



. پروسیر مثیرعلی خان

# بن باس

(بیان بنول)

ىروفىبىر شمنىير على خان پېروفىبىر

ويباچه

شمشير على خان تلم وعلم كاد هني

یروفیسر شمشیر علی خان بالاآخر اپنی تحقیقی تصنیف کے ساتھ منصۂ شہود پر آہی گئے۔ یروفیسر صاحب بروے با کمال آدمی ہیں۔ان کی سب سے بروی خصوصیت قلب و روح کی حدت و حرارت ہے۔ در دول سے معمور پر جوش وبامروت انسان ہیں۔ تقریباً چاردہائیوں تک شعبہ درس و تدریس کے پنیمبری مشن سے واستہ رہے اور خون ول جلا کر ملت وانسانیت کی راہوں کو اجالنے میں اپنا کر دار ادا کرتے رہے۔ پڑھنا اور پڑھانا ان کا وظیفہ حیات رہا۔ گر لکھنے کی طرف کم کم مائل ہوتے تھے۔ میریان سے نہی تکرارر ہتی کہ جو من میں ہےاسے نکال باہر کریں۔ مگروہ قلم کی کار فرما ئیوں سے گریزال رہے۔ ان کی فکر میں تخلیقی انج کی ایک جوش آفیریں چکاچوند تو تھی اور ہے مگروہ تحقیقی میدان کے سوار تبھی نہیں رہے۔ میر اان سے جو اسر ار رہتا تھاوہ اپنی تخلیقی جذبوں کو لفظوں کے روپ میں ڈھالنے سے متعلق تھا۔ یروفیسر صاحب ریٹائر ڈ ہوئے تو یو چھاکیا کروں ؟ میں نے کہا لکھو۔ فرمایا کیسے ؟ میں نے قلم ہاتھ میں پکڑ کر کہاایسے۔وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ میں نے کہااچھا چلیں پڑھیں، صبح شام پڑھیں۔ جو کچھ سامنے آئے پڑھیں کہ اب آپ فارغ ہیں۔ پھر مزید کھلکھلائے۔ میں نے کہااچھاا پیے کریں ڈائری لکھیں۔ خود نوشت لکھیں بس قلم سنبھالیں۔آگے خد آآسان کرے گا، خد آآسان کرتاہے بیٹر طبکہ آدمی ارآدہ باندھ لے۔ پروفیسر شمشیر صاحب نے ارآد ہاندھ لیااور ریٹائر منٹ کے پچھ ہی عرصہ بعد

ا یک بھر پور جامع اور دل آویز تحقیقی د ستاویز منصئه شهود پر لے آئے۔ بچی بات یہ ہے یہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ پروفیسر صاحب اس قدر وافر انقلابی و تخلیقی جذبہ و جوش رکھنے کے ساتھ اتنا معمور تحقیقی تہور و مخل بھی اسی جو شلے و جذباتی گر زخی سینے میں رکھتے ہیں۔ یہ جان کر مجھے حقیقی خوشی ہوئی جب اس کتاب کواپی آنکھوں سے تکمیل کے آخری مراحل میں دیکھ لیا اور حرف بہ حرف پڑھ لیا۔ پروفیس صاحب خالص ادب کے آدمی ہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ جو شلی سیاست کے مرد میدان۔ ان صلاحیتوں کے ساتھ سچی تحقیق کا حقیقی سمبندھ کیوں کر ممکن ہوا پی دیکھنے کے لئے اس کتاب کاپڑ ھناضروری ہے۔شمشیر علی خان میرے بہت پرانے رفیق کار اور مهربان و شفیق دوست ہیں۔ میں شاید کسی مشکل زمانے میں ان سے زیادہ جو شیلاو جذباتی رہا ہوں گا۔ وہ قدم قدم پر میر اہاتھ روکتے اور مجھے تکلیف دہ جذباتی فیصلوں کی کھا ئیوں میں گرنے سے بچاتے رہے ہیں۔ میں ان کا ذاتی طور پرِ مشکور ہوں تب سے میری خواہش تھی کہ میں پروفیسر صاحب کے بے پناہ جذبات کو کسی تحریر کے چینل میں ڈھالنے کی سبیل نکالوں۔ میں نے ان پر با قاعدہ کام کیا۔ ہر ملا قات اور مکتوب میں کچو کے دیے ، پیغوریں دیں۔ ان کو خطابت اور خطیبانہ وفور کے پلیٹ فارم سے اتار کر کولڈ پرنٹ کے سانچے میں ڈھالنے کی سعی کی۔ مجھے ذاتی طور پر خوشی ہے کہ میری میہ سعی مشکور ہوئی اور پروفیسر صاحب ایک صاحب اسلوب ادیب اور ایک نو دریافت محقق کی صورت میں جلوہ ساماں ہوئے۔ان کی کتاب کو میں نے ایک ادیب کی نگاہ سے دیکھا۔ تحقیق سے مجھے زیادہ دلچیبی نہیں۔ مجھے پوری کتاب میں قدم قدم پر شمشیر علی خان اپنے شمشیر بر ال لہر اتے نظر آئے۔

پر فیسر صاحب کا کمال ہے بھی ہے کہ انھوں نے اس کتاب میں کتابوں کے ساتھ ساتھ اپنے مشاہدے، قوت ایجاد، فکر رسااور قلبی واردات کو بھی شرف شمولیت طش کر ایک رنگ نو اجالا۔ بول کی تاریخ کو بول والول کے لئے بقینا بوئی اہمیت ہے۔ پروفیسر صاحب کی پہلی کتاب کی حیثیت سے اس کتاب کے پروفیسر شمشیر اور اس سے بروھ کر ان کے ایک پر ستار اور فداکار اس قلم کار کے لئے بھی بوئی اہمیت ہے۔ مگر میں شمشیر علی خان سے اور پچھ کھوانا چاہتا تھا۔ ہم مشنری کھنے والوں کا کام کسی شہر صوبے یا پہاڑ دریا کی سن وسال کی کھوج لگانا نہیں۔ ہم تو شہیدان کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں۔ بھے پورایقین ہے کہ شمشیر علی خان اس راہ میں مجھ سے وی قدم آگے ہیں۔ اس لئے میں اسے قبیلہ کشنگال کا سر خیل بنانے کی سعی کرتا ور ہوں گا۔ باایں ہمہ میں ان کواس کاوش نولی پر دلی مبار کباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ قلم کپڑا ہے تو اسے قلم نہیں رہنے دیں گے تلوار بنا کر ہی وم لیں

ڈاکٹر ظہوراحمراعوان بیٹاور۔ ۵ستمبر ، ۱۹۹۹ء

# فهرست موضوعات

| صغح نمبر              | موضوع                            |            |   |
|-----------------------|----------------------------------|------------|---|
| . 1                   | ىن باس (بيان بوڭ)                | _1         |   |
| ٣                     | جاك سخن                          | _٢         |   |
| ~                     | انشاب                            | _٣         |   |
| ۵                     | اعتراف                           | -۴         |   |
| ۵                     | اظهارسپاس                        | _6         |   |
| <b>Y</b> , <b>Y</b> , | امتنان                           | _Y .       |   |
| 4                     | ميرے ماخذ                        | _4         |   |
|                       | ا قراروا قعی                     | _^         |   |
| <b>A</b>              | مدعائے خاص                       | _9         |   |
| 1.                    | تاریخ اور مورخ                   | -ا-        |   |
| Ir                    | تاريخ انسان أور كائيبات          | _11        |   |
| 11"                   | لفظ بول کی وجه تشمیه             | _11        |   |
| . 14                  | لفظ بو چی                        | ۱۳         |   |
| 14                    | البيل بنام بعويان                | ١٣         |   |
| 14                    | لفظ افغان اور افغان کی حقیقت     | _10        |   |
|                       | تذكره منى اور منگل قبائل كا      | _14        |   |
| <b>**</b>             | ذ کرآگره                         | <b>کار</b> |   |
| 71                    | و ر ره<br>خلاصه فکر              | _11        |   |
| 44                    |                                  |            | 1 |
| 49                    | بول کی تاریخی و جغر افیائی اہمیت | _19        | ( |

| ۳.           | محل و قوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _**  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| rı           | دریائے کرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _٢1  |
| ٣٢           | دریائے ٹو چی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ ۲۲ |
| ٣٢           | ، ماضی میں ہوں میں طریقنہ مال گزار ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _٢٣  |
| ٣٣           | سر گزشت بول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _٢٣  |
| ٣٩           | وزير اور بيول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _۲۵  |
| <b>m</b> A . | جمال الدين افغاني كاپيغام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۲   |
| <b>m</b> A   | نیاد وراور نئ حکمت عملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _۲∠  |
| <b>"</b> "   | بوں میں انگریزی سلطنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _۲۸۰ |
| <b>(,</b> •  | قصه شخشاه محمد روحاتی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| ۳۱.          | مقبره شيتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠٣٠  |
| ۳۱           | تقسيم ببول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا۳   |
| ~~           | شجره نسب سمی پسر کرلانژه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| این سور      | ذکران ا قوام کاجواولاد شیتک میں سے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٣   |
|              | (جاری)ذکران قبائل کاجو بویان نهیس میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۳   |
| ~ _          | مطالق ريكار و ٨ 4 ٨ اء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _50  |
| <b>"</b>     | پور تنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ~ 4          | ہوں کے دیمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ۵۱           | «په جات<br>«په جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| <b>m</b>     | the state of the s |      |
| S.           | گونز ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ 4  |

قابل توجهبات \_00 4 وزبري طبقه \_04 44 اتمان ذكي \_02 46

ایکخطکامتن \_09 1.

44

اخرزئی ۵۷۷اء

\_01

| Ar          | وزیر جرگہ ہے ایڈورڈز کا خطاب                           | -Y-   |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|
| <b>^</b>    | تحریر کامنن<br>تحریر کامنن                             |       |
| ٨٣          | م کالمه<br>مکالمه                                      |       |
| AY          | مرہ مہ<br>کر نگ ایڈور ڈز ملکان ہوں کی بامعنی ملا قاتیں | _Yr   |
| AY          |                                                        |       |
| <b>AA</b>   | ای <b>ر</b> ور دُزراه راست پر<br>پرین                  | _46   |
|             | بويان كونضيحت                                          | 270   |
| 9+          | ماضي ميں امورا نتظام كاطريقه كار                       | -44   |
| 91          | اختيارات وفرائض ملكان                                  | _Y_   |
| 9 m         | بوں میں ہندوُں کی حالت زار                             | · _YA |
| برہے ہیں ۹۵ | میری صراحی ہے قطرہ قطرہ نئے حوادث فیک                  | _79   |
| 99          | ملکوں اور طبقہ سادات کے نام                            |       |
| 1++         | ضابطه قانون                                            | _41   |
| 1+1         | ایڈورڈز کی تنبیج روزوشب کے چنددانے                     | _41   |
| 1.4         | عيسى خان مجامد كو پيانسى                               | _2m   |
| 1+1         | روزنامچہ سے چنداوراق مزید                              | _ 4 ~ |
| 11•         | دلیپ گڑھ (شهر بول)                                     |       |
| 111         | بوں ش <sub>ر</sub> کانام دلیپ گڑھ کیوں                 | _47   |
| IIA .       |                                                        |       |
| 119         | موازنه و مقابله                                        |       |
|             | خط كاجواب                                              | _41   |
| ماظ میں) کے | ایڈورڈز کے کارنامے (خودانہیں کے الف                    | 9     |

172

مو ضوع

صفحہ نمبر

تېمره (بېتر حکمت عملی) ITA ایک خط (ایرُور ذِز کاخطهنام کارٹ لینڈ ت) -11 119 حصول مککی \_^ لفظ ملك ۸۴ شیر مست خان جھنڈو خیل 127 ٨٥ - شير مت اوربازيدخان ٨٦ فاندان بازار احرفان 100 ۸۷ فکردکس خان کا نقل د ستاوز منجانب اکابرین شاه بورگ خیل \_^^ 119 آئینہ آج میں شاہ بزرگ خیل \_ 19 101 خاندان مغل خيل\_غور يواله \_9+ 144 د ستاویزی بیان (اکابرین مغل خیل ۸ ۷ ۸ء) \_91 IMA قبيله مير زعلي خيل \_91 10. بازيدخاك (منداخيل سوراني) \_91 100 نقل ہو بہو دستاویزی مضمون طور کہ سورانی ٦٩٣ 100 ُوهر ماخيل سوراني\_ نظم خان \_90 101 \_94 ايزور ذزاور بول 109 انهدام قلعه جات اورجم \_94 145 بوے بوے دیمات \_91 146 پیرکنزائی (وجه تشمیه) \_99 146

## موضوع

| 170   | مجامداعظم جناب غازى دلاسه خان مرحوم    | _1++  |
|-------|----------------------------------------|-------|
| 179   | سر دار ساون خان۔وزیروں کامحسن اعظم     | _1+1  |
| 14.   | سر دار ساون خان بطوَر محسن اعظم        | _1+1  |
| 120   | شمی زادایک مثالی نسوانی کر دار         | _1+1" |
| 120   | نقافت (معنی اور مفهوم)                 | _1+1~ |
| 144   | تهذيب وثقافت                           | _1+0  |
| 122   | شافت کے مدارج                          | _I+Y  |
| 141   | ثقافت کے مظاہر                         | _1+ _ |
| 149   | نْقَا فْتِي وريْ                       | _1+ ^ |
| 149   | مجد                                    | _1+9  |
| 14+   | چوک، جره، دیره                         | _11•  |
| 1/1   | پر دے کارواج                           | _111  |
| 1/1   | قبرستان                                | _111  |
| IAT . | اسقاط                                  | ١١٣   |
| IAP   | هر روزروز عیداست                       | ۱۱۳   |
| IAM   | بول سر زمین رزم ویزم                   | _116  |
| IAM   | اور سر شرم سے جھک گیا                  | _117  |
| 110   | چند نقافتی مر اکزاور ثقافتی سر گر میال | _11_  |
| 110   | مین چوک، میخء چوک، د ژنژ ئے مینڈئیی    | _111  |
| PAI   | ہویان کے خاص مر دانہ مشاغل             | _119  |

19.

100

۱۲۰ کشتی، کبڑی، اینڈا، رسہ سی اوروزن بر داری ۱۲۱ اینڈ ااور کبڑی ۱۲۲ اینڈ اکیسے کھیلا جاتا ہے

۱۲۲ اینڈاکیے کھیلاجاتا ہے ۱۲۳ کبڈی ۱۲۴ جوڑہ (صلحنامہ)

۱۹۱ جوڑہ (صلحنامہ) ۱۹۲ بول میں بیہ مردانہ تھیلیں کیوں ہوتی تھیں ۱۹۲ بول میں نے مردانہ تھیلیں کیوں ہوتی تھیں ۱۹۲ ادب وفن ۱۹۵ ۱۹۵

۱۹۵ اد بی تولیم ۱۹۸ پینڈا ۱۹۹ فن پیلوانی ۱۹۹ چغہ

۱۳۱۰ پیچه ۱۳۲ شه شدپیئی /شب شهود ۱۳۳ سنتی/نه:

۱۳۷ تو جم پرستی ۱۳۷ سگ گزیده ۱۳۸ مارگزیده ۱۳۸ عائبات مازار احمد خان

| ۰۱۳۰   | ب <sub>ا</sub> ه کادر خت             | <b>F</b> 11 |
|--------|--------------------------------------|-------------|
| امار   | يم                                   | *11         |
| ۲۱۳۲   | مقبرهاخو ندشير محمد ءوي              | 717         |
| ساس ا  | مقبره خليل نيحه                      | rir         |
| ۱۳۳    | شجره خليل نيحه                       | 717         |
| ۵۳۱    | سر زمین بیول کا کینسر                | rim         |
| ۲سار   | بسلسلہ امتیازی خصوصیات (سرئے مونزئے) | ۲۱۳         |
| ۱۳۷    | انگریز کی حکمت عملی                  | 710         |
| ۱۳۸    | نوآبادیاتی نظام اور انگریز           | 710         |
| ١٣٩    | اپریل فول (April Fool)               | <b>11 ∠</b> |
| _10+   | میرے مباحث کانچوڑ                    | 119         |
| ا ۱۵ ا | حقائق نامه                           | 719         |
| _101   | بھیجے ہوئے راہی                      | ٣٣٣         |
| ١٥٣    | نیرنگئی دورال                        | ۲۳۳         |
| ۱۵۳    | مستی کر دارایک آر زو                 | rma         |
| _100   | خاندانآمندي                          | <b>r</b> my |
| ۱۵۲    | بعکش خیل                             | ۲۳۸         |
| _102   | بمر ت                                | ١٣١         |
| _161   | خوجڑی(خوزڑی)                         | ٣٣٣         |
|        | حسن خيل عيسى عي                      | ***         |
|        | 0.0.0                                |             |

| 444 |            | ولو خيل <i>عبدالر</i> خيم | _17+ |
|-----|------------|---------------------------|------|
| rra |            | شكرالله حسين              | _171 |
| 449 |            | ولو خيل ظالم              | _171 |
| 10. |            | خوجزی (خوززی)             | _145 |
| 201 |            | ذاكر خيل سوراني           | -144 |
| rar |            | شهباز عظمت خيل            | ۱۲۵  |
| rar |            | خواجهمد                   | _177 |
| 100 |            | د اؤد شاه                 | 174  |
| ray |            | سوكڑى ضابطہ خان           | AYL  |
| 102 |            | سو کڑی جبور خان           | _149 |
| 101 |            | شريف شاه                  | _14+ |
| 109 |            | شيخان سادات حسني          | _121 |
| 14. | ب ۱۸۷۸ء تک | شخ محدروحانی کا شجره نه   | _147 |
| 741 |            | تى كالاخيل                | 144  |
| 741 |            | تې خوجک خيل               | 120  |
| ryr |            | كيفيت تيىراهيم خيل        | 140  |
| ryr |            | كالاخيل مستى خان          | 124  |
| ryr |            | نارميرعالم خان            | 144  |
| 740 |            | نار فيض الله خاك          | 141  |
| 744 |            | صابو خيل                  | _149 |

\_114 ممش خیل سادات \_114 744 ممش خیل گڑھی سیدان 744 \_114

ممث خیل نو گرد هی LIAY 741 منديو 149 1144 111 LIAA

مخل نواب 212 \_119 منجل نورباز \_19+ 247

۱۹۱ مخل شیر زه خان 710 مرزاہیگ \_197 MAY مرهمي شابجهان شاه \_191

انتظام مال گزاری 190 791 جنگ آزاد ی \_190 191

بنوبان كاكردار \_197 ایک تاریخی غلطی کاازاله 194 797

ادبو فن \_191 794 سیاسی سفر (آل انڈیا کا نگرس کی بنیاد) \_199 791

موضوع

صفحه نم

شال مغربی سر حدی صوبه 199 ۲۰۱ مسلم لیگ -99 ۲۰۲ تحریک خلافت کا قیام ۱۹۱۹ء --1 ۳۰۳ تبصره p.4 ۲۰۴ تشد د کی انتنا p. 4 ۲۰۵ خان باجاخان کی فکر مندی ۲۰۷ افغان جرگه کا قیام r.1 ٤٠٠ حلافت كميثى اور كانگرس كاباجمي انصر ام واد غام 4.9 ۲۰۸ خدمتگار تح یک 111 110 ۲۱۰ باچاخان کی اس یاد گار تقریر کامتن MIT الا سانحه سینه تنگی ساس ۲۱۲ خاکسار تحریک MIY ۱۱۳ تتمه MIA ۲۱۳ کانگرس اور بیویان کا کر دار 119 ۲۱۵۔ مسلم لیگ شاہراہ ترقی پر 444 ٢١٦- قصه خاتون اسلام كا٢ ١٩١١ء 444 ۲۱۷- حاجی میر زعلی خان کار دعمل MYA ۲۱۸ بول شریر حمله 44. ۲۱۹\_ حکام کارد عمل 44.

| 441                 | خان مکنگ کار د عمل                           | _۲۲•    |
|---------------------|----------------------------------------------|---------|
| 441                 | حاجی میر ز علی خان کار د عمل                 | _271    |
| mmm                 | ایک ہی وقت میں متعد د فقیر                   | _۲۲۲    |
| 444                 | مولوی نصف جهال                               | _٢٢٣    |
| <b>rr</b> 0         | خان مکنگ مرحوم                               | _226    |
| rry                 | اظهار حق کی سزا                              | _276    |
| m (r+               | ا یک جذباتی فیصله                            |         |
| ا۳۳                 | خاندان ملک میر عالم میر زعلی کی مزید رو ئداد | _۲۲∠    |
| ٣٣٧                 | رازونیاز                                     | ۲۲۸     |
| May                 | کب ڈویے گاسر مایہ داری کا بیہ سفینہ          |         |
| ma9                 | قلمی خاکہ (الحاج افسر علی خان)               |         |
| <b>~</b> 4•         | حاجی زمان خان مرحوم آف سکی                   |         |
| ۳۲۳                 | ميزان ماضي                                   |         |
| m40                 | نو حد بیول                                   |         |
| MYY                 | تصوير در د                                   |         |
| m49                 | روئیداد گل خوئیداد (مولوی)                   |         |
| <b>72</b>           | سانچه بنول                                   |         |
| <b>~</b> ∠ <b>~</b> | قرار دادی <u>ن</u>                           |         |
| m24                 | شررود دی<br>شجره نسب شاه فرید عرف شیتک       |         |
| r_9                 |                                              |         |
| · Gan T             | شجره نسب سيمى پسر كيوى پسر شيتك              | _ 7 7 9 |

| r 69        | شجره نسب عيسى                               | _ + ~ + |
|-------------|---------------------------------------------|---------|
| ۳۸٠         | شجره نسب سيناور بإصنوبر                     | _ ۲۳1   |
| 21          | شجره نسب سورانی پسر شیتک                    | 777     |
| ۳۸۳         | شجره نسب غرزئي                              | ٦٢٣٣    |
| 200         | شجره نسب منداخيل                            | _ ۲ ۳ ۳ |
| TAY         | شجره نسب بيبك                               | ۵۳۲     |
| ۲۸٦         | شجره نسب تيئي                               | _ ۲ ۳ 1 |
| <b>7</b> 14 | شجره نسب خاندان غور يواله (غرينيوں وال)     |         |
| ۳ A 9       | شجره نسب خاندان بازار احمد خان شاه پزرگ خیل |         |

' بسم الله ارحمٰن الرحیم

بنباس

# (بیان بنول)

میں اس حوالہ سے بات نہیں کر رہا۔ جو ہندوؤں کی نہ ہبی کتب کا موضوع نخن ہے جس کے مطابق رام چندرجی کوئن باس بھجوادیا گیاتھا اگر چہ بنول کے ہندؤباسیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ موجودہ بنوں وہی بن باس ہے جمال رام چندرجی تشریف فرما ہوئے تھے وہ دلیل کے طور پر آگرہ کے کھنڈرات اور شہر کمی بھر ت کا حوالہ دیتے تھے شہر آگرہ آج سے تقریباً 2700ق م ایک گریک سٹی (یونانی شہر) ہواکر تا تھا جو ہندؤرا جاؤں اور یونانی شہنشا ہوں کے عہد میں مظبوط گڑھ سمجھا

جاتا تھا۔ اگرہ کے کھنڈرات آج بھی ماہرین آثار قدیمہ کی توجہ کا مرکز ہیں۔ مگر ان حاضر شواہد کے باوجود مورّخ اس مفروضے کو کہ بنوں وہی بن باس ہے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں

باایں ہمہ لفظ بن باس پر اظهار خیال کیا جاسکتا ہے۔

بن بمعنی جنگل جو سنسرت کالفطیح جسکی جمع ہوں ہے اور باس سے مراد قیام اور مقام ہوتا ہے۔ رام چندر جی کے قصة کے حوالے سے بن باس کا لفظ لغت عام کاحصة بن گیا ہے اور بن باس کی بیے نئی ترکیب لغت میں رواج یا گئی۔ مثلًا کہا جاتا ہے فلال شخص کو بن باس کر دیا گیا (جلاوطن) فلانا بن باسی ہو گیا (مسافر) وغیرہ۔ بن باس کی بیہ ترکیب سفر۔ مسافر۔ آباد، آباد کار کے مفہوم اور

لانا بن باسی ہو گیا (مسافر)وغیرہ-بن باس کی بیر ترکیب سفر-مسافر-آباد ،آباد کار کے مسہوم اور معنوں میں ادا ہونے لگاہے۔

میرے نزدیک روئے زمین پر ہر انسان بن باس ہے وہ فطرت کا ہمراز بھی ہے اور ہم زاد بھی۔ انسان فطرت کا غم گسار اور ہم کارہے فطرت سے جو کام ادھورہ رہ جائے اسے انسان پوراکر دیتا

ہے ان معنوں میں انسان فطرت کا نگہباں ہے۔وہ اس کی حنابندی کر تار ہتاہے انسان فطرت

کے نقاضوں کو سمجھتا ہے۔ وہ اسے نیا مفہوم پہنا تا ہے اسے خوب سے خوب تر ہنا نے گی سعی کرتا ہے۔ انسان کا طرحت کو سمجھتا ہے اسے سنوار تا ہے اسکی نوک بلک کو در ست کر تار ہتا ہے انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جنگل کو منگل کہ ہسار کو گلز ار۔ راغ کو باغ ۔ مٹی کو ایاغ ۔ بیاباں کو خیابان ۔ پھر کو شیخہہ اور زہر کو نوشینہ میں تبدیل کرتار ہے۔ انسان کی فطرت میں تخلیق ۔ تغمیر کی اور اصابا ہی صلاحیت بدر جہ اتم ہوتی ہے۔ انسان کو چا ہیئے کہ وہ اپنی اس صلاحیت کو ترقی دے کر اسے ہروئ کار لائے۔ یہی تخلیق انسانی کا مقصد ہے کہ وہ جمان آر ااور جمان ذیب ہو۔ وہ فطرت کی کو تا ہوں کا اور اک کرے پھر ان کا از الد کرے۔ اسے حسین تررکھ دے قابل ستائش اور قابل رہائش۔ اور کی کام بوں کے قد یم باسیوں (بوں والوں) نے بطریق احسن انجام دیا اس حوالہ سے سرزمین یہی کام بوں کے قد یم باسیوں (بوں والوں) نے بطریق احسن انجام دیا اس حوالہ سے سرزمین ہوں (بن باس) ہے اور اس میں بہنے والے بن باسی ہیں۔

ہوں اپنے جغر افیائی محل و قوع اور قدرتی وسائل کے طفیل جنت نظیر خطہ ارضی ہے۔ آج بھی اگر اسے انسانی دست بر دسے بچایا جائے تو کچھ عرصے بعد کثرت آب اور زمین کے زر خیزی کے باعث جنگل بن جائے گا ہی وجہ ہے کہ آج سے سینکڑوں سال قبل ہوں کا بیشتر حصہ جنگلات پر مئی تھابقول ایک مغربی مصنف تھاربان THORBURN'، بیگو خان نامی شخص نے علاقہ نار کے قریب ایک شیر کو تلوار سے ماراتھا کیا بعید کثرت جنگلات کے حوالہ سے اس سر زمین کا قدیم نام ہوں ہو کیو نکہ بن کی جمع ہوں ہی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں۔

وں توہزاروں ہندے ہوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں کیس اس کابندہ ہوں گا جسکو خدا کے بندوں سے پیار ہو گا

قدیم تاریخی کتب میں ہول کو ہند۔ بانالکھا گیاہے۔

ملاحظہ ہو۔ تاریخ البلاذری، فقرح البلدان، تزک باہری، لغت البلدان۔ مغربی مصفین نے اسے فرنٹیر (سرحد یعنی ہند) کہا ہے کیونکہ یہ علاقہ ہندوستان اور افغانستان کے سنگم یعنی سرحد پرواقع ہے۔

كتاب موسوم به (ئن باس) بيان بول كے تاريخي سلسلے كانه توآغاز ہے اور نه انجام \_آغاز توبہت

پہلے ہے ہو چکا ہے۔ اور انجام کا بیہ سلسلہ لا متناہی رہے گا۔ جاری اور ساری، جب تک روئے ارضی پر انسان قائم اور دائم ہے ان کے قد مول کی چاپ اور پھسلن کا تذکرہ ہو تارہے گا اور انسانی عروج و زوال کی داستان رقم ہوتی رہیگی۔ جسے عرف عام میں تاریخ کہتے ہیں گویا بن باس اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

تاریخ ہمارے لئے ناصرف نشان راہ ہے بلعہ عبرت نگاہ بھی ہے۔ تاریخ تقمیر ملت کے لئے نسخہ کیمیا ہے۔ تاریخ تقمیر ملت کے لئے نسخہ کیمیا ہے۔ تاریخ مداوائے امراض ملت ہے۔ جس قوم کواپنی تاریخ ازبر نہ ہواس ملک کا جغرافیہ بدل جا تا ہے نقمیر اور تخریب کے عمل میں تاریخ کا کر دار مسلم ہے۔ میاد عہد رفتہ میری خاک کواکسیر ہے۔ سادعہد رفتہ میری خاک کواکسیر ہے۔

میراماضی میرے استقبال کی تفسیرہے

## جان سحن

سر زمین بوں اپنے سینہ میں ایک جاند ار اور خون آشام تاریخ سموئے ہوئے ہے جوذر بعیہ اظمار کی منتظرہے اور فریاد کنال بھی یگانوں اور بے گانوں کی بے بسی اور بے رخی پر۔

اگرچہ فریاد کی کوئی لے نہیں تو بھی اظہار خیال کے لئے مناسب اور موزوں ماحول میسر ہو تو کئی چیز تغمیر ملت کے لئے سروسامال ثابت ہوتی ہے کیو نکہ اظہار خیال (ذکر) ہی وحدت فکر کی تنہید ہے وحدت فکر سے جوش کر دار کو جلااور تحریک ملتی ہے جس سے اتحاد ملی کی نئی راہیں کھل جاتی ہیں اتحاد ہی فطرت کا محرم راز ہو تا ہے وحدت فکر اور جوش کر دار کی ہم آ ہنگی سے جو تاریخ جنم یاتی ہے دہ ذندہ جاوید ہوتی ہے۔

۔ یوں مرتب ہو گئے ہستی کے سنگیں واقعات فکر میں کرتا رہا ماحو ل لکھو ا تارہا

# انتساب

اتمام جحت ہویا اہتمام محبت۔ میں اپنی کتاب موسوم بہ (بن باس) ان شدائے کمنام بے انعام کے نام محبت ہویا اہتمام محبت میں اپنی کتاب موسوم بہ (بن باس) ان شدائے کمنام کر کے وطن عزیز کام منسوب کر تاہول جنہول نے اپنے خون خاص سے خاک وطن کی آب باری کر کے وطن عزیز کو دیا۔ کو آزادی سے ہمکنار کر دیا۔ اور ایسے گل وگلز ار اور باغ و بہار کر کے رکھ دیا۔

ایباکهال بهار میں رنگینیوں کاجوش شامل کسی کا خون تمنا ضرور تھا

#### اعتراف

ایک روزبر خور دار المحینیر محمد امجد شمشیر نے ہوں گزیٹر 84-1883ء میرے ہاتھ میں شھادیا گویا یہ ان کی طرف سے تحفہ تھااور عندیہ بھی کہ میں اس کا مطالعہ کروں اور جو کچھ میرے سینہ کا تئات میں ہوں کے باب میں تاریخی مواد موجود ہے تقابلی جائزہ کے بعد مصنہ شہود پر لاؤں کو نکہ یہ قومی امانت ہے اور ملی سر مایہ بھی۔

یونلہ یہ تو ناہات ہے اور ی سرہ یہ ت کے جو الدان کو جو صلاحیت عطائی ہے قیامت کے دن ضرور مجھے احساس پیدا ہوا کہ خداوند پاک نے ہرانسان کو جو صلاحیت عطائی ہے قیامت کے دن ضرور باز پرس کی جائیگی کہ اس صلاحیت کو کس حد تک بر و نے کار لایا گیا ہیں نے اسی دن سے تاریخ ہوں فلاح انسانی کے لئے کس طرح اور کس حد تک بر و نے کار لایا گیا ہیں نے اسی دن سے تاریخ ہوں مرتب کرنے کابیرہ الٹھایا یہ جو کھوں کا کام تھا کھٹن اور صبر آزما۔ مزید بردھاپا اور خرائی صحت مانع تھا مرتب کرنے کابیرہ الٹھایا یہ جو کھوں کا کام تھا کھٹن اور صبر آزما۔ مزید بردھاپا اور خرائی صحت مانع تھا ہو سائل کی کمی بھی سدر او تھی۔ گریماں بھی برخور دار مجمد امجد شمشیر نے میری مشکل کوآسان کے دیا پیاور کی مختلف لا تبریر یوں سے مطلوبہ مواد فراہم کر دیا گیا ہوں ڈیرہ اور ارزانی پیدا ہوئی کتب پیدا کر کے میرے حوالہ کرتے رہے۔ اسطرح میرے کام میں آسانی اور ارزانی پیدا ہوئی میں نے وعدہ فردا کے سمارے کام کاآغاز کیا۔

# اظهارسياس

اس باب میں مہتم پر کش کو نسل جناب عبدالحق صاحب، انچارج پشتواکیڈی جناب سر فرازخان صاحب، ریسرچ فیسر جناب ظاہر احمد صاحب، ارکائس لا مبریری، لا تبریرین محمد سیار ارکائس و صاحب، ریسرچ فیسر جناب نظاہر احمد صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں ہوں کے محافظ خانہ کاریکارڈ دیپار ٹمنٹ، مہتم جناب انور سلیم صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں ہوں کے محافظ خانہ کاریکارڈ کھی مطلوب تھا جو مجھے بغیر کسی حیل و حجت کے مہیا کیا گیا اسطرح جناب زرولی خان صاحب میں۔

#### امتناك

بر خور دار محمد اسعد شمشیر و پروفیسر مسکین زمان خان روز میرے ساتھ محافظ خانہ جاتے متعلقہ ریکار ڈکی چھان بین میں میرے ساتھ مصروف کارر ہتے اور پیہ سلسلہ کدو کاوش کا کئی ماہ پر محیط رہا ان کی معاونت ، رفاقت اور رسوخیت نے میری ہر مشکل کو آسان کر دیا۔

الحاج افسر علی خان صاحب میرے مداور معاون رہے ہیں خاص طور پر انہوں سانحہ سپینہ بھی کے بارے میں واقعات کی نشان دہی گی۔ پیر زادہ ماسٹر دلفر از خان صاحب کی جاندار معاونت میرے حوصلہ کے لئے مہمیز ثابت ہوئی۔آگرہ کے بارے میں مفید معلومات مجھے ان سے ملیں پروفیسر منظور نے مجھے قیمتی مقالہ پیش کیاان سب حضر ات کامیں فرداً فرداً سر تاپاسیاس ہوں ان کے بغیر شاید میں اپنے کام سے کماحقہ ،انصاف نہ کر سکتا کیو نکہ۔

> م جب کشتی ثابت سالم تھی۔ ساحل کی تمناکس کو تھی ابالی شکته تشی پر ساحل کی تمنا کون کرے

افسر علی خان ہمہ وقت میرے ہمکار رہے ہیں۔ اور میرے تحقیقی کام کوآگے بودھایا اسطرح میر میر قلم جان سوکڑی جو سرخ پوش خدائی خدمت گار تحریک خلافت کے سرگرم رضاکاررہے

ہیں انھوں نے بعض چیم دیدواقعات کے حوالہ سے میری معلومات میں اضافہ کیا گاہے گاہے میں ان سے رجوع کر تارہا۔ ڈاکٹر احمد فواد نے تاریخی مقامات کی فوٹو گرافی کر کے میرے

ا نہاک کو مہمیز دی۔ مزید بن باس کی تالیف و تصنیف اور ٹائیٹل ورق کے مرتب کرنے میں ان کا مداق شوق شامل ہے

#### میرے ماخذ

ین پاس کی تدوین اور تالیف و تصنیف میں ذیل کے ماخذ کتب ہے استفادہ کیا گیا ہے۔

۱) مغل اور بیوں۔ ''بیوں پر مغلوں کی حکمرانی)۔انٹسئن

۲) رُيولز؛ نُ مُن Masson's Travels

۳) اے ایر آف دی پنجاب فرنٹیراا از کرنل ایموروز

س) امنگ دی وائلڈٹر ایبز ااڈاکٹر پینل

۵) دی پیھان از آرآئی ریکوے ۲) وی پیھان از کیرو

۷) حیات افغانی از محمد حیات تورنه

۸) خورشید جمان از شیر محد گنده پور

e) تزک باری از ظهیرالدین بابر

١٠) يول گزيئر \_\_\_\_(1983-84)

۱) تاریخ بول وزیر ستان ۔۔۔۔ سیفی

۱۲) تاریخ بول۔۔۔۔ فیضی

۱۳) آور افغان فرنثير از تفاربارن

١١) تاريخ افغان از جمال الدين افغاني

۱۵) حقائق حقائق ہیں از ولی خان۔رہبراعظم عوامی نشنل یار ٹی

١٦) تحقیقی مقاله از جناب سر فرازخان عقاب ختک ایمه و کیث

۱۷) تاریخالبلدان از ملاالبلازری ۱۸) تحکیم ڈائریاں تحکیم کی ڈائریاں از تحکیم گورنرسر حد

19) مقامی تاریخی متندروایات جوسینه بسینه آر بی بیل-

٢٠) الحاج بدايت الله خان سابل ناظم تعليمات صوبه سرحد متحرك انساعكلو بيديا

٢١) تاريخ مسلمانان عالم مصنف/مولف جناب محمد رضاخان سابق برنسپل-متازما هر تعليم

## ا قرار وا قعی

گل ایوب خان سیفی اور محمد طفیل احمر فیضی مرحوم دونوں کے حق میں رطب اللسان ہوں جنموں نے نمایت عرق ریزی کے ساتھ بھولے ہمرے واقعات کی یاد تازہ کر دی اور احماس زیاں کے ساتھ ہوں کی تاریخ تابال فخر سامال ہماری آئیندہ نسلوں کے لئے نشان راہ کے طور محفوظ کیا۔ میں نے بن پاس میں ان کو شول پر خاص توجہ دی ہے جو ان حضر ات کی نگاہوں ہے لیا تو او حجمل رہے یاان کے لئے باعث النفات نہ تھے چنانچہ ان راندہ کو شوں کو میں نے اپنے حیطہ فکر میں لیا ہے البتہ تکرار کی تکلف سے خود کو دور رکھا۔ مقصدیہ ہے کہ واقعات مکروہ کی بجائے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نئ معلومات قاری کو مطالعہ کے لئے مل جائیں۔

## مدعانےخاص

بن باس تاریخی واقعات کا ملغوبہ نہیں ہے بلحہ اسے عبرت نامہ تصور کیا جائے۔ میں نے دالمت

طور پر واقعات اور روایات کو اس نہج پر پیش کیا جس سے عبر ت اور سبق حاصل ہو۔ لب و للم زبان وبیان بھی عام ڈگر سے ہٹ کر استعال کیا گیا ہے۔ تاکہ اثر آفرینی کا موجب ہے۔ (خواص کے لئے) مجھ سے قاری حضر ات وہ تو قع نہ کریں جو دیگر عام مور خین یا مولفین سے وابستہ کی جا عتی ہیں میرے سامنے ایک معیارہے (پچھ) تقاضے ہیں جو ہر وقت میرے پیش نظر رہے ہیں جوار فع ہواعلیٰ ہو گویا بیہ تو خواص کی طلب ہو گی جو میرے پیغام کو سمجھ کر دوسر وں تک منتقل کرے۔اگر میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا تومیری میہ کاوش ثمر بارہے اور یمی میر اصلہ ہے

> م ناستا کش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ ناسهی اگر میرے اشعار میں معنی نہ سہی

میں نے ہر عنوان کو ایک مکمل اکائی کے طور پر سیاق و سباق۔ پس منظر اور پیش منظر کے ساتھ

بقول غالب

نبھانے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ واقعات، حالات ایک دوسرے کے ساتھ ارتقاء پذیری کے تحت و قوع پذیر ہوتے ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ فطری اور منطقی ربط ہوتا ہے اس لئے قد مکر رکے طور بعض واقعات کو پیش کرنا پڑا ہے۔ یہ میری مجبوری تھی میری یہ خواہش رہی کہ کوئی عنوان تشنہ نہ رہے اور اس کے سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئے اور نہ اسکی خاطر کتاب ہٰذاکی آگے یا پیچھے ورق گردانی کی زحمت کرنا پڑے اور ہر جزمیں کل کالطف موجو در ہے۔

ے قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزمیں کل کھیل لڑکوں کا ہو ادیدہ بینا نہ ہوا

## تاریخاور مورخ

تاریخ نولی ایک فن ہے بہت اعلیٰ اور ارفع ۔ یہ سائنس کا ایک جداگانہ شعبہ ہے جس کے پکھ قاعد ہے قوانین اور مخصوص تقاضے ہوتے ہیں تاریخ نولی فن قصیدہ گوئی اور داستان سر ائی بھی نہیں یہ افسانہ طر ازی جیسی شے بھی نہیں ہے یہ چیزے دیگر ہے یہ بہت ہی نازک آجگینہ ہے۔ تاریخ کے ساتھ جو تاثر اور تصور واہنتہ ہے کہ یہ Fiction ہے جس پر اکثریت کا تفاق ہو کر تاریخ کاروپ دھارلیتا ہے۔ یہ مفروضہ گمراہ کن ہے۔

دونوں کے لئے نقصان دہ ہے مورخ کا ذہن تعصب سے پاک ہونا چاہئے ورنہ وہ تاریخ سے
انصاف نہیں کر سکے گابھن معصب مغربی مصفین نے دانستہ طور پر اسلامی تاریخ کا چرم ہسنح کر
کے رکھ دیا ہے کیونکہ تاریخ ایک تقمیری کوشش بھی ہے جس کے طفیل قومیں بدنتی بھی ہیں
اور بحرتی بھی۔ان مصفین نے تاریخ کو حربے کے طور پر استعال کیا ہے

تاریخ چو نکہ شعوری کو شش کا نام ہے تاریخ مرتب کرتے وقت ایسے مواقع بھی پیش آتے ہیں

جہاں سوچ و پچار۔ فکر و شعار کے در ہیچے وا ہو ناپڑتے ہیں کہ ایسا ھونا ممکن بھی ہے اور کیا یہ نظن و تخیین۔ تعصب وآفرین۔ تحسین باہمی اور افسانوی رنگ و روغن کا آمیز ہ تو نہیں ہے۔ بہ قسمتی ہے ہمارے اپنے بعض مور خیین نے تقلید محض کی روش اپنا کراپی قوم و ملت کی تباہی ور سوائی کا سے ہمارے اپنے بعض مور خیین نے تقلید محض کی روش اپنا کراپی قوم و ملت کی تباہی ور سوائی کا ساماں پیدا کر دیا۔ گویا تاریخ ملی کو بے گانوں کے ساتھ سابھی یگانوں نے بھی خزال رسیدہ اور شب گزیدہ بنادیا ہے۔

مورخ ایک لحاظ سے خالق کا کر دار بھی ادا کر تا ہے۔ جو خالق کا کنات کا مدعا بھی ہے کار تخلیق میں انسان یز دال کا ہم کار ہے قرآن پاک میں خالفین کا صیغہ استعال ہوا ہے یہ انسانی تخلیقی صلاحیت کی طرف واضح اشارہ ہے۔

مورخ نباض فطرت ہوا کرتا ہے وہ فطرت کی مقاصد کو ہر وئے کار لاتا ہے تاریخ آگر رو کداد
حیات کا نام ہے تو مورخ تغییر کا نئات پیش کرتا ہے مزید کہوں احتساب جان و جمان کا نام
تاریخ ہے تاریخ ہے آگاہی وحدت فکر کاسر وسامان ہے۔ جس ہے جوش کر دار کو جلااور تحریک
ملی ہے اورایک نئی تاریخ کی تمہید بن جاتی ہے۔ یہ سلسلہ روال دوال رہتا ہے۔ مورخ کا فرض بنتا
ہے کہ وہ صدائے کن فیکون پر کان دھر ہے۔ کیو نکہ یہ کا نئات ابھی نا تمام ہے۔ آئینہ حق محبوب
حقیق کے پیش نظر ہے وہ ہمہ وقت مصرون آرائش جمال ہوتا ہے تاریخ ای روزوش رازونیاز
کا احوال پیش کرتی ہے اور اسی حوالہ ہے انسان کی کامرانیوں اور کوتا ہیوں کی نشان دہی بھی ہو
جاتی ہے تاریخ مورخ کے ہا تھوں میں آئینہ دہر ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کو یہ آئینہ دہر و کھاتا ہے
جاتی افراد اپنے خدو خال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور درس عبرت پکڑتے ہیں اپنے مستقبل کی فکر
لاحق ہوتی ہے۔ تاریخ بھنی کی بھی افاد یہ ہے جو مسلم ہے مورخ کا موضوع مشاہدہ حق ہوتا
ہے مورخ معارف کر دگار ہوتا ہے مورخ نئے حوادث کا ادراک پرانے حوادث کے حوالہ سے مورخ معارف کر دگار ہوتا ہے مورخ کا مرضوع مشاہدہ حق ہوتا
ہے مورخ معارف کر دگار ہوتا ہے مورخ نئے حوادث کا ادراک پرانے حوادث کے حوالہ سے ہورخ معارف کر دگار ہوتا ہے گویا تاریخ امراض ملت کا مداوا پیش کرتی ہے مورخ کے شب وروز
ہامعنی ہوتے ہیں۔

ے میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث فیک رہے ہیں میں تشبیع روزو شب کا شار کرتا ہوں وانہ وانہ

### تاریخ انسان اور کا سُنات

تاریخ کا موضوع اگر ایک طرف کا کنات اور اس کا مشاہدہ ہے تو دوسری طرف انسان تاریخ کا جان سخن بھی ہے۔ زبین اپی طبعی خصائص بینی اور کسولیات آب و ہوا قدرتی وسائل اور محل و قوع کے طفیل انسانی مسائل۔ جسمانی ساخت و پر داخت عادات واطوار رنگ وروپ قدو قامت حالات، ضروریات عمل رد عمل خور اک پوشاک انسانی تمذیب و تمدن کوبر ابر متاثر کرتی ہے انسان ان ارضی عوامل ہے بہتر انداز میں استفادہ کرنے کے لئے توفیق انسانی کے بموجب وسائل کی تلاش اور جبتو میں رہتا ہے۔ یاخود ان وسائل کو پیدا کر تا ہے۔ وہ شب روز دشت و دریا مارض وساسمندرو صحرامیں ایخ علم و عمل کے طفیل اپنے حق میں برابر تبدیلیاں لا تار ہتا ہے۔ اور ضح وساسمندرو صحرامیں اپنے علم و عمل کے طفیل اپنے حق میں برابر تبدیلیاں لا تار ہتا ہے۔ اپنی بے قرار فطر ت کے طفیل تنخیر کا کنات کے لئے کوشاں رہتا ہے۔ اور نئے جمات سوچتا اپنی بے قرار فطر ت کے طفیل تنخیر کا کنات کے لئے کوشاں رہتا ہے۔ اور نئے جمات سوچتا اپنی بے میں کر تا ہے۔ وہ ایس کر تا ہے۔ وہ ایس کر تا ہے۔ وہ سے تاکہ دست قضامیں شمشیر ثابت ہو

#### صورت شمشیر ہے دست قضامیں وہ قوم کرتی ہے جوہر زمال اینے عمل کا حساب

اختساب کامیہ سلسلہ تالبہ جاری رہتا ہے ایک طرف اگر انسان فطرت پر اپناجاد وجگاتا ہے تو زمین اپنااٹر انسان پر جماتی ہے زاتی مفادات کی جنگ اور فروعی اختالا فات کی سخکش اس کے سواہے ۔ انسان انسان سے بر سر پرکار رہتا ہے۔ نظریہ نظر یے سے عکر اتا ہے۔ ان عوامل کے باہمی اسخاد و تضاد سے ایک نئی صورت حال پیدا ہوتی ہے۔ تاریخ ان سب کا تذکرہ کرتی ہے۔ وہ کسی ک کو تابی کو نظر انداز نہیں کرتی۔ تاریخ وہ معیار اور کسوئی ہے جو انسانی قد موں کی چاپ اور پیسلن کو تابی کو نظر انداز نہیں کرتی۔ تاریخ وہ معیار اور کسوئی ہے جو انسانی قد موں کی چاپ اور پیسلن کو تابی رہتی ہے۔ نئی صورت حال سے ایک نیا جمان آباد ہوتا ہے جو جذبے جوش و جماد کا مرہون منت ہوتا ہے۔ یہ نئی صورت حال انسان کو قوت عمل رد عمل کو مہمیز مہیا کرتی ہے۔ اور دعوت غور فکر اور درس عبرت کا سامال کرتی ہے۔ تاریخ اسی فکر و ذکر عمل اور رد عمل کا اور دو عمل کا اور دو عمل کا

احاطہ کرتی ہے۔ ای لئے تاریخ بڑی گرال مایہ ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کا شناسا نہیں اس قوم کا جغر افیہ بدل جاتا ہے۔ بیرایک مسلمہ حقیقت ہے گویآزادی غلامی بن جاتی ہے

# لفظ ہنوں کی وجہ تشمیبہ

انساب الکتاب میں جو شجرہ دیا گیا ہے اس کے مطابق بنئول والوں (بنویوں) کا جدامجد شاہ فرید 🔾 شیک) ہے ان کی تین بیویاں بتائی میں ان تینوں بیو یوں میں ایک بیوی کا نام بانو بتا پیگیا ہے۔ جب کہ باقی دو ہو یوں کے نام معدوم ہیں۔ بعض مور خین متقد مین نے ہیکوں کی وجہ تسمیہ اسی بانو نامی خاتون کو بنیاد گر دانا ہے'۔ جو خیال خام اور غلط العام کا نتیجہ ہے۔ میرے نزدیک میہ مفروضہ نهایت لغواور گمراہ کن ہی نہیں بلحہ رسوا کن بھی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہو تاہے کہ باقی دو ہو یوں کے نام صفحہ تاریخ سے محو کیوں ہیں؟ صرف بانو نامی خاتون کی تشمیر کیوں ہوئی۔ جس سے لفظ بنوں تشقیق پاگیا۔ کیابئوں والوں کی تذلیل تو مقصود نہیں۔افغان معاشرہ خاتون کے نام کی تشہیر تبھی بھی گوارا نہیں کر تاوہ اسے ہمیشہ صیغہ راز میں رکھتا ہے۔اگر کسی افغان کو مال یا خاتون کے نام سے منسوب اور موسوم کیا جائے تووہ بہت بر امنا تا ہے۔اور اسے گالی کے زمرے میں شار کر تا ہے۔ اور بدترین گالی تصور کر تا ہے۔ اس باب میں مجھے غصہ بھی آتا ہے اور ہنی بھی۔غصہ غیروں پر اور ہنسی اپنوں کے جہل پر۔ دو مقامات ایسے ہوتے ہیں جمال انسان چپ نہیں رہ سکتا، مقام آہ اور ہنگام واہ اور اگر دونوں بے داد کا نتیجہ ہوں تواہے جہل اور جبر ہی کہا

مور خین اور تقیقین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ علاقہ ہوں پر اولاد شینک کے قبضہ کرنے سے قبل میں اولاد شینک کے قبضہ کرنے سے قبل یہاں ہنی اور منگل قابض تھے۔ جن کی تعداد آٹھ ہزار نفوس پر مشتمل تھی جبکہ نووار دان اولاد شینک کی مجموعی تعداد ۲۰ ہزار تک پہنچی تھی گویاشینک اس علاقے میں تن تنا نہیں آیا تھا اس ملاقے میں تن تنا نہیں آیا تھا اس لئے یہ ممکن نہیں کہ سارے ہوں وال صرف ایک بانو خاتون کی اولاد ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے

کہ پھران ہیں ہزار کثیر آبادی اور نفوس کا کیا ہنا کیا ہے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس بے نام و گمنام علاقے کو تنخیر کر چکنے کے بعد شیتک نامی شخص نے اپنے لشکر کو حکم دیا ہو کہ تم سب واپس شوال طلے جاؤاور اسے نسل کشی کے لئے موجو دہ علاقے میں تنہاچھوڑ دیا جائے مزید کیاباقی دوہویاں بانجے ہو گئی تھیں جس کی کو ئی اولاد نہیں ہوئی ہے تو ہوں نہ ہوا کوئی مرغی خانہ ہوا صرف ایک جوڑی موجودہ کثیر آبادی کا منبع اور ماخذ ہے۔ جہل کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔ حقیقت سے ہے کہ جب اولاد شیتک (کیوی اور سوری) کی قیادت میں ہوں کو تشخیر کیا گیا تو شاہ نیک بین نے کیوی اور سوری کے در میان ہوں کو تقشیم کیااور ہر بیٹے کے ساتھ کثیر تعداد میں متعلقہ علاقے **ا**تھے میں ا فرادی قوت بھی منتقل ہوئی۔ پیمم بانو کا قصہ پارینہ لغواور گمراہ کن ہے بیرایک افسانہ ہے جو ہم سب کے لئے باعث ندامت و شرم ہے یہ ناصر ف غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ بلعہ ناممکن العمل

معلوم ہوا کہ بول میں شیتک اپنے قبیلہ اور ہر ادری کی کثیر تعداد کے ساتھ قابض ہوا۔ یہ سب آباد کار جے بوں وال کہتے ہیں۔ ایک ہی قبیلہ کے افراد ہیں۔اور افغان انسل ہیں۔ صرف بانو کی پیداوار نهیں۔

ایدوروز (۱۸۴۷ء) تھاربان (۱۸۲۱ء) دونوں لکھتے ہیں کہ بول کے باسی خور کو بوں وال پکارتے ہیں۔ بول کی مروجہ وجہ تشمیہ بانو کے حوالہ سے بالکل نا قابل قبول ہے۔ یہ بعد کی اختراع ہے جو توجہ طلب ہے۔اور باعث اصلاح بھی۔

تاریخی شواہد موجود ہیں ہوں میں اولاد شیتک معہ لشکریاں شیتک کی آمہے قبل ہوں نام کی قلمرو موجود تھاجس کا تاریخی نام بانابنہ تھا۔جو بعد میں بوں پڑ گیااب بھی کسی بوں وال سے پو چھا جائے تو ہوں کواپنے لہجہ کے مطابق ہمیشہ بانا ہی پکارے گا۔ آجے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال قبل ایک چینی سیاح ہیون سائگ نے بانا لکھاہے فتوح البلاد ان کے مصنف البلاذری نے ہم ہم ھامیں ہوں کا ذکر کیا ہے اسے بنہ لکھا ہے ملاحظہ ہو ایک اقتباس

(بحتان کے امیر مملب بن الی صفر کا آددی نے اندرون ہند میں فقوعات حاصل کر کے گزشتہ وہوں فکستوں کابد لہ لینے کے ساتھ مزید فقوعات کیں ..... قداہیل پر قبضہ کرنے کے بعد کا جم لہنہ اور لا ہور کو فیج کیا( لا ہور صوالی میں اب غیر معروف بستی ہے) ..... کیرومصنف دی پڑھان نے بھی اس تاریخی واقعہ پر جامع تبصرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہنہ موجودہ وں بی تھا۔ جو بہت ہی مغبوط اور نا قابل تسغیر سمجھا جاتا تھا۔ شہر آگرہ کے گھنڈرات سے دریافت ہونے والے سکے گوائی دینے کے لئے کافی ہیں کہ بول شیخوں کی آمداور بلغار سے بہت پہلے ایک اہم اور تاریخی مقام تھا اور اس کا اپنانام تھا ہے بام ڈھنڈ نہ تھا جیسے بھن تاریخی کتب میں درج ہے مکن ہے کوئی حصہ ڈھنڈ ہولیکن سارے علاقے کو ڈھنڈ کمنا تاریخی جمل پر مبنی ہے۔ تزک بایری میں ۵ ۵ اء میں بول کو بنہ لکھا گیا ہے جملہ مغرفی مصفین نے بول کو بنہ (سرحد) لکھا ہے بایری میں ۵ ۵ اء میں بول کو بنہ کھا گیا ہے جملہ مغرفی مصفین نے بول کو بنہ (سرحد) کھا کی نے بنجاب مرحد کلھا کی نے افغان سرحد لکھا کی نے بنجاب مرحد لکھا کی نے افغان سرحد لکھا کی نے بنجاب مرحد لکھا کی نے افغان سرحد لکھا کی نے نواند نے سے بھی نے بنجاب مرحد لکھا کی نے افغان سرحد لکھا کی نے افغان سرحد لکھا کی نے نواند نواند

وجہ صاف ظاہر ہے ایک زمانے میں ہند اپنوں باختری (کابل) کا ایک صوبہ رہاہے۔ ۱۸۲۳ء تک ہوں افغانستان کی قلمرو میں شامل تھا گویا یہ علاقہ افغانستان اور انڈیا کے سنگم پرواقع تھااس لئے جغرافیائی محل و قوع کے باعث اس علاقے کوہنہ کھا گیا۔

ہوں نے بہت ادوار دیکھے ہیں یہاں یونانی بادشاہوں۔ ہند وُراجاوُں سلاطین اسلام۔ محمد غوری محمود غزنوی جیسے شاہوں کے نشان پا پائے جاتے ہیں ہوں بہت ہی قدیم تاریخ اپنے سینے میں سموئے ہواہے۔ ہوں کی قدامت مسلم ہے اور اپنانام بھی رکھتا تھا۔

یہ بھی ممکن ہے ہوں کی وجہ تسمیہ جنگلات کی بہتات ہو کیونکہ ہوں بن کی جمع ہے ایڈوروز لکھتے
ہیں پورے ہندوستان کے مقابلے میں ہوں میں کثرت سے بارشیں ہوتی ہیں یمال ششیشم اور
توت کے گھنے جنگلات ہیں کثرت آب کے باعث جنگلات کا ہونا ضرور کی ہے ہوں سنسکرت لفظ
ہے ہوں کی قدیم آبادی بھی ہندوؤں پر مشمل ہوتی تھی ہوں کے بعض ویسات کے نام بھی

سنسکرت سے ماخوذ ہیں۔ جیسے سمی ہھرت ، پنجل۔ سوکڑی۔ مندیو، (مهاویو) شاہ دیو (شہادیو) وغیر ہ۔ جو ہندو دیوی دیو تاول سے موسوم اور منسوب ہیں۔ بول سے مراد جنگلات کا ممکن ہے۔ایک حوالہ سے ہوں بمعنبی۔ کای یعنی جگہ اور مقام ہے ہوں کائی سے مرادوہ شخص جم کامسکن ہوں ہے تاکہ بانو کابیٹا۔

## لفظ (بنوچی)

یو چی ترکیب بھی نہ صرف مسحکہ خیز ہے بلتہ تھارت آمیز بھی ہے یہ نام غیر مقامی باشدوں نے دیان کی مجبوری کی وجہ ہے ہوں والوں کو ہو چی کما۔ جیسے عرض کر چکا ہوں بھول ایڈور ڈز (ے ۱۸۳۷ء) ہوں کے بائ خود کو ہوں وال کتے ہیں اور ای میں فخر محسوس کرتے ہیں ہوں میں جب غیر افغانوں کی آمد شروع ہوئی جو پشتو ذبان ہے بے گانہ سے مثلًا ہندگی (اعوان) ہوں میں جب غیر افغانوں کی آمد شروع ہوئی جو پشتو ذبان ہے بے گانہ سے مثلًا ہندگی (اعوان) جٹ بان اور دیگر مز دور پیشہ افراد جو زیادہ تعداد میں پنجاب اور ہند ہوں آئے اور یمال باد ہوئے انہوں نے بوچی ترکیب وضع کی۔ یہ لفظ ہر کیب اسم تصغیر ہے جو ہمارے لئے باعث شخصیر ہے۔ اب اے متروک ہو جانا چاہیے ۔ چاہیے سب بوں وال اپنے نام کے ساتھ ہوئی ترکیب استعمال کیا کریں ۔ بہی ہماری قوی شناخت اور وجہ تفاخر ہو سکتا ہے ۔ جب دیگر افغان ترکیب استعمال کیا کریں ۔ بہی ہماری قوی شناخت اور وجہ تفاخر ہو سکتا ہے ۔ جب دیگر افغان اپنے نام کے ساتھ فخر یہ طور پر آفریدی وزیر ۔ خٹک اور محسود لکھ سکتے ہیں تو ہمارے لئے بھی سے امر قابل غور ہونا چاہیے ڈیرہ سے ڈیروی۔ کوہائ پٹاور سے پٹاوری ہزارہ سے ہرارہ یہ خور ہونا چاہیے جو تھا۔ اب نہیں آج ہے ڈھائی سوسال قبل اخوند شیر محمد ہرارہ دی تو ہوں ہے ہوی ہونا چاہے جو تھا۔ اب نہیں آج ہے ڈھائی سوسال قبل اخوند شیر محمد ہوں جو بی اور بہت سے دو بی ان اراحمد خان کے ہائی ہیں۔ برے عالم دین شے ہدایہ پر ان کی حواثی موجود ہیں اور بہت سارے نہ بہی رسائل کے خالق ہیں وہ بھیشہ اپنے نام کے ساتھ ہوی تکھا کرتے تھے۔ سارے نہ بہی رسائل کے خالق ہیں وہ بھیشہ اپنے نام کے ساتھ ہوی تکھا کرتے تھے۔

### البيل بنام بنويان

ہوں نام سے انتحاد ملی کی صورت پیدا ہوتی ہے یہ نفاق کو ختم کر سکتا ہے احساس زیاں کا ذریعہ ہو ہوئ نام سے انتحاد ملی کے علامت ہے اس کے بدلے شمشیر و سنال سے شغف پیدا کیجئے۔ سکتا ہے۔ طاؤس ورباب زوال کی علامت ہے اس کے بدلے شمشیر و سنال سے شغف پیدا کیجئے۔ جوعروج کی نشانی ہے۔

ے میں تجھ کوبتا تاہوں تقدیرا مم کیاہے شمشیر و سناں اول طاؤس ورباب آخیر اقبال

> ا پی ثناخت پیدا کیجئے۔جو ذیل امور کے ساتھ وابستہ ہے۔ ا۔ اپنی ہولی(علاقائی زبان) ہے۔ گیری (عزت وعظمت کی نشان ہے) سے لفظ ہوی (قومیت کی بہجپان ہے)

## تذكره هنى اور منگل قبائل كا

انہیں ،وں میں انگل منگل پکارا جاتا ہے یہ غور غشتی افغان کار لانزی شاخ ہے تعلق رکھے ہیں تیر ھویں صدی عیسوی میں بدنسی قبیلے کے ساتھ اصل منگل میر مِل (افغانستان) ہے ہوںاً کریمال آباد ہوئے جب سبکتگین کی عملداری تھی تو ہوں میں بدنی ، نام قوم آباد تھی ان کے عقائد ہندوانہ تھے اور بت پر ست تھے انڈیا جانے کیلئے عسکری لحاظ سے بھوں مختصر پر مشکل ترین گزرگاہ ہو تا تھادریائے لوڑہ کے گزرگاہ کو کاروان درہ بھی پکارا جاتا تھا۔ محمود غزنوی نے ہوں پر زىر دست يلغار كى تقى شرآكره بهت مضبوط اور نا قابل تسخير تھا۔ يمال گھمسان كى لڑائى ہوئى۔ آخر کار محمود غزنوی فتحیاب ہوا۔آگرہ کو ویران کر دیا گیامہ توں بیہ ویران رہا۔ سلطان محمہ غوری کے ساتھ انگل منگل کے چند دستے بھی آئے جب بوں فتح ہوا تو یہ قبائل ہوں میں آباد ہوئے انهول نے دریائے کرم سے ایک نهر کچکوٹ نکالی زراعت شروع کی ابھی بمثکل نصف صدی بھینہ گزری تھی کہ انہیں اولاد شیتک کے ہاتوں بوں سے بید خل ہو ناپڑا۔ صرف چند گھر انوں کور ہے دیا گیا ہی ہندوستان کی طرف چلے گئے اور منگل کچھ دامن کوہ سفیدیاڑہ چنار کے مضافات میں آباد ہو گئے اور بعض خوست آباد کے مغربی جانب کو ستان میں آباد ہو گئے۔ اور آج تک وہیں رور نے ہیں زوران قوم جوان کی قدیم دسمن ہے ان کے اروگر دآباد ہیں منگل قوم بروی جنگجوہے یہ اکثر قوم زدران کے ساتھ برسر پیکاررہتے ہیں یہ سب سی مسلمان ہیں ہوں میں اسوقت فاطمہ خیل کلال اور بازار احمد خان میں منگل کے کچھ خاندان آباد ہیں شمد یومیں ہنی قبیلہ کا ایک خاندان باقی ره گیاہے اگر موقع ملا تو مناسب موقع پران خاندانوں کا بھی ذکر کیا جائے گا۔

#### ذ کرآگر ہ

ہوں کے باسیوں میں آگرہ کے بارے میں ایک روایت سینہ باسینہ چلی آری ہے کہ آگرہ کے بریں کھنڈرات عذاب الیٰ کی یاد گار ہیں ہے کہ کسی زمانے میں شہرآگرہ خوبآباد تھا مگریہاں کے باسیوں ر ان کی نافرمانیوں کے سبب قہر خداوندی یعنی آسان کی طرف سے سنگ باری کے طور پر نازل ہوا اور آبادی آن کی آن میں نیست و ناہو رہو گئی اب بھی لفظ آگرہ کوبد عاکیلئے استعال ہوتا ہے خدا فلانے پرآگرہ رسائے۔ بیبدترین بدوعاسمجی جاتی ہے۔

ا یک دوسر امفروضہ بھی ہے کہ آتش فشال کے عمل ہے آگرہ کے کھنڈرات وجود میں آئے ہیں جس کا منبع آگرہ سے چند میل دور دریئی غارری کے قریب ایک کئول نماسوراخ تھا۔ بتایا جاتا ے اس سوراخ میں سے لاوانے بہہ کر سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیااور اسے نیست و ہود کر کے زمین دوز کر دیا گیا۔آج بھی سیاہ پھروں کی پٹی کا سلسلہ اس سوراخ سے شروع ہو کر بکا خیل ہے ہو تا ہواآگرہ تک پھرآگے علاقہ لیوان تک پہنچ جاتا ہے مگر اسکی کوئی سائنسی بدیاد نہیں اور نہ بی آثار قدیمہ کے کسی ماہر نے اسکی طرف کوئی اشارہ کیا ہے اگرچہ میرے ایک دوست حبیب الرجمان ہلال صاحب اٹلی میں مستقل قیام رکھتے ہیں اس مفروضہ پر سختی سے قائم ہیں اور مج متعدد خطوط ارسال کرئیکے ہیں۔

مقامی ہندووں کے عقیدے کے مطابق شہرآگرہ کابانی بھر ت تھاجورام کا بھائی اور راجہ وسترتھ کابیٹا تھا۔ جو ہندوؤں کے دیومالا میں مشہور کردار ہیں۔اس دعوے کی تصدیق ان سکھول کی یونانی تحریروں سے ہوتی ہے۔ان سکھول کو سیتارام سے منسوب کیا گیاہے مگر حیرت ہے کہ دلیمالا کے بیرکردار بونانی کیے جانتے تھے ؟ بیر معمد حل طلب بھی ہے اور توجہ طلب بھی۔اس کا جواب شاید کوئی سکہ شناس یا اہر آثار قدیمہ ہی دے سکے یہ بھی سوئے انفاق یا حس انفاق سمھے کہ آگرہ سے مسادی فاصلے پر ایک دوسر اشھر سکی ہے بیہ بھی ہندوؤں کے متذکرہ مفروضے کی تائید

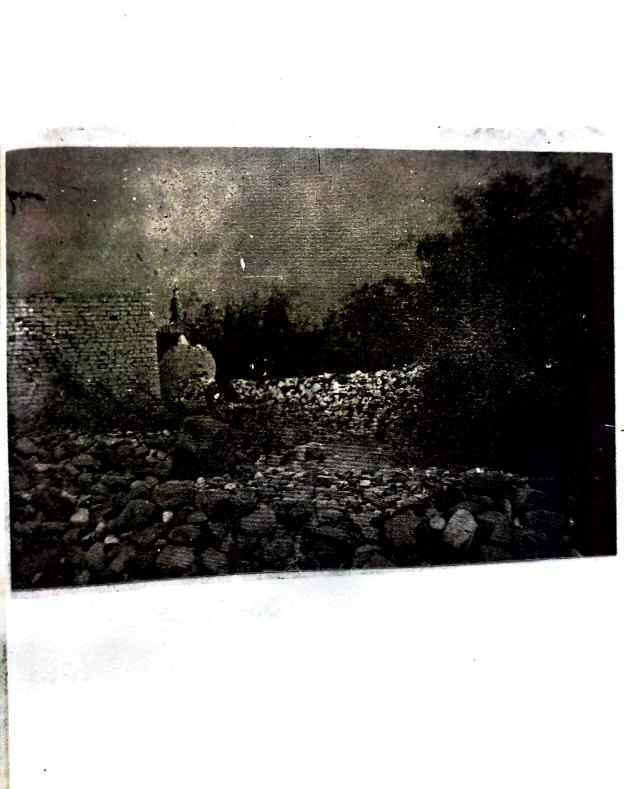



كرتاب كى معرت كى مال مقى ماہرين اثريات نے اس مفروضے كو غلط قرار ديديا ہے۔ شرآگرہ کے ماضی کے باب میں تاریخ خاموش ہے آگرہ کے بارے میں جو بھی اظمار خیال کیا جاتا ب اور جے تاریخ کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے اس کا ماخذ وہ نوادرات۔ سکے۔ ہت۔ مسریل اور کچھ کتے ہیں۔جوو قتاً فوقتاً آگرہ کے کھنڈرات یاآس پاس کے دیگر متعدد کھنڈرات سے دریافت ہوئے ہیں جنگی بنیاد پریہ رائے قائم کی جاسکتی ہے اور اسمیس کوئی دیشواری بھی حائل نہیں کہ شہر آگرہ ایک گریک ٹی بینی بونانی شهر تھا یہاں جو نوادرات ملے ہیں وہ بونانی اور ہندو مت دونوں تمذیول کی آمیزش ہیں یعنی گرشیو۔باختریا ۔ بیدد عویٰ سکوں کی تحریروں سے ثابت ہو سکتاہے سکوں پر جو اہمرے ہوئے نقوش ہیں یا جو ہت ملے ہیں وہ یونانی خگروخال رکھتے ہیں بعض شیبہہ جو سکوں پر کندہ ہیں سکندر یونانی کے ہم وطن معلوم ہوتے ہیں کھنڈرات اور ان میں یائے جانے والے نوادرات۔ سکے اور دیگر فن پارے اس عمد کی نشاند ہی کرتے ہیں۔ جبکہ فن سکہ سازی۔ فن تعمیر۔اور فن سنگ تراثی عروج پر تھی۔ مزیدآگرہ خود یونانی لفظہ جس کے معنی اونچی جگہ کی ہے۔ یہ قدرت کا کر شمہ ہے کہ گر دوپیش کا علاقہ وسیع و عریض۔ ہموار اور زیزین اور پایئن ہے۔ صرف جمال آگر ہوا قع ہے یہ ایک بلند بہاڑی ہے شاید فاتحین یونان نے اس جگہ کو امتیازی نام آگر ہ دیا ہو۔ بیبات یقینی ہے کہ سکندررومی ہول سے ہو گزراہے۔ ماضی میں بوں عسکری گزرگاہ رہاہے۔انڈیا تک رسائی کا مختر ترین راستہ بھی کی تھا مگر شہرآ کر ہ جو قلعہ بمد شہر ہو تا تھابیر ونی فاتحین کے لئے سدراہ ثابت ہو تا تھا۔ آگرہ کے کھنڈرات ۲۵۰ فٹ اونچی پہاڑی پر موجود ہیں جو ۱۳۳ ایکڑ زمین پر محیط ہیں کسی زمانے میں آگرہ کے کھنڈرات خاصی دوری سے نمایاں نظر آتے تھے زمانہ برو۔ انسان برو اور آب برو ہوتے رہے ہیں اگریہ صورت قائم رہی ثاید متقبل میں آگرہ کے کھنڈ رات محض خواب و خیال اور زمین بوس ہو کر ہمیشہ کے لئے نظرول سے او جھل ہو جائیں۔مقامی بای بے دروی کے ساتھ کھنڈرات کی مٹی کھود کھود کر زمینوں میں منتقل کر چکے ہیں۔اوراب بھی موقع ملے تواش میستون کو متیشہ فرہاد (کدال) سے کھود کرانپے راستے سے ہٹانے کے دریے ہیں۔

میں نے خود چند سال پہلے ایک کنوا ں دیکھا تھاجو معلق ہو چکا تھا کیو نکہ نیچے سطح کی زمین کھو د کر ۔ اسے کھو کھلا کر دیا تھااس وقت کنواال ہوا میں کھڑا تھا مگر اب جو دیکھا تووہ نا پید تھا۔ ساری کی اینیں بھی غائب تھیں۔

یماں کھنڈرات میں اب بھی ہے شمار بڑی بڑی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ۔ ساتھ جڑی ہوئی ملیں گی۔آگرہ کے بیہ کھنڈرات ضلع ہوں کے جنوب مغرب کے ایک گو شے

میں نالالوڑہ کے باکیں جانب شہر بھر تاور شہر سکی کے در میان ایک بہاڑی پرواقع ہیں جو مختلف جہامت اور بلندی کے متعدد ٹیلوں پر مشتمل ہیں۔ یہ متعدد اور متنوع ٹیلے ایک دلکش منظر پیش

کرتے ہیں دور سے دیکھئے تو کثرت میں وحدت کی شان پیدا ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے بڑے ٹیلے متحرک د کھائی دیتے ہیں پھر ایک دوسرے میں ضم اور بغلغیر نظر آتے ہیں جن ہے وحدت کا

ایک مجموعی تاثر ابھر تا ہے۔ کیہ سارے ٹیلے ایکدوسرے سے خاصے فاصلے اور دوری پر واقع ہیں پھر بھی یہ سب د لفریب مر تفع کا روپ دھار لیتے ہیں۔ گر دو پیش کی زمین زیرین ہے جو

انیان کود عوت حیرت دیتی ہے انسان حیر ان ہو تاہے کہ آیا یہ قدرت کی صناعی ہے یا نسانی کاوش کا نتیجہ۔ بہر حال متعدد ٹیلوں کا بیہ جھر مٹ اور طویل گھنڈرات کا بیہ سلسلہ دعوت غور و فکر کا ذریعہ ہے

کھنڈرات سے معلوم ہو تاہے کہ آگرہ کی تغمیر میں کمی اینٹوں کااستعال خوب ہواہے بے محلاہوا ہے یہ جمامت میں ہوئے ہیں مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ان اینوں کی قدامت آج ہے ۵۰۰ اور ۳ ہزار سال پہلے بتائی جاتی ہے۔

آگرہ کے بیہ کھنڈرات تیزی کے ساتھ شکست وریخت سے دو چار ہورہے ہیںان کھنڈرات کے کنارے آب پر د ہو رہے ہیں انسانی دست پر د سواہے۔اینٹیں اور مٹی مال غنیمت سمجھا گیاہے بقول اد ڈور ڈز۔ بول کے موجود و شاہی قلعہ میں بھی یہ اینٹیں استعال کی جاچکی ہیں اور مقامی

لوگ بھی ہے د حرک ہے جھے کے دریغ مٹی اور اینٹول کولوٹ رہے ہیں لوٹ کھسوٹ کی ہے گرم بازاری مدت مدیدے جاری ہے جبکہ آگرہ کے کھنڈرات لب کشاشکایت کنال ہیں۔

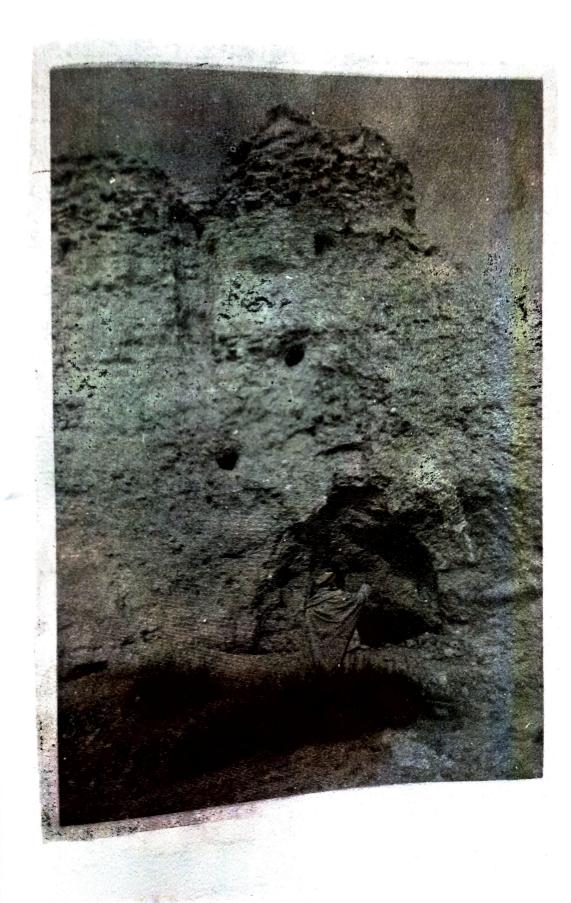

ہوں ایم ور ڈز کھدائی کے دوران ان کے عہد میں ایک وسیع عربیض کمرے کے خدو خال وریافت ہوئے تھے بید دائرہ نمال طاق تھا شاید بیدشاہی خواب گاہ یا خلوت خانہ تھا۔ ایم ور ڈز کی سیاہ کو گزر نے کے لئے راستہ مطلوب تھااس لئے ان کھنڈرات کے بعض حصوں کا ہٹانا ضروری تھاجس کے لئے وہ کھدائی کررہے تھے۔

بھی مہریں اور سکے جوآگرہ کے کھنڈرات سے دریافت ہوئے ہیں آج کل لاہور عائب گھر کی زینت ہیں جو سکے تاحال دریافت ہوئے ہیں وہ یونانی ہندوؤں اور مسلمانوں کی تہذیب و تدن اور نقافت کے آئینہ دار ہیں یہال بدھ کا مجسمہ مجھی ملاتھا۔ بعض سکے ایسے بھی دریافت ہوئے تھے جن کارنگ وروغن تازہ تھا۔

یوشاک ثقافت کا حصہ ہوا کر تا ہے۔ ہوں میں اکثر پریہاتی کسان گھریلوساخت کے مخصوص قطع وضع کی چپلیاں استعال کرتے ہیں دیکھا جائے توبہ ان پاپوش کے مشابہ ہیں جو قدیم یونانی تصویروں میں نظر آتی ہیں۔معلوم ہوا کہ یونانی ثقافت کی نشانیاں ہوں کے باسیوں میں اب بھی یائی جاتی ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بونانی ہوں میں اپنے نشانات چھوڑ کھے ہیں۔ کچھ فاصلے پرایک ٹیلے کے مقابل کچھ اور کھنڈرات بھی ہیں جو قلعہ نما ہیں۔اسے مقامی لوگ کا فر کوٹ کہتے ہیں اور بھن اسے حور محل سمجھتے ہیں۔ان کے شکستہ جھے اب تھوڑے بہت یعنی مجھ کچھ موجود ہیں باقی آب ہر د ہو بچکے ہیں یہ کافر کوٹ ایک دوسری مرتفع بہاڑی پرواقع ہیں جسے شاید پانی کی گزرگاہ نے دیگر ٹیلوں سے الگ کر دیا ہے۔ چند سال پیشتر اس مرتفع پر دیواروں کا ا کے طویل سلسلہ ایستادہ تھااب وہ بھی نہیں رہا کہتے ہیں ہندوستان پر مسلمانوں کی پلغارے قبل کا فر کوٹ موجود تھااسکی تغمیر میں بھی ہوے حجم کے پتھر استعال ہوئے ہیں پچھ فاصلے پر نشانات قدیمہ ہیں کچھ فاصلے پر آثار قدیمہ ہیں جو یہ گواہی دے رہی ہیں کہ یمال گر دو پیش متعدو فوجی برجیاں موجود تھیں جنگی وجہ سے شہرآگرہ کونا قابل تسخیر بنایا گیا تھاآگرہ سے مناسب فاصلوں پر اور بھی کھنڈرات پائے جاتے ہیں مثلًا جانی خیل میں لاک لار مٹی تکا خیل میں تیرکی قلعہ ، لیوان میں سیر ٹپ کو ٹکہ محتِ اللّٰہ میں سیر ڈیرائی۔عیسک خیل میں بھی ایک کا فر کوٹ موجود ہے جس

کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں یمال بھی بہت سارے سکے دریافت ہوئے ہیں۔
آگرہ کے شال میں نالا موڑہ بہتا ہے جمال ماضی میں سیلاب آتے تھے مگراب یہ نالہ سنبھل چکا ہے۔
اور اسکی بیقر اری اور لاابالی پن تھم چکا ہے۔ ماضی میں ایک بار سر دار نو نمال سکھ کے ۲۰۰۰ بپاہ اور ۵۰ الدے ہوئے اونٹ غرقاب ہوئے تھے۔ یہ واقعہ ۱۸۲۳ کے بعد کا ہے۔
لوڑہ میں بڑی بڑی مجھلیاں بھی پائی جاتی تھیں اب تو خود نالا تشنہ کامی سے دوچار ہے۔ اس نالے کے دائیں کنارے ایک بڑے ٹیا ہے بالمقابل ایک چھوٹا ساشلہ ہے۔ شاید یمال بھی فوجی چوکی ہو۔ موجودہ منالہ اب بہت کم گرا ہے۔ کنارے بھی شکست ور شخت کی ذرییں ہیں ماضی میں اس ہو۔ موجودہ مالہ اب بہت کم گرا ہے۔ کنارے بھی شکست ور شخت کی ذرییں ہیں ماضی میں اس سے۔
آئی گزرگاہ کو عسکری گزرگاہ کے طور بھی استمال کیا جاتا تھا اسے لوگ کاروان درہ کا نام دیتے

آگرہ کے گردوپیش دیگر کھنڈرات شہادت دیتے ہیں کہ شہرآگرہ کی زمانے میں ایک قلعہ بدشر ہواکر تاتھا جو فوجی لحاظ سے بہت مضبوط تھا۔ یمال جو سے دریافت ہوئے ہیں ان میں اکثر تانبے کے ہیں ان سکول پر بر ہمن راجاؤں یو تانی بادشاہوں اور مسلمان سلاطین کے نام کندہ ہیں گویاآگرہ کے کھنڈرات اینے سینہ میں ایک

مسوط تاریخ سمو نے ہوئے ہیں۔ بھن مہروں پر یونانی بادشاہوں کی شیبہ ہوا کرتی تھیں۔
سنگ سلیمان کی تراشیدہ مہر بھی دریافت ہوئی۔ الی مہریں بھی ملی ہیں جن پر مرغ ۔ ہیل اور
انسانی شیبہ کندہ تھی۔ ان سکول پر یونانی نقش اور بعض پر باختریا کی تحریریں تھیں اسلام گر میں
بھی اس نوع کا ایک اورآ کرہ موجود ہے ان تحریروں سے معلوم ہواا فغانستان ہندوستان بشمول
شمیر اس پورے خطے پر یونانیوں ۔ ہندو راجاؤل اور مسلمان سلاطین کا تسلط رہا ہے۔ راقم
الحروف کی معلومات کے مطابق ان کھنڈرات سے جو بہت ساری نواورات سکے بت وریافت
ہوئے وہ بول سے برآمد کر کے ہراستہ افغانستان ہندوستان منتقل کر ویئے گئے۔ حصول ذر کے
ہوئی کا یہ فیتی اٹا شاوٹا گیااورا نہیں انسانی دست پر وسے نہ چیایا جاسکا ہے۔ راقم الحروف نے
خودد یکھا ہے کہ مقامی کسان آ کرہ کی بدیادیں تیشہ فرہاد (کدال) سے کھود کھود کر مٹی جمع کر رہے

ہیں جے کھاد کے طور پر زمینوں میں بھیر اجارہا ہے۔آگرہ کی ہے ہی ہوں کے ہاسیوں ہے ۔بان
حال ہے فریاد کنال ہے۔ یہ تاریخی و ملکی ورشہ سکے۔ مت مہریں۔ کتبے قد موں تھے پڑے
کسی قدر شناس کے منتظر ہیں۔ اب بھی آگرہ کے کھنڈرات معنی و مفہوم اور مقصد ہے عاری
نہیں۔آگرہ اپنے سینہ میں اسر ارور موز ہے بھر اتاریخی ورشہ سموئے ہوے ہے۔ گر ہوں کے
باسی بے سی بے حسی و بے کسی کی تصویریں سے اس قیمتی اٹا شہ کو پر باد اور تباہ کرتے کراتے چشم
باسی بے بسی بے حسی و بے کسی کی تصویریں سے اس قیمتی اٹا شہ کو پر باد اور تباہ کرتے کراتے چشم

وائےناکامی متاع کاروال جاتارہا۔

اگر ماضی میں کوئی میوزیم۔اڈیئوریم ہوں میں قائم کیاجاتا توان قیمی نوادرات کو محفوظ کیاجا سکتا تھا۔ اور اسطرح ہوں سیاحوں کا آماجگاہ ہو جاتاتی کر تااور ہوں دنیائے عالم میں مشہور ہو جاتا۔ اور آج یو نیور سٹی ۔ ریڈیو سٹیشن۔ ڈویژن اور دیگر تر قیائی منصوبوں کے باب میں محروم وفانہ ہوتا۔ مجھے خود شکتہ بر تنوں کے بے شار بھر ے ہوئے مکڑے اور شمیریاں آگرہ میں دیکھنے کو ملیں۔ یہ مکڑے ان شکتہ بر تنوں کے تھے جو مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ان مکڑوں براب بھی ملیں۔ یہ مکڑے ان شکتہ بر تنوں کے تھے جو مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ان مکڑوں براب بھی نفاست کے ساتھ کی ہوئی نقش و نگار اور گل کاری موجود تھی۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود نفاست کے ساتھ کی ہوئی نقش و نگار اور گل کاری موجود تھی۔ ہزاروں سال گزرنے مزید شکتگی ان کارنگ وروغن تازہ اور شوخ تھا۔ لوگوں کے قد موں کے تلے یہ شکتہ مکڑئے مزید شکتگی

سے دوچار ہیں جوریزہ ریزہ ہورہے ہیں ہو چکے ہیں۔ \م ان کے ٹوٹے کی آواز سے دل پر چوٹ می لگتی ہے۔ اور جب سی کسان کا بیشہ سنگ سل سے نگرا تا ہے۔ تواس ضرب کاری سے جو آواز اور جو شرارہ نکلتا ہے یہ آواز میرے ضمیر پر دستک دیتی مگرا تا ہے۔ تواس ضرب کاری سے جو آواز اور جو شرارہ نکلتا ہے یہ آواز میرے ضمیر کر دیتا ہے۔ ذہن ماؤف ہے۔ اور یہ شرارہ میرے خر من خرد کو خس و خاشاک کی طرح خاکسر کر دیتا ہے۔ ذہن ماؤف

ہو جاتا ہے اس عالم دیوائگی میں بوچھتا ہوں بیے غفلت غلامی کب تک بر قرار رہیگی اور عکومت کب تک ہماری جمالت کے ساتھ ملکر قومی سر مایہ کی زیاں کاریوں کا تماشہ کرتی رہیگی۔ م وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کاروال کے دل ہے احساس زیاں جاتارہا

اب تو خیر سے خرابی ہیار کے بعد کچھ این جی اوز مصروف کار ہوئے ہیں اور بعض دفینے سینہ زمین سے منظر عام پر لا بھی چکے ہیں مگر آگرہ کا جو قیمتی قومی وریثہ لٹ چکا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں۔ وقت کی پکار ہے کہ وقت ضائع کئے بغیر ہوں میں ایک میوزیم قائم کیا جائے۔ تا کہ آگرہ اور اس کے قرب وجوار میں جو نوادرات دریافت ہوں انھیں محفوظ کیا جائے۔ مزید ہم اس امانت کی واپسی کا مطالبہ کر سکیں جو ماضی میں لاھور میوزیم میں منتقل ہو چکی ہے۔

میوزیم کی عدم موجودگی میں ان این جی اوز کی کو ششیں را نگال جا نکنگی البتہ انہیں مطالعہ کے لئے سر وسامان مہاہوگا مگر ہوں کے باسیوں کی بے جو میر کی اس خیف آواز کو گوش ہوش حق نیوش سے سنے!

لیوان اینڈ دی بول بین کے عنوان سے کیمرخ اور پیناور یو نیورٹی (ارکیالوجی) کی مشتر کہ مہم جو ۲۵ ـ ۵ ۵ مطابق علاقہ لیوان جو ۲۵ ـ ۵ ۵ مطابق علاقہ لیوان جو ۲۵ ـ ۵ ۵ مطابق علاقہ لیوان اگرہ کے جنوب مغرب) سنگ سازی کے لئے مشہور تھا کھدائی کے دوران پھر ول اور بر تنول کے جو کلڑے ملے بین ان سے معلوم ہوا کہ یہ اشیا پھر کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیوان کا علاقہ سنگ سازی کی صنعت ہورے لئے مشہور تھا اور سنگ سازی کی بیہ صنعت ہورے عروج پر کا علاقہ سنگ سازی کی صنعت ہورے کے مشہور تھا اور سنگ سازی کی مضروریات کو پورا

کرتے تے بلحہ برآمد بھی کئے جاتے تے یہ اوزار خاص طور پر حرب اور شکار دونوں کے لئے استعال کئے جاتے تھے کھدائی کے دوران یہ بھی معلوم ہواہ یہ تندو تیز اوزار کثیر المقاصد تے تیرہ کئی قلعہ سے بھی دوران کھدائی سے متر پٹنے ہوا کہ سنگ سازی کی یہ صنعت ترقی یافتہ اور طویل عرصے پر محیط رہا۔

ان ماہرین آثار قدیمہ کے جموجب ہوں کا شال مشرقی حصہ آفی پر ندوں کا آماجگاہ رہا ہے۔ یہاں کشرت آب کے باعث آفی پر ندے جیسے کونجو غیرہ سائیمیر یاسے بر استہ ہندوستان ہوں آگر بسیر ا کرتے تھے جن کا مقامی آبادی شکار کیا کرتی تھی کثرت آب اور کثر تبارال کے باعث بول کا پیشتر حصہ جنگلات پر مشمل تھا یہال در ندے۔ ہرن اور دیگر جنگلی جانور پائے جاتے تھے گر لیوان کا علاقہ بول کے دیگر حصول کے مقابلے میں صنعتی لحاظ سے قابل النفات تھا۔ تجارت بھی نوروں پر تھی۔ علاقہ لیوان میں پھرول سے مختلف اشیاء مثلًا اوزار۔ سامان حرب۔ تبیع کے دانے۔ الات کشہ ورزی اور دیگر سامان زیست ظروف وغیر مہنائے جاتے تھے۔ ظروف سازی کا یہ عمد ۲۰۰۰ق م کے در میان عمد سے متعلق ہے۔

#### خلاصه فكر

( آگرہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں بلند جگہ ماضی میں نا قابل تنخیر عظیم یونانی شر ہواکر تا تھا ہوں عظیم فاتحین کی گزرگاہ میں واقع تھا۔ انڈیا تک رسائی کے لئے مختفر ترین راستہ تھاجو ہر دور میں زیروزبر ہو تارہا۔ آگرہ کے کھنڈرات سے جو شواہد ملے ہیں ان کے مطابق یمال مختلف تہذیب و تدن کی آمیزش پائی جاتی ہے یونانی تہذیب ۔ بر ہمن راجاؤں کی تہذیب ۔ مسلمال ملاطین کی تہذیب۔ آگرہ مختلف تہذیبوں کی آمیزش سے عبارت ہے اس شرنے عروج و و وال ملاطین کی تہذیب۔ آگرہ مختلف تہذیبوں کی آمیزش سے عبارت ہے اس شرنے عروج و و وال

شاید متقبل میں صرف داستان سننے کو ملے اور ان کھنڈرات کا وجود بھی نہ رہے۔
اب بھی یہ کھنڈرات معنی اور مقصد رکھتے ہیں ضرورت ہے کہ فوری طور پر ہوں میں ایک میوزیم قائم ہو تاکہ جو سر مایہ دیگر عجائب گھرول میں محفوظ ہے اسے واپس لایا جائے اور جونئ نوادرات دریافت ہوں انہیں محفوظ کیا جاسکے۔

ہوں تاریخی اہمیت رکھتاہے کی زمانے میں یہاں سنگ سازی کی صنعت عروج پر تھی کئرت آب اور زمین کی زر خیزی کے باعث یہاں گھنے جنگلات اور جنگلی جانور پائے جاتے تھے یہ علاقہ آئی پر ندوں کا بھی آما جگاہ رہا ہے ہوں بہت ہی قدیم تاریخی مقام رہاہے مگر مغرب سے رابطہ نہ ہونے کے باعث ترتی نہ کر سکا فاتحین نے ہر دور میں اسے کچلا ہے۔ آج بھی صورت حال ماضی کو دہرا ر ہی ہے۔ ہائی وے سے دور رکھ کر دیگر ترتی یافتہ حصوں سے کاٹ دیا گیا ہے۔ تاکہ وہ بیجھیے کی طرف دیکھتارہ جائے اورآ گے بڑھنے کی ہمت نہ کرے۔

## ہوں کی تاریخی و جغر افیائی اہمیت

بوں جغرافیائی و تاریخی اور سیاسی لحاظ ہے اہم مقام پر واقع ہے اس لئے ماضی میں بیر ونی فاتحین کی گزرگاه رہا۔ بیہ انڈیا تک رسائی کا مختصر گر مشکل ترین راستہ تھا بیر ونی فاتحین مغربی دروں سے پنچے اتر کر بول سے ہوتے ہوئے آگے پنجاب۔ پھر ہندوستان کارخ کرتے۔ان فاتحین کے کئے بول معمول کاراستہ ہو تا تھااور اکثر بیشتر ہوں فاتحین کا نشانہ بنتا ہر فاتح اسے زیر وزیر کر تا اور کافی نقصان پنچاتا ماضی میں ہوں افغانستان کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا مگر مرکز ہے کٹا ہو ا بہت دور واقع تھا بول افغانستان اور ہندوستان کے سنگم پر واقع تھا یہ افغانستان کے انتہائی مشرقی کونے پر اور ہندوستان کے انتائی مغربی کونے پر تھا گویا ہر دور میں ہوں مر کزیے کافی دور ر ہاں لحاظ سے بول ایک دور افتادہ وادی سمجھا جاتا تھا چو نکہ پیپیر ونی فوجوں کی گزرگاہ کی زدمیں رہاہر دور میں تباہ وہرباد اور تاخت و تاراح ہو تارہا تہذیب و تدن اور تجارتی ترقی سے دور رہاہمیشہ آزادر ہا۔ یا نیم آزادر ہاسوا پے رسم ورواج کے مطابق زندگی سر کر تار ہا تاج برطانیہ کے قلم رو ہیں آنے سے پہلے ہوں باختر لیعنی افغانستان کا ایک حصہ اور صوبہ تھاجسمیں پنجاب کا بھی کچھ حصہ ۔ شامل ہو تا تھا ہوں واحد ضلع ہے جہاں مغرب کی طرف کوئی شاہر او نہیں ہے جیسے خیبر۔ کرم گومل مغرب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔اور رابطے قائم ہیں۔ بیالمیہ اب بھی جاری ہے ہوں کو ہائی دے سے باہر رکھا گیا۔ ہائی وے سے دوری کا مطلب تہذیب و تدن۔ تجارتی اور رسل رسائل کی ترتی سے محرومی ہے اب ہوں عضو معطل ہے یکی اس کی ماضی کی کمانی ہے اور یہی

وائے محرومی تشلیم وبدا حال و فا جانتاہے کہ ہمیں طافت گفتار نہیں۔

## محل و قوع

ہوں افغانستان کے شال مشرق میں ایک خوبصور ت اور زر خیز وادی ہے جو تنیوں اطراف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے صرف جنوب کی طرف کھلا علاقہ ہے تھے مروت کا علاقہ کہا جاتا ہے بعنی شخصیل کئی مروت۔ ہے بعنی شخصیل کئی مروت۔

گزرگاہ بھی رہاہے اسے کاروال درہ کہا جاتا تھا مگر جب وزیری قبائل کی وجہ سے یہ گزرگاہ غیر محفوظ ہوئی تو تجارتی کاروان اور قافلے اس پرائی گزرگاہ کو چھوڑ کر درہ کومل کو استعال کرنے گئے دریائے ٹوجی لوڑہ میں شامل ہو کر دریائے گہیلابن جاتا ہے جو مروت کے علاقے سے ہوتا

لگے دریائے ٹو چی لوڑہ میں شامل ہو کر دریائے گبیلائن جاتا ہے جو مروت کے علاقے ہوتا ہواعیسک خیل کے مقام پر دریائے کرم میں شامل ہو جاتا ہے۔

بوں خاص کے لئے دریائے کرم نعمت غیر متر قبہ ہے اس کی وجہ سے سر زمین بول جنت نظیر

بن گئی ہے بوں کا بیشتر حصہ دریائے کرم سے سیر اب ہو تا ہے بول خاص میں آب پاشی کا

بہترین نہری نظام موجود ہے ندی نالوں کا جال پخصا ہوا ہے جس سے بول خاص کا ایک ایک

چپہ سیر اب ہو تا ہے۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے مگر دریائے کرم نے ماضی میں ہوں کی قیمتی

زمین بھی بہاکر آب ہر دکر دی۔ اگر خاص منصوبہ بندی ہو توکرم کے لالبالی پن ،اضطر اب اور

بیقر اری کو قابو میں لایا جاسکتا ہے اور آب ہر دقیمتی اراضی کو ایک بار بھر محال اور آباد کیا جاسکتا ہے۔

#### دریائے کرم

یہ دریا بپاڑ کے متصل غزنی ہے ۵۰ میل دور کوہ سفید کے جنوبی حصے سے نکل کر علاقہ کرم میں قوم طوری کے زمینوں کو سیراب کرتے ہوئے ٹل بلند خیل شاخ۔ بنگش خیل کے پاس ہے گزر تاہے ضلع ہوں کی مغربی حدیے متصل پوسٹ کرم کے مقام مشرق ہے ہوں میں داخل

ہو تاہے یہ دریا تقریباً ہر موسم میں بہتاہے آس یاس بیاڑی بر ساتی نالے اس میں جاگرتے ہیں ماضی میں ہر سات کے دنوں دونوں لبوں تک بہتا تھا مگر کرم گڑھی سکیم کے بعد دریا سنبھلنے لگا

اب ماضی کی طرح کمر ام بیا نہیں کر تا۔ ماضی میں بہت سارے قصبات اور اراضی دریابر د ہوئے ہیں۔وریائے کرم سے قبیلہ منگل نے پہلی بار نہر کچکوٹ نکالی تھی ایک دوسری ویال پٹونہ ہے جو بعد میں جنوب سے موجودہ اولاد شینک کے عہد میں نکالی گئی ہے جس سے علاقہ ممر خیل وزیر

سیراب ہو تاہے میجر جان نکلن نے ویال لنڈیڈوک ٹیلی رام تحصیلدار کی گرانی میں ۵۵،۵ میں کھدوائی۔اسے ٹیلی رام نہر بھی کہتے ہیں اس سے لنڈیڈوک کی ۲ ہزار کنال اراضی قابل

كاشت بن كى ہے اس كے علاوہ ويال آمندى ويال مخل ويال منڈان ويال فاطمه خيل فون بھا۔ویال چشنہ اورویال شاہ ای دریائے کرم سے نکالی گئی ہیں ویال شاہ جو یہ شاہجمان کے بیٹے وارا سے منسوب کی جاتی ہے۔ بہتر نظام پاشی کے باعث ہوں خاص زمر دین بنا ہواہے بہت زر خیز

اور شاداب دور سے دیکھا جائے تو ہوں جنگل نظر آتا ہے۔ بوں میں کسی زمانے میں توت اور

خیشم کے گھنے جنگلات ہواکرتے تھے جو در ندول کاآما جگاہ ہوتے تھے مگر کثرت آبادی کے باعث جنگلات کوصاف کیا گیااور زرعی اراضی حسب ضرورت پیدا کر دی گئی۔ تقیم آب کرم حب ذیل ہے۔

السوراني شمول خروبه وزبران

۲- کوٹی سادات۔ مر دی خیل۔ چشمہ خون بہا منڈان۔ فاطمہ خیل۔ کوٹ عادل = ۴ جھ

ع بنونه محمد خیل داؤدشاه = احصه ع بند نیداک و مند یووغیره = احصه ع بند نیداک و مند یووغیره = احصه ۵ کیکوپ = احصه کل = احصه

#### دريائے ٹوجی

یہ دریاوادی داوڑکو سیر اب کرتے ہوئے نگہ سے گزر تا ہواہوں میں داخل ہو تا ہے جمال اسے
گریزاکا نام دیا گیا ہے۔ ہوں میں وزیر بکا خیل اور علاقہ میریان کا کچھ حصہ سیر اب کرتا ہے سکی
خصیل میں داخل ہو کر اس کا نام مجبیلا ہو جاتا ہے جو عیسک خیل کے قریب کرم میں جاگر تا ہے
ماضی میں جب کویں نہ تھے تو اس کا پانی صحت کے لئے مفید خیال کیا جاتا تھا اور دریائے کرم کا
پانی معز صحت ہوا کرتا تھا چو نکہ ہوں کے باسی انمی دریاؤں سے پانی پیتے تھے کی وجہ تھی۔ ماضی
میں بوں وال مروت کے مقابلے میں زر درو۔ کمز ور اور لاغر ہوا کرتے تھے۔ مگر اب صورت
میں بوں وال مروت کے مقابلے میں زر درو۔ کمز ور اور لاغر ہوا کرتے تھے۔ مگر اب صورت ملل بین ہوگئی ہے بوں وال بھی انچھی صحت کے مالک ہیں اور پیپ کی جملہ یماریوں سے نجات مال بین ہوگئی ہے بوں وال بھی انچھی صحت کے مالک ہیں اور پیپ کی جملہ یماریوں سے نجات

# ماضي ميں بنوں ميں طريقه

## مالنگزاری

اس باب میں تاریخ خاموش ہے البتہ جب مغلوں نے ہوں کو فتح کر کے اسے اپنے قلم و میں شامل کر لیا اور اسے افغانستان کا ایک صوبہ قرار دیا بشمول پنجاب کا پچھ حصہ (میانوالی ۔لیہ فامل کر لیا اور اسے افغانستان کا ایک صوبہ قرار دیا بشمول پنجاب کا پچھ حصہ (میانوالی ۔لیہ وغیرہ) تو دور افزادہ ہونے کے باعث ہوں پر خاص توجہ نہ دی گئی۔باہر نے بیال چھاونی قائم کر نے کی ضرورت محسوس نہ کی جس کا تذکرہ انہوں نے تؤک باہر می میں کیا ہے۔ ہوں میں کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی جس کا تذکرہ انہوں نے تؤک باہر می میں کیا ہے۔ ہوں میں خاص مستقل قیام بھی نہ رکھا گیا۔ اور نہ کوئی فوج رکھی جاسکی البتہ مغلوں کا معمول ہے تھا کہ ہم

دوسرے۔ تیسرے سال ہوں پر میلغار کرتے۔ کھڑی فصلوں اور نسلوں کو تباہ کر کے بچھ ال فنیمت ساتھ لیکرواپس چلے جاتے۔ ہویاں بھی حسب تو فیق ان کار استدرو کئے کی کو شش کرتے رہے یکی حال در انی دور میں بھی جاری رہا گر جب ابد الی حکمر ان ہوا توانہوں نے ہویان کے افار طبع کو سمجھ لیا نادر شاہ نے تو ہویان کے ہوش اڑا دیے تھے اور ظلم و قتل عام کی انتاکر دی تھی مویان کے لئے عمد لبد الی رحمت نظر آنے لگا۔ انہوں نے بھی لبد الی کو شبت جو اب دیا۔ لبد الی نو مول کی اور آبادی اور بویان کی مردم شاری کر ائی او حصول لگان کے لئے ہوں کو ۲۰ تپوں میں تقسیم کیا اور آبادی اور بویان کی مردم شاری کر ائی او حصول لگان کے لئے ہوں کو ۲۰ تپوں میں تقسیم کیا اور آبادی اور اراضی کی نسبت سے لگان وصول ہونے لگا جس کا بہت اچھا اثر ہوا ہوں کے لوگ لبد الی کو از راہ محبت بلالبد الی کے نام سے پکار نے گئے تھے ہوں والوں پر کل لگان ۱۸ انجر ادر دو پیہ جبکہ مروت اور دوڑ پر ۱۲ ہز ادر دو پیہ فی علاقہ مقرر کیا گیا۔

بلا احمد شاہ لبدالی نے افغانوں کی مردم شاری کرائی جو ذیل ہے۔

۸ ابزار نفوس بويان داور ۱۲ بزار وزيز ۲۰ برار محسود ۸ایزار خئك ۰۸ بزار ノグじ • ۳ بزار بيثهني ۲ابزار يوسف ذكي ۹۰ بزار

فی علاقہ مقرر کیا گیا تیمور شاہ نے داوڑ پر لگان سے پیر کی سفارش پر معاف کر دیا۔ یہ لگان بھی موں دانوں سے لیاجانے لگا۔ کویا کل ۴ ہزار روپیہ لگان مقرر ہول

جب شاہ شجاع نے ہوں کور نجیت سنگھ کے حوالہ کیا تو ہوں والوں نے لگان دینا ہدکر دیادار۔
خان غاری بن گئے سکھوں نے انتخائی ظلم سے کام لیا مگر ہوں کورام نہ کر سکے سکھا شاہی کے دور
میں اکثر مالکان اراضی زمینوں سے دست بر دار ہو گئے اور پہاڑوں میں فرار ہو گئے۔ لگان جنس
میں اکثر مالکان اراضی زمینوں سے دست بر دار ہو گئے اور پہاڑوں میں فرار ہو گئے۔ لگان جنس
کی صورت میں وصول ہو تا تھا۔ مگر آمدن سے خرج اور نقصان زیادہ پڑتا تھا آخر کار سکھوں نے
سر تل ایرورڈز کی خدمات حاصل کیں ایرورڈز نے خاص حکمت عملی سے ہوں والوں کے قلعہ
جات (۰۰٪) منہدم کرائے۔ لگان کی وصولی کا راستہ آسان ہو گیا بد دہست ارضی کرالی حق
ملکیت کو تشکیم کیا گیا ملکوں کے اختیارات ختم کر دیے گئے کا شتکار ملک اور حاکم کے جبر سے آزاد
ہو گئے مگر سیاسی غلامی کے شلنج میں آگئے مالیہ نقذ کی صورت میں ادا ہونے لگا معاشی اور معاشر تی
سکون ملا مگر بدلے میں سیاسی آزادی سلب ہو گئی لگان عام کا شتکاروں سے 1/4 حصہ اور نہ ہی
طبقہ سے 1/6 حصہ وصول ہونے لگا۔

## سر گزشت بنول (بون پر کیا گزری)

ہوں کے قدیم باشندے ہندو فد ہب کے پیرو کارتھے۔ جسکی تقدیق ہوں کے بعض قصبات کے ناموں سے کی جاسکتی ہے مثلًا مندیو (مہادیو) شاہ دیو (شہادیو) حوید کی ہر ت۔ ہجل۔ سوکڑی۔ وغیرہ وغیرہ دیون مسکرت و ہندو دیوی دیوتاؤں سے ماخوذ منسوب اور موسوم ہیں۔ جو ہندو ثقافت کے غماز ہیں۔

تاجی طانیہ کے قلم وہیں آنے سے قبل ہوں حکومت باختریار (کابل)کا ایک صوبہ ہو کرتا تھا جسمیں پنجاب کا ہیشتر حصہ بھی شامل تھاآ کرہ کے کھنڈرات سے جو سکے دریافت ہوئے ہیں ان کی بنیاد پریدرائے قائم کی جاسکتی ہے کہ ہوں پریونانی بادشاہوں ہندوور اجاوُں خاص طور پر بعض کی بنیاد پریدرائے قائم کی جاسکتی ہے کہ ہوں پریونانی بادشاہوں ہندوور اجاوُں خاص طور پر بعض کرشیو پاختر عمد کے عمد کے بادشاہوں کے نام تحریر ہیں مثلًا -Eakratioles, Philox

کتے ہیں موجودہ آگرہ کانام شہرست رام تھا۔ مگرجب سکندراعظم نے بول کو فتح کیا تواہے آگرہ

سے فائدہ اٹھا کر بتدر تجان کی زمینوں پر دست درازی شروع کر دی۔اور کافی اراضی کے مالک ہے بویان کے لئے یہ گھڑی آزمائش کی تھی ایک طرف سکھا شاہی کے جبر و تشد د کا مقابلہ کرناتھا دوسری طرف ریوژوں میں شیر تھس آیا تھا گویا جان ومال کا شدید خطرہ لاحق تھا مزید اندرون خانہ حالات بڑے ابتر تھے بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہاتھا زندگی اجیر ن تھی د لاسہ خان نے جہاد کا اعلان کیااور سکھول کے خلاف لڑنے لگا۔ خواجہ عبداللہ کے ادیرے کے قریب سکھول کے

خلاف زبر دست جنگ لڑی گئی سکول کو شکست ہوئی د لاسہ خان سر خرو ہوا۔ سکھ فوج اپنی دوسو لا شول کو چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ فنخ و شکست کا مرحلہ جاری رہاای

دوران کافی اراضی وزیروں کے ہاتھوں میں آگئ۔ ان حالات میں ایٹرور ڈز کوخالصہ دربار نے

بول کانگران مقرر کر کے انہیں بوں بھیجا۔ ایرور ڈزذ بین افسرتھا وہ اپنی حکمت عملی کے باعث بوں کوزیر کرنے میں کامیاب ہواہوں میں میر جعفر۔ میر صادق جیسے افراد کو پیدا کیا گیاان کے طفیل ہوں تقسیم ہو آبوں کے ۴۰۰ قلعہ

جات کوگرادیا گیا لگان کی وصولی ممکن بیادی گئی۔ بیوں میں شاہی قلعہ کی تقمیر مکمل ہو ئی۔ بیوں کے وسط میں عسکری سڑک کی تغمیر مکمل ہوئی جس سے بیوں کی تشخیر بھی مکمل ہوئی۔ ای

دوران سکھوں کی دوسری لڑائی شروع ہوئی جس میں سکھوں کو شکست ہوئی بول پر اور است تاج برطانیہ کے قلمرومیں آگیاہوں مکمل غلام بن گیا مگر صلے میں کچھ ملا بھی امن محال ہوا حقوق

و فرائض طے ہوئے حقوق ملکیت اراضی تسلیم کی گئی۔ بندوبست اراضی کرایا گیا ہیرونی بلغار اندرونی خلفشار سے نجات ملی بہتر معاشی حالات پیراہوئے۔ نقصان بھی ہواآزادی سلب ہوئی ایسے موقع پر جمال الدین افغانی کیا فرماتے ہیں۔

## جمال الدين افغاني كابيغام

(آزادی کی خاطر معاشی بد حالی قبول کی جاوے تو بہتر ہے۔ غلامی بہتر معاشی حالات کے صلے میں مل جائے تو قہر ہے) آزادی کے بدلے کتنی ہی خوشیال میسر ہوں نا قابل قبول اور نا قابل بر داشت ہونی چاہیں۔ آزادی کی کوئی قیمت متعین نہیں ہو سکتی۔

۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر د غنانہ کر کہ جمال میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری

## نیاد ور اور نئی حکمت عملی

ے ۱۸۵ء کی جنگ آزادی کی ناکامی سے دو چار ہوئی حصول آزادی کے لئے نئ حکمت عملی وضع کی اور عدم تشدد کاراسته اختیار کیا گیا

بنول میں انگریزی سلطنت ۱۹۲۰۔۔۔۱۹۲۰

حصول آزادی میں بنوں کا حصہ

(پاکستان کا پیش منظر)

تحریک خلافت کے کارکنوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیاسانچہ تنگی سانچہ قصہ خوانی بازار کی مثال پیش نظر ہے آزادی کے متوالوں کوہر ہنہ کر کے ان کے ہاتھ باندھ دیئے جاتے ہر سر بازار مثال پیش نظر ہے آزادی کے متوالوں کوہر ہنہ کر کے ان کے ہاتھ باندھ دیئے جاتے ہر سر بازار ان کی توہین کی جاتی انہیں نامر ڈ بنانے کے لئے مختلف جتن کئے گئے انہیں برف کی سلول پر کھسیٹاجا تاان کے ناخن انگلیوں ہے الگ کیا جاتاان کے دانت بزور نکالے جاتے آئکھوں اور عضو خاص میں مرچیں ڈالدی جاتیں ان کے گھر بار جلاد ئے جاتے قیدوبند کی صعوبۃوں سے دوجیار کر دیاجا تا انہیں نو کیلی کر سیوں پر بٹھادیا جا تا الغرض انہیں پہت سارے دیگر حیاسوز مر حلوں سے گزارا جاتان کی جائدادیں ضبط کی گئیں انہیں نان جویں کا مختاج بنا دیا گیا مگر جو غدار قوم تھے وہ انگریز بهادر کے منظور نظر مھمرے انہیں خطابات القابات مراعات دیدی گئیں انہیں سول اعزازات دئے گئے۔ ملاز متیں دی گئیں انہیں مفت زمینین ملیں مگر پھر بھی آزادی کا طو فان بلاخیز رکنے اور ٹلنے والانہ تھاآخر کار ملک آزاد ہواا گریز بہادر رخصت ہواتم اور ہم سب آزاد ہوئے اور پاکتان بناللہ اکبریاکتان زندہ بادیہ ۱ اگست ۲ م ۱۹ اء کاسال ہے <sup>ے خر</sup>یدیں نہ جس کو ہم اینے ابو سے

مسلمال کو ہے نگ وہبادشا ہی اقبال

### قصه شيخ شاه محمد روحاني عليه كا

ہوں (باختریا) کابل کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا جو مرکزی حکومت سے بہت دور واقع ہونے کی س<sub>یب</sub> آباد کاروں کے لئے جنت تھابہتات آب کی وجہ سے اور زمینی خاصیت کی بنا پر ہوں میں ہر جگه هریالی هی هریالی تقی زمین بر<sup>و</sup>ی ور خیز تقی علاقه میں جنگلات کی بهتات تقی خاص طور بر<sup>شیشم</sup> اور توت کے بہت زیادہ درخت تھے ہوں میں بارھویں صدی کے اختیام پر بدنی اور منگل قبائل ہوں میں آباد ہوئے۔ بمثل نصف صدی ہی گزری ہوگی کہ ان میں بے دینی اور بے اتفاقی نے سر اٹھایاوہ اینے پیرومر شد کو عشر دینے سے بھی اٹکاری ہوئے اس بناء پر ان سے ان کاروحانی پیٹواناراض ہواوہ علاقہ شوال چلا گیاانہوں نے وہال کے ایک سر دار (شیتک) کوتر غیب دلائی کہ وہ آگر بوں پر قبضہ کرے جو بہت ہی زر خیز اور آباد علاقہ ہے شاہ فرید (شیک) جو پہلے ہی ہے ایے ہمایہ قبیلہ وزیروں سے پریشان تھے موقع کو غنیمت جاناایک لشکر کو ترتیب دیااولاد شاہ نے بھی ساتھ دیا چنانچہ ہیں ہزار کی جمعیت کے ساتھ جانب بول روانہ ہوا۔ لشکر کی قیادت کیوی سوری بسر ان شینک اور شاہ نیک بین بسر شاہ محمد روحانی نے کی دریائے ٹوچی کے جنوبی کنارے کو گبر کے شال میں ور غرا کے مقام پر خیمہ زن ہوئے اب بھی ور غرامیں کیوی میلہ ایک مقام ہے یمیں سے ہنی اور منگل قبیلہ کے سر داروں کے پاس قاصد روانہ کیا اور ان کو ۴ عدو كور دے اوراك كے برسالم چھوڑدئے۔دوسرے كے نيم پرنوچ لئے جبكہ تيسرے كور كے سارے بر نوچ لئے تھے اس واضح پيغام كے ساتھ كه اگر منگل اور ہنى بر ضاء خود ہول سے جائیں گے توبغیر کشت خون کے انہیں جانے دیا جائے گاہوں میں رہناہو تو مساوی سلوک سے محروم ہول گے مزاحمت کریں گے توانہیں ذک اور نقصان عظیم پہنچایا جائے گا بدنی اور منگل قبیلوں نے پہلی صورت قبول کر لی اور اسطرح بر استه ٹل پاڑہ چنار سے ہوتے ہوئے کچھ پاڑہ چنار کے مضافات میں رک گئے اور بعضے افغانستان کے جنوبی خوست چلے گئے ہوں پر بلاشر کت غیر اولاد شیتک اور اولاد شیخ شاه محمد روحانی کا قبضه هو گیا کهتے ہیں قبیله منی

نے مزاحت کاراستہ اختیار کیا تھا جس کے باعث انہیں تباہ کر دیا گیا جو بچے وہ ہندوستان چلے گئے اب وہاں مفقود انجیر ہوئے البتہ محکمہ مال کے ریکار ڈکے بموجب موضع شاہدیو میں ایک گھرانہ آباد ہے اسطرح قبیلہ منگل سے بھی بچھ گھرانوں کو ہوں میں رہنے دیا گیا جو اس وقت فاطمہ خیل کلال میں آباد ہیں ہدنی اور منگل قبائل کی مجموعی تعداد ۸ ہزار نفوس پر مشتمل تھی۔

### مقبره شيتك (جدامجد بويان)

جیسے کہ معلوم ہے ہویان کا جدا مجد شینک شوال کاباسی تھا۔ ان کا مقبرہ شوال کے شال مشرق میں کچھ فاصلہ پر مقام دیوگر میں ہے جہال ہر سال ان کاعرس منایا جاتا ہے اور خوب میلہ لگتا ہے۔
مقام تاسف ہے کہ شینک کی اولاد اپناوطن مالوف نہ صرف ترک کر چکے ہیں بلعہ بھلا بھی چکے
ہیں۔ جبکہ شوال کی طرف سے ہویان کی طرح دیگر قبائل ہوں میں آباد ہوئے۔ ان قبائل
(احمد زئی وزیر ۔ اتمان زئی وزیر ) کا اپنوطن مالوف کے ساتھ رشتہ برابر استوار ہے۔ اور ہویان
ہوں میں محدود فراغت کے ساتھ اپناماضی مکمل بھول چکے ۔ اور شاخ بریدہ کی مانند گزراو قات
کررہے ہیں۔

# تقسيم بنول

جب ہنی اور منگل کا اخراج ہوں سے مکمل ہوا تو شاہ نیک بیں پر شخ محمد روحانی نے اولاد شینک یعنی کیوی اور سوری میں ہوں کو تقسیم کر دیا مسمی میری پر اول کیوی پر شینک کے اولاد کو علاقہ میری موضع کئی کے مشرقی حد تک دیا سے علاقہ ان دنوں عمدہ اور خوب آباد تھا مسمی سی (سمیع) پسر دوم کیوی کی اولاد کو ہوں کاوسطی حصہ دیا گیا اور اولا وسور انی کو دریائے کرم سے شالی تھل د بک تک حصہ ملا جے اب علاقہ سور انی کہتے ہیں اس وقت سے علاقہ تقریباً جنگل تھا۔ اور غیر آباد تھا۔

خوجک پسر سورانی کی شادی مخل کی دختر سے ہوئی تو یپہ داود شاہ آمندی و ممش خیل کا علاقہ

انہیں جہز میں ملا۔ شاہ نیک بین نے آپی اولاد کو جسے تبہ سادات کہتے ہیں بہترین زمین دیدی گئی گر بھر بھی اولاد شینک اس تقسیم سے راضی بازی تھے کیونکہ زمین ان کی کفالت اور ضرورت سے بہت زیادہ تھی۔ اولاد میری کو جو علاقہ ملااس میں برک زئی نور ڈر ممہ خیل کی بھر تشامل تھے۔ اولاد سمی کے مقبوضہ علاقے میں جبہ تبہئی منڈان عیسی اور فاطمہ خیل شامل تھے۔ اولاد میں کے مقبوضہ علاقے میں جبہ از بید۔ دھر مہ خیل جبہ حنی (کوئی سادات) جبہ ولا خیل جب دارنی کو مندا خیل المعروف جبہ بازید۔ دھر مہ خیل جبہ حنی (کوئی سادات) جبہ ولا خیل جبہ داور دان کو مندا خیل المعروف جبہ بازید۔ دھر مہ خیل جبہ حنی (کوئی سادات) جبہ ولا خیل جبہ داور شاہ۔ ممثل خیل اور آمندی شامل شھے۔ ان تازہ دم نووار دان بول نے قبیلہ خٹک کو دریائے کو دریائے کوئی کا مقابلہ نہ کر مے بائیں کنارے کے ملحقہ ارضیات سے نکال دیا کیونکہ قبیلہ خٹک اس دباؤ کا مقابلہ نہ کر مے بائیں کنارے کے ملحقہ ارضیات سے نکال دیا کیونکہ قبیلہ خٹک اس دباؤ کا مقابلہ نہ کر مے بائیں کنارے کے ملحقہ ارضیات سے نکال دیا کیونکہ قبیلہ خٹک اس دباؤ کا مقابلہ نہ کر مے بائیں کنارے کے ملحقہ ارضیات سے نکال دیا کیونکہ قبیلہ خٹک اس دباؤ کا مقابلہ نہ کر مے بائیں کنارے کے ملحقہ ارضیات سے نکال دیا کیونکہ قبیلہ خٹک اس دباؤ کا مقابلہ نہ کر م

#### شجره نسب سکی پسر کر لا نژه

ایک حوالہ سے کئی ہوں والوں کا مورث اعلی ہے۔ سید

لکی

- ۱) برمان و خو گیانی و سلیمان اور شیتک(شاه فرید) پسران سکی
- ۲) عثان عرف آفریدی و لقمان عرف ختک و زوران اور اتمان خیل پسران برمان

#### تفصيل اولا دشيتك

زوجہ اوُل سے کیوی اور سوری دو بیٹے تھے۔ زوجہ دوئم سے داوڑ اور تا نزی پیدا ہوئے۔ جبکہ زوجہ سوئم سے ہوید اور ظیلم تھے۔

## ذکران اقوام کاجواولاد شیتک میں سے نہیں ہیں جبکہ بنول میں ملکیت اراضی رکھتے ہیں۔

اسال خیل و وزیر مغل خیل، گندلی، فرقه کیگان، قوم فاطمه خیل، سادات، قریش، ترخیل، جث، اوان عرف انکی، باغبان، قبیله پور تنه، پیشرور کاریگر۔ وغیر هو غیره۔

مناسب موقع پر بعض کی تفصیل کع جائیگی مگر پہلے یہ معلوم ہو کہ سر زمین ہوں کو پیر کنڑائی بھی بولتے ہیں جسکی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اولاد شینک کو سر زمین ہوں یپر مرشد جناب شاہ مجم روحانی کی ترغیب اور طفیل کے باعث ملی گویا پیرومر شد کاان آباد کاروں کے لئے یہ تحفہ تھاجو بغیر خون خرابے کے ملا پیرومر شد کی اولاد عمد ہاراضی کے مالک ہوئے تو بھی اس تقسیم کو بخوشی قبول کیا گیامزیدان کی اولاد کو عشر کا مستحق گردانا گیا۔

اولادشخشاه محمدروحانی کوشخان پاسادات پایوپان پکاراجا تاہے۔

# <sub>(جاری)</sub>ذکران قبائل کاجو ہویان نہیں ہیں

سی عیستی میں فرقہ گنڈلی شاخ زکو خیل خانی خیل نسل عیسی خیل قوم نیازی ہے ان کی س زیلی شاخیں ہیں ممیر خیل کو پر خیل چاڑی خیل اس فرقہ کا یا قبیلہ کا مورث اعلیٰ شادت خان زیلی شاخیں ہیں ممیر خیل کو پر خیل چاڑی خیل اس فرقہ کا یا قبیلہ کا مورث اعلیٰ شادت خان عیستی خیل ہے نقل مکانی کر گیا جو تقریباً ۱۹۱۱ء کے لگ بھگ ہوں آیا تھا اور جو عیستی کے عیستی خیل ہے نقل مکانی کر گیا جو تقریباً ۱۹۱۱ء کے لگ بھگ ہوں آیا تھا اور جو شاخ عیستی کے (موی خان) میں ایک پاؤ یعنی حصہ چہارم کے مالک ہوئے اور فرقہ سیرو شاخ عیستی کے اراضیات اکثر عملداری درانی میں بعوض ادائیگی کانگ ان کے قبضہ میں آئے یعنی سولہ گون اراضی بعوض کانگ ملی گون پیانہ وزن ہے جو غلہ کے لئے استعمال ہو تا تھا۔

(ب) فرقہ دیگان نادر شاہ ایرانی کے نشکر میں چندا شخاص دیگان شامل تھے جنہوں نے ہوں میں سکونت اختیار کرلی۔ کچھ اراضی ذر کے عوض اور کچھ ہویان کے باہمی جھڑوں کے نتیج میں میں سکونت اختیار کرلی۔ کچھ اراضی ذر کے عوض اور کچھ ہویان کے باہمی جھڑوں الہ اور سپہ سورانی انہیں ملی ان کے ساتھ قوم بارک زئی بھی تھے ان کے دوگاؤں ہیں سپہ غور یوالہ اور سپہ سورانی میں بہ قوم افغانستان کے قدیم ہاشندے ہیں علاقہ داوڑ میں بھی دیگان آباد ہیں ان کی زیادہ تعداد میں بہ قوم افغانستان کے قدیم ہاشندے ہیں علاقہ داوڑ میں بھی دیگان آباد ہیں ان کی زیادہ تعداد افغانستان کے مغرب میں آباد ہے۔

(ج) قوم فاطمہ خیل یہ بھی اولاد شیک سے نہیں باتھ یہ قوم فرقہ منگل قابضان سابقہ سے رہ گئے ہیں ان کی اصل سکونت ہے ہیں میں میر اخیل اسماعیل خیل کے در میان تھی جمال اب کریم خان فاطمہ خیل کا کو نکہ موضع خور د موجو د ہے یہاں سے ایک بار پھر خارج کر دیا گیا اور موجو د ہے یہاں سے ایک بار پھر خارج کر دیا گیا اور موجو دہ فاطمہ خیل کلال کی بستی تعمیر کر کے آباد ہوئے اس طبقہ میں ملک نا مور خان نام آور ملک ہے۔ جو ملک گزرے ہیں۔ جس نے اپنے نزد کی رشتہ داروں کو چن چن کر قتل کیا اور خود ملک ہے۔ جو ملک گزرے ہیں۔ جس نے اپنے نزد کی رشتہ داروں کو چن چن کر قتل کیا اور خود ملک ہے۔ جو گئے ان میں آباد ہے جبکہ آیک گھر اناباز ار پھر خان میں آباد ہے جبکہ آیک گھر اناباز ار جہ خان میں آباد ہو اس گھر ان جنگی خیل کے نام سے فاطمہ خیل کلال میں آباد ہوا۔ اس گھر ان جنگی خان بھی رسوخ رکھتے تھے۔ احمد خان میں آباد ہوا۔ اس گھر انے میں خان ملک ولد میر پیاؤ اور رحیم پسر شیخ پیاؤ مشہور ہوئے۔ جبکہ فاطمہ خیل کلال میں ملک آبر علی خان بھی رسوخ رکھتے تھے۔

(خ) میں داؤد شاہ میں فرقہ خلیل چندگھرانوں پر مشتمل ہے یہ بھی بنویان نہیں ہیں یہ ضلع پشاور سڑنی افغان ہیں اٹھار ہویں صدی کے آغاز میں ان کا جد اعلی بطور طالب علم بنول آیا سلع پشاور سڑنی افغان ہیں اٹھار ہویں صدی کے آغاز میں ان کا جد اعلی بطور طالب علم بنول آیا یہاں شادی کرلی بچھ سسر ال سے اور بچھ اراضی زربیع کے ذریعے حاصل کرلی شاخ کشر میں بھی۔

(و) نصرت خیل ایک قوم ہے جس کا شجرہ نسب ڈیرہ اساعیل خان کے سر حدیر آباد قوم سے ملتاہے۔

(ف) شیخان یہ عیمک میں ایک عمدہ کلڑے پر آباد ہیں ان کے سات (ک) گاؤل ہیں جن کو یہ سادات کہتے ہیں یہ شیخ شاہ محمد روحانی کی اولاد مشہور ہیں جب اولاد شینک نے ہوں پر قبضہ کر لیا تو اس روز سے بویان انہیں عشر دینے لگے تھے اس باعث ہوں کو پیر کنڑائی بھی یو لتے ہیں یہ سلسلہ ہمادر شاہ پسر اور نگزیب عالمگیر تک چلاآیا جب بہادر شاہ نے ۱۱۱۳ھ میں اس ملک کو زیر کر لیا تب جائے شیخان کے عشر کا حق دارباد شاہ وقت کو گردانا گیا البتہ شیخان مالگواری اور عشر سے معاف تھے یہ دعایت کے ۱۸۴ حصہ اورباقی ہویان پر محاف تھے یہ دعایت کے ۱۸۴ حصہ امران کالگان لگا۔

(ر) قریش بیر عربی انسل بین اکثر علاء۔ اخو نداسی طبقہ سے تعلق رکھتے بین کوئی گاؤں ایبا نہیں جمال قریش کاکوئی گھر انہ نہ ہو صاحب عزت اور صاحب احترام ہوتے ہیں۔ سار ایموں ان کے زیر اثر ہو تاآیا ہے۔ اسی طبقہ میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے۔ حکیم اور دانشور ہوتے تھے عربی اور فارشی سے شناسائی رکھتے تھے دینی فرائض کے عوض ہر پرٹ سے دیمات میں انہیں پچھ اراضی دیدی گئی بھوں نے زر بیع قطعی کے ذریعے اراضی حاصل کرلی اکثر امام مسجد اسی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں پہلے صرف دین سے سروکار رکھتے تھے اب ان میں پروفیسر انجینر ڈاکٹ تاجہ اور معلمیٰ پیدا ہوں ہیں۔

خیل بھی اصل ہویان نہیں مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہیں ان کا جداعلیٰ بھی ایک نہیں خیر خیل بھی اصل ہویان نہیں ہیں یہ کاشتکار طبقہ سے ہے۔ اس طرح جٹ اعوان (ہندکی / انکی) باغبال بھی ہویان نہیں ہیں یہ کاشتکار طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں جو مختلف ادوار میں ذریعہ معاش کے لئے ہوں آتے رہے اور یہال مستقل تعلق رکھتے ہیں جو خود کو اعوان پکارتے ہیں یہ جداعلی ایک نہیں رکھتے ہیں یہ سکونت اختیار کی خاص کر انکی جو خود کو اعوان پکارتے ہیں یہ جداعلی ایک نہیں رکھتے ہیں یہ لوگن وہ گئی وہ خود کو اعوان کیارے میں اور جفائش ہوتے تھے جس ملک کو ان لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہو جاتی وہ مضبوط اور مشخکم ملک بن جاتا۔

ملک جعفر خان کے لئے ہیں اعوان قوت اور دست وبازو تھے اور انہی کے طفیل وہ مضبوط حیثیت کامالک اور ملک تھا۔

فرقہ اعوان نے ہویان کی باہمی جھڑوں سے فائدہ اٹھاکر کافی اراضی مفت میں حاصل کر لیجب فریقین ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لئے ان سے مدد حاصل کرتے تھے تو بصورت کا میا فی طلح کے طور پر انہیں کچھ اراضی مفت میں مل جاتی تھی چو نکہ یہ محنت کش اور جفاکش تھے اس لئے ان کی مالی حالت بھی اچھی رہی اور اس طرح کچھ اراضی بذریعہ قطعی بھی حاصل کر لئے ان کی مالی حالت بھی اچھی رہی اور اس طرح کچھ اراضی بذریعہ قطعی بھی حاصل کر لئے ان کی این بستی بھی ہے اسطرح مختلف ادوار میں دیگر انفان قبائل بھی ہوں میں آئے اور آباد ہوئے خاصطور پر در انی عمد میں۔

ہوں میں جو درانی آباد ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ درانی کا لفظ لگاتے ہیں گویا یمی ان کی شناخت ہے ہیں جو در انی آباد ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ درانی کا لفظ لگاتے ہیں گویا یہ خادر ہے میں جبکہ ایک لحاظ سے ہویان خو دید اخلت کار ہیں جبکہ ایک لحاظ سے ہویان خو دید اخلت کار ہیں جبنوں نے بدنی اور منگل کو ہزور خارج کیا تھا۔

میں جنبوں نے بدنی اور منگل کو ہزور خارج کیا تھا۔

یں جو اس و بھی اور سل ویدور میں یہ معنی اس وقت ہوں میں جو بھی آباد ہے ہیر ونی یا در ہے کہ ہوں کی قدیم آبادی ہندووں پر مشمل تھی۔اس وقت ہوں میں جو بھی آباد کا رکھلائے۔ عناصرے تعلق رکھتا ہے۔ شروع میں مداخلت کار ہوئے بعد میں آباد کار کھلائے۔

#### بمطابق ریکار ڈ ۸ کے ۱۸ء

#### (په بھی اصل بنویان نہیں ہیں)

د ستاویزی بیان بر ائے ریکار ڈمال محافظ خانہ ہوں۔

ہم بنتے ہیں کہ پہلے یہ ملک بقیمہ بنی و منگل کے ہو تا تھا جن دنوں میں مابین قوم مذکورہ قوم . بوچی (بویان) کے مقابلہ ہوااور قوم بنے و منگل اس علاقہ سے قوم بویان نے خارج کردیا تو سی نہ کسی طرح میہ رقبہ بلاوارث و قابض پڑارہا۔ کچھ عرصہ کے بعد جس کو عرصہ آٹھ پشت کا گزرتا ہے مسمی اساعیل خان مورث اعلیٰ ہم مالکان توم خواجہ ہوس خیل کہ جس سے سلسلہ نب ہمارا مندرجہ بالا ملتا ہے۔ علاقہ ضلع کوہائ سے ہمراہ کسی حاکم خراسانی (افغانی) کے بسلسه ملازمت اس جگه آیا چونکه رقبه لذاغیر آباد پرا اموا تقااس لئے حاکم مذکور نے ہمارے مورث کو بمر اد آبادی جمع ملکیت عطا کر دیااور مورث مذ کور اس پر مالکانه قابض رہا چٹھی پیثت میں جب باہمی مسمیان لنڈان ولنڈی برادران کے نفاق پیدا ہوا تواسوفت انہوں نے کل ملکیت کو محصہ برابر تقسیم کر کے علیحدہ علیحدہ کر لیالیکن اس وقت کوئی طرف مشہور نہ ہواجب قاسمان مر گئے توان كى اولاد ميس نفاق زياده بره كيابله وقتاً فوقتاً نومت قل تك پينچتى ربى چونكه اولاد لندى کرور تھی ہم مالکان اولاد لندان نے انکو ملکیت سے بید خل کر دیاجب عملداری سر کار انگریزی ہوئے تومسمیان نقش ہدولفر خان و کریم خان مالکان اولاد لنڈی پاس اولاد لنڈوان کے بطور میلہ کے آئے اور انہوں نے تھوڑی سی اراضی واسطے گزارہ کے انکو دیدی اور باقی پر خود قابض ہو گئے تبسياس خاندان مين عملدارآمد حصه جدى كامعدوم بوكر عملد دآمد قبضه كاجارى بوكرايوقت مد بست سرسری نوآمد درآمد اراضیات دیمه پذاکی دوسرے دیمات سے ہوتی رہی اس لئے مناسب حصص کے جاتی رہی۔۔۔ آبادی اس رقبہ پر ہنا کر آباد ہوااور اور نام آبادی کا اپنے نام پر موضع اساعيل خيل مشهور كبابه

ر سخط و مربازید خان نمبر دار مراعظم خان نمبر دار و سخط لعل چند پؤاری یه خاندان اسوفت دیگر خاندانول کے مقابلے میں کافی مر دم خیز ہے اس خاندان کے افراد ہائل بہ خاند ان اس خاندان کاور شہہ اور صفت خاص ۔ دوستی میں ممتاز ہیں تعلیم ہیں ذہانت و ستی رشتہ تعلق سب کچھ قربان کرتے ہیں اس لئے اس خاندان کی دوستی کرائرہ محدود ہے دگانے اور مربی اسے اس خاندان کی دوستی کادائرہ محدود ہے دیگانے اور مربی خامجھ سے ہیں ہوگانے و اقبال۔

ایچ کی مقابھ سے ہیں ہے کا نے بھی ناخوش میں زہر ہلاہل کو مجھی کمہ نہ سکا قند

اس خاندان میں باعث النفات افرادیہ ہیں (۱) غلام اسحاق خان۔ سابق صدر پاکتان غلام مدیق خان سابق صدر پاکتان غلام صدیق خان جیف الکیشن کمشز صوبہ سر حدلیافت علی خان سابق انسیگر بحزل بولیس ملک عبدالرحیم خان جیف الکیشن کمشز صوبہ سر حدلیافت علی خان سابق وی سی انجیز نگ یو نیورشی بیثاور۔ اللہ خان سابق وی سی انجیز نگ یو نیورشی بیناد خان سابق وی سی کی آسامی راس نہ آئی بار ضائے خود یہ آسامی کسی اور کے لئے چھوڑ دی کیونکہ وہ انجیز نگ یو نیورشی میں درس و تدریس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔

#### لور تننه

یہ قبیلہ بھی ہوں میں منتشر طور پر آباد ہے جو زیادہ تر علاقہ عیسکی میں پائے جاتے ہیں عیسکی شیخال میں قبیلہ میں وقبیلہ پور سے آباد ہے وہ خود کو قریش پور سے کہتے ہیں۔ اسطرح کلاخیل مستی خال میں قبیلہ پور سے بھی خود کو قریش ہتاتے ہیں۔ پور سے بھی خود کو قریش ہتاتے ہیں۔ جبکہ کو نکہ جمعہ خال جو پور سے کا جداعلی بھی ہے اس میں آباد قبیلہ افغان اصل پور سے کہ محکمہ مال کے ریدارڈ سے بھی اسکی تقد بیق ملتی ہے اس قبیلے کا کرسی نامہ یوں ہے۔ ہدایت اللہ و محمہ اصغر کے ریدارڈ سے بھی اسکی تقد بیق ملتی ہے اس قبیلے کا کرسی نامہ یوں ہے۔ ہدایت اللہ و محمہ اصغر پر ان محمہ ایان خوان پر محمہ خال پر عمر علی خال پر محمہ خال پر عمر علی خال سی عمر علی خال (مر علی خال) ہے بھول ہدایت اللہ غال اس خاند ان کا جدا علی سی عمر علی خال (مر علی خال) ہے بھول ہدایت اللہ غال اس خاند ان کا جدا علی سی عمر علی خال (مر علی خال) ہے بھول ہدایت اللہ غال اس خاند ان کا اصل مسکن صوبہ پنمان میں کوہ قراقرم تھا۔ جمال خال اس خاند ان کا اصل مسکن صوبہ پنمان میں کوہ قراقرم تھا۔ جمال خال اس خاند ان کا اصل مسکن صوبہ پنمان میں کوہ قراقرم تھا۔ جمال

ے ان کا جدا مجد نقل مکانی کر کے ہوں میں آباد ہوااور کچھ زمین بذریعہ زر حاصل کرلی اور جمع خان کو مکه آباد کیا۔

را قم الحروف نے ان سے پور تند کاوجہ تشمیہ معلوم کرنا چاہا توانہوں نے جواب دیا کہ پور تنہ مقام کی نشاند ہی نہیں کر تابلحہ پور تنہ ایک قبیلہ کا نام ہے ان کا یہ جواب قرین قیاس بھی ہے اور معقول بھی کیونکہ لفظ پور تنہ ہے کی قبلے کایا خیل کاادراک نہیں ملتا پور تنہ بمعنی اوپر سالا ہواہے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا جبکہ کوئی خیل نامز دکیا جائے۔ جیسے کلاخیل مستی خان اور شخان عمی کے پورتنہ خود کوافغان اصل پور تنہ بتاتے ہیں جسکی محکمہ مال سے مزید تائید بھی مل عمق ہے۔جو قابل اعماد ریکاڈ ہے البتہ اتنامعلوم ہے کہ قبیلہ پور تنہ تھی اصل اولاد شیتک یعنی ہویان نسیں ہیں۔ یہ فبیلہ شروع سے مردم خیز رہاہے اسمیں قابل توجہ افرادیائے جاتے ہیں۔ اس قبیلہ میں سوداد خان بڑے ذہین اور دور اندلیش شخص گزرے ہیں انہوں نے اپنے دو نوں ہیموں کو اعلی تعلیم دلوائی لورایخ معبوضہ اراضی کا ۱۰۰ سال کا پیشگی زر لگان ادا کیا جسکی وجہ سے موجودہ قانون اور پائدی سے آزاد رہی میں وجہ ہے کہ ان کی اولاد لب سر ک لاویاں کرنے میں د شواری محسوس نمیں کرتے ان کا ایک فرزند ڈاکٹر معزاللہ خان تھا جس کی سال پیدائش ۱۸۹۵ء کے لگ تھگ ہے ان دنول پر ایک بردا کارنامہ اور اعز از سمجھا جاتا تھا ان کا دوسر افز ی الجير تماان كانام كريم خان بتايا جاتا ہے اس طرح ملك محد اياز خان پسر معزالله خان اعلى تعليم يافة اور صاحب رسوخیت تھا ملک ایاز خان کے دونوں میٹے اعلی اسامیوں پر فائز بیں صدایت الله خان اج کل اسٹنٹ کمشنر ہیں جب کہ محمد اضغر خان S.D.O ہیں۔ ملک محمد ایاز خان حال ہی ہیں مرکت قلب، عد ہو جانے کی وجہ سے و فات پا گئے۔ صدایت اللہ خان میں اینے بزرگوں کی ساری

ہوں کے دیمات

خىيال پائى جاتى بيراس دنت اسپنے خاندان كا نما ئند و شخصيت بيں۔

بوں میں قصبہ، بستی، **گاؤں، دیمہ اور کلہ ہم معنی ہوتے ہیں ب**قول سٹیفن آغا عباس اور

مصنف ایڈورڈزبول میں کل چارسو کے قریب قصبات تھے اور ہر بستی کے اردگر دوسیے و عریض اور اونچی فصیل ہواکرتی تھی گویا ہر گاؤل یابستی قلعہ بعد ہوتی تھی اس لحاظ ہے گاؤل کو کلہ یعنی قلعہ کہا جاتا تھا۔ اس فصیل کی اونچائی ۱۸ سے ۲۲ فٹ ہواکرتی تھی۔ مناسب فاصلول پر ہرج اور چوکیال ہوتی تھیں جس میں ہمہ وقت اسلحہ بعد جوان مستعد حاضر رہتے تھے اور گاؤل کی حفاظت پر مامور ہوتے تھے۔ فصیل کی موٹائی تقریباً نوفٹ ہواکرتی تھی یہ فصیل مٹی سے ایتادہ ہوتی تھی بول کی مٹی کی ایک خاص خاصیت ہے جب گیلی ہو توہوی نرم ہوتی ہے۔ پائی سے بہت جلد آب ہر و ہو جاتی ہے گر جب خشک ہو جائے تو آہنی حیثیت رکھتی ہے باد و باران گولہ وبارود کا دباؤ ہر واشت کرتی ہے۔ ہر قلعہ اپنے ملک کے نام پر ہوتا تھا اور جب وہ مر جاتا تو قلعہ /کلہ اور گاؤل کانام بھی بدل جاتا۔

بوں چو نکہ ہیر ونی مداخلت کاروں کی زدیمیں واقع تھااس لئے بوں کی بیہ قلعہ بندی وقت کی اہم ضرورت تھی جس کی وجہ سے بوں کی دفاعی قوت میں اضافہ ہو تااور وہ ہیر ونی دباؤکا مقابلہ کر سکتے تھے جب وزیر قبائل نے بوں کارخ کیا تووہ آسانی کے ساتھ بوں والوں کو زیر نہ کر سکتے تھے ورنہ انہیں وزیر قبایل کے ہاتھوں بوں سے بے دخل ہو ناپڑتا اس طرح جب شاہ شجاع والی قابل فرز انہیں وزیر قبایل کے ہاتھوں بوں سے بے دخل ہو ناپڑتا اس طرح جب شاہ شجاع والی قابل نے بوں کور نجیت سکھ کے حوالہ کیا تو ۱۸۲۳ء سے ۱۸۲۷ تک سکھا شاہی بوں کو زیر نہ کر سکے تھے پور ابوں آگ وخون میں ڈوبار ہا سکھوں کو آمدن سے زیادہ خمارہ پر داشت کر ناپڑتا زیر وست کشت وخون کے باوجود سکھ بوں کو تشیر نہ کر سکے تھے ہورا ہوں کے باوجود سکھ بوں کو تشیر نہ کر سکے تھے ہورا ہوں کے باوجود سکھ بوں کو تشیر نہ کر سکے تھے ہورا ہوں کے باوجود سکھ بوں کو تشیر نہ کر سکے تھے ہورا ہوں کے باوجود سکھ بوں کو تشیر نہ کر سکے تھے۔

اخرکار خالعہ دربار لاہور میں ایڈور ڈائگریز افسر کو سکھ افواج اور بول کا گران مقرر کر کے بول انجہار ایڈور ڈدوررس زبن رکھتا تھا اسے آتے ہی معلوم ہوا کہ بول کی تشخیر نا ممکن ہے جب تک بھیار ایڈور ڈدوررس زبن رکھتا تھا اسے آتے ہی معلوم ہوا کہ بول کی تشخیر نا ممکن ہے جب تک بول کے باسیوں کوان قلعہ جات سے محروم نہ کر دیا جائے اس نے اپنی حکمت عملی اور تدبر سے انہوں نے ملک لال باز اسٹے منصوبوں کو کا میاب بنادیا۔ ملک سوان خان وزیر کی مشاورت سے انہوں نے ملک لال باذ خور کی مشاورت سے انہوں نے ملک لال باذ خور کی مشاورت سے انہوں کے ملک لال باذ خور کی مشاورت سے انہوں کے ملک لال باذ خور کی مشاور کے پر آمادہ کیا۔ پھر ملک جعفر خان کی فصیل مسار کرنے پر آمادہ کیا۔ پھر ملک جعفر خان کی فصیل مسار کرنے پر آمادہ کیا۔ پھر ملک جعفر

خان والئے غور بوالہ کو بھی تیار کیا۔ کہ وہ گاول کی فصیل گرادے۔
اٹیرور ڈزنے زر وزور دونوں کا استعال کیا جن لوگوں نے اس کار خیر میں پہل کی ، معاونت کی
انہیں مراعات دیدی گئیں۔ ان سب امور کی تفصیل اے ایران دی پنجاب فرنٹیر A year)
ماہمیں دیدی گئیں ہیں۔ کیونکہ انگریز بہادر بے باک ہواکر تا
ماہمیں دیدی گئیں ہیں۔ کیونکہ انگریز بہادر بے باک ہواکر تا
ہے۔وہ عور قب اور نتائج کابر ملااظہار کرنے میں باک محسوس نہیں کرتا۔

انگریز بہادر نے ایک ماہ کے اندراندر پول کے سارے قلعہ جات کو منہدم کردئے اور لگان کی وصولی کے لئے راستہ ہموار ہوااور عملا ہوں تنجیر ہوا۔ گر نتیجہ میں کھلی فضابھی ملی اور نیلاآسان بھی۔ کیونکہ ہوں والوں کی آنکھیں کھل گیئں اور حقیقت ان پرواضح ہوگی گر تاخیر ہو چکی ختمی۔ پانی سر سے گذر چکا تھا۔

م بائے اس زور پشیال کا پشیال ہونا

#### وبيرجات

ہوں میں کل چارسو کے قریب دیہات ہواکرتے تھے جو سب کے سب قلعہ بدر ہوتے تھے ہم قلعہ کلہ قصبہ کا ایک ملک ہو تا تھا اور اس کے نام سے کلہ مشہور ہو جا تا تھا گویا ہوں میں انظائی امور مکلی رسم ورواج کے مطالت چلاے جاتے تھے کیونکہ سے علاقہ مرکز سے دور افزادہ ہو پی باعث اکثر آزادیا نیم آزادر ہتا پورا ہوں پہلے ۵ تپوں میں تقسیم تھا۔ اور ہر بی کا ایک ملک ہو تا تھا۔ یعنی مہا ملک جس کے تحت کئی دیمات ہوتے تھے۔ اور کئی ملک۔ اس حوالے سے ایک ہی علاقے میں بیک وقت ۵ بادشاہ ہواکرتے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ بمیشہ دست و علاقے میں بیک وقت ۵ بادشاہ ہواکرتے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ بمیشہ دست و گریان رہے جسکی تفصیل مناسب جگہ پر دی جائیگی۔ احمد شاہ لبدالی اور اسکی حکمر انی : بول والوں کا مزاح شناس تھا نہوں نیموں کورام کیاان کی وحشت دور کر دی بوں میں مردم شار کا دادی ہر قوم و قبیلہ کے لئے لگان مقرر ہواا تظامی امور درست چلانے کے لئے ہوں کو ۲۰

تقنیم کیا گیاہر میہ کا کیک ایک ملک نامز و کیا گیاجو متعلقہ حلقہ سے لگان کی وصولی کا چوں میں نبوں ہیں اور مولا کا ایک میں میں میں میں میں میں اور انوائیرور ڈزنے ملکان انہوں اور میں تابع ہوا توائیرور ڈزنے ملکان انہوں اور میں تابع ہوا توائیرور ڈزنے ملکان ۔۔ کے اختیارات ختم کر دیے اور لگان پر اور است وصول ہونے لگا۔

تپول کی تقسیم ذیل میں کی جاتی ہے:

ا قوم معری ۲ می بتقصیل زیل (بندیو-لوژ-سال خیل- بھر ت-شهادیو-خس خیل کئی) ۲ یہ تپئی ۲ یپ (غور بوالہ۔خوجڑی۔سال خیل میراخیل۔طفل خیل)

. ۴ عیمی م بیپه (بازار احمد خان - خس خیل - سلیمه - شهباز خیل - شعی - گنڈلی) جنڈو خیل - کله

خيل شمشى خيل اساعيل خيل فاطمه خيل تا مخل - موكرى - منذان - ميتاخيل - فتح خيل مرر أي در يز ٢ سير فاطمه خيل منجل سوكرى مندان ميتاخيل فتح خيل (داؤد شاه عمش

خيل آفني منداخيل ولادين خونی خيل مسبک موسکسي)

۵\_ سورانی چھ عبد (داود شاہ ممش خیل- آمندی مندا خیل والادین۔ خونی خیل - ہیک۔

کل ۲۰ میه جات

#### گوند

گوند کے معنی گروہ کے ہیں۔ گو نو بھی ضرورت کی پیداوار ہے ماضی میں ان کا موجب بارگ زئی قبیلہ کے دو بھائی بتائے جاتے ہیں سر کئے اور ابر اہیم قوم نور ڈکی آباد کاری کے سلسلہ میں ان دو بھائیوں میں اختلاف پیدا ہواجس نے شدت اختیار کرلی دونوں ایکدوسرے کو نیچاد کھانے کے لئے بول کے دیگر شاخوں سے حمایت حاصل کرنے کے دریے ہوئے اس طرح ہوں دو گروپ یا گوند میں تقسیم ہواایک کروپ کو سپین (سفید)گروپ یا گوند دوسرے کو تیر گوند لینی سیاہ گوند کہا جانے لگااس طرح ہوں میں دو گوندوجود میں آئے اور ہر گوند کا ایک سر دار لیعنی مہا ملک ہوتا تھااس طرح ایک ہی وقت میں ایک علاقے میں ایک علاقے میں دوباد شاہ ہونے لگے جوہمیشہ ایک دوسرے کو نیچاد کھانے کی کوشش کرتے تھے اکثر وہیشتر ایک دوسرے کے ساتھ پر سر پرکارر ہتے تھے یوں بھی ہوا کہ بعض او قات بیر ونی عناصر کو بھی دعوت ملتی۔ کہ وہ اپنے مخالف فریق یعنی گوند کوزیر کرنے ان کی معاونت کرے اور پھرانے صلے میں بہت کچھ مل جاتا تھا۔ ماضی قریب میں تیر گوند کا ملک اسر دار ملک و کس غان شاہ بزرگ خیل ہوا کرتا تھا مگر ان کی وفات کے بعد ملک شیر مست خان مجھنڈو خیل سر دار پیاان کے زیر کمان ۹ ہزار اسلحہ بعد جوان ہوتے تھے۔ جبکہ سپین گوند کا سر دار سینی خان تھاان کے قتل ہو جانے کے بعد ملک جعفر خان غورابوالہ پین گوند کاسر دار بناان کے کمان میں ۲ ہزار اسلحہ بند جوان دستیاب تھے وقت کے ساتھ ساتھ اور قانون کی عملداری کے باعث گونداور ملک کاالژ زائل ہو چکاہے البتہ جن کے یاں زرہے دہ زور کا خاو ند گر دانا جاتا ہے۔

مردہ بندی کا بیہ مرض یاضرورت مروت اور وزیر ستان تک سر ایت کر گئی مروت میں ایک گوند
کو انی ذر کو ند اور دوسرے کو نواز گروپ یا گوند کہا جاتا تقابعد میں ان گوندوں کو بھی تیر اور سپین
کوند کہا جائے لگاوزیر ستان بھی ان دو گوندوں میں تقتیم ہے ہوں خاص میں یہ فرق اب مٹ چکا
ہے۔ مروت میں قدرے باقی ہے جب کہ وزیر ستان میں گوندوں کی تقتیم کی شدت بدستور

قائم ہے۔

افر ان املکان گوند کا عهده دائی اور موروثی نهیں ہوتا تھا مگر جس کا زور چلا ہمت کر کے اپنے پرائے کو قتل کر سکانام پیدا کیاوہ گوند کاسر دار بنا پھر اس کے گوند میں مخالف گوند کے لوگ آنے لگے مخالفت پیدا ہوئی تواپنے لوگ بے گانے ہو جاتے جب دکس خان تیر گوند کاسر گروہ بنا تو اس کے عہد میں کافی لوگ پین گوند چھوڑ کر کے ان کے گوند میں شامل ہوئے۔

جیے اسد خان ولد کریم خان ہسب رشتہ داری سپین گوند ہے دکس خان کے تیر گوند میں چلے آئے فریق اور خان زمہ نے بھی جب درب خان شاہ بزرگ خیل تیر گوند کے سر گرگروہ نے توکلہ خیل مستی خان سپین گوند میں آئے۔ کیونکہ اسکی درب خان سے سخت عداوت تھی صحبت خان ولد میر قلم خان کی بازید خان سے سخت دستمنی تھی جب کہ بازید خان تیر گوند کے افسر تھائی خان باعث وہ سپین گوند میں جا ملے بعد میں اس خاندان کابازید خان نے بالکل صفایا کر دیا جنگی خان۔ جعفر خان مقل خیلی و میر ہوس خان منڈان سپین گوند سے تیر گوند میں آئے کلائی و نصیر سٹمی خیل بھی تیر کھی سپین ہوتے رہے حذری مندی زئی بازید خان کے ہاتھوں تاہ ہوااس طرح خواجہ رم خیل تیر گوند میں درآئے۔

### مزید حال افسر ان سپین گوندی۔

عہد افغانی میں سینی خان مغل خیل سپین گوند کا افسر لیعنی سر گروہ تھا جس کو گورنر میا نداد خان در انی نے ہمقام میری قتل کر ادبیاس کے بعد جنگی خان و جعفر خان مغل خیل میر ہوس خان دور سکھا شاہی میں سر گروہ ہے مگریہ برائے نام تھے حقیقت میں جنگ کے موقع پر نامور خان فاطمہ خیل وفعفر خان اساخیل سپین گوند کے سربر اہ ہواکرتے تھے۔

### تير گوند (سياه گوند) د کس خان

ماضی قریب میں دکس خان شاہ ہزرگ خیل تیر گوند کے سربراہ تھے انہوں نے تیر گوند کو برا

مضبوط بنایا خود بھی ذریر کے معاملہ فہم۔ جال بازانسان تھاجب ۳۳۔ ۱۸۴۲ میں وہ و فات با گئے تو بازید خان آف مندی زئی سورانی سر دار ہوئے مگر شیر مست کے ہاتھوں ہزیمیت اٹھائی شیر مست خان آف جھنڈو خیل سر براہ ہے ان کے بعد درب خان شاہ بزرگ خیل تیر گوند کے افسر ہے۔ مگر بول تاج برطانیہ کے قلم رومیں آجانے کے بعد ملکوں اور سربراہ گوندوں کے اختیارات اور اثرات ختم ہوئے۔

#### اختيارات

ریراہ گوند کے اختیارات لا محدود ہوتے تھے اس کی زبان قانون ہوتی اور آخری فیصلہ دہ اپنے علاقے میں قضاء بھی قائم کرتے تھے حد مقرر کرتے جرمانہ کرتے قتل کرنا بھی مباح تھاوہ بوقت ضرورت امیر لشکر ہوتے لشکر جمع کرتے اپنے گوندے داروں کی مالی معاونت کرتے تھے ان سے لگان وصول کرتے تھے متعلقہ افراد میں نار ضگی جھڑار فع کرتے صلح کرتے جرمانہ اور نانے کرسکتے متعلقہ افراد میں نار ضگی جھڑار فع کرتے صلح کرتے جرمانہ اور نانے کرسکتے ہوئے۔

#### حال عداوت بالهمي

جس قدر سخی اور دھنی ہوں والے الن دونوں کو ندوں میں پائی جاتی سخی اس کی نظیر شاید تاریخیا دوسری قوم پیش کر سے عمد افغانی میں جے عرف عام میں (وپشتو وخت) کتے ہیں اس دوران بہمی کھنے و خون کے باعث سیکووں کی تعداد میں ہویان مارے گئے۔ کوئی صبح اسی طلوع نہ ہوتی جس میں کئی کئی جانمیں نالی گئیں ہوں گاؤں کے گاؤں صفح ہتی سے مث جاتے ۔ پورے خاندان کا صفایا کیا جاتا تھا اپنے قلعہ سے باہر نگلنا د شوار تھا ہوں کی پوری زمین لرزان ۔ انسان مراسان اور ظلم خود الگشت بد ندان رہتا۔ کھائی کھائی کو قتل کرنے سے ور لینے نہ کرتا طوا کف ہراسان اور ظلم خود الگشت بد ندان رہتا۔ کھائی کھائی کو قتل کرنے سے ور لینے نہ کرتا طوا کف ہراسان اور قام خود الگشت بد ندان رہتا۔ کھائی کھائی کو قتل کرنے سے ور لینے نہ کرتا طوا کف ہراسان اور قبل مصنف حیات افغانی اپنے چھالور نابالغ چھازاد کھا کیوں کو قتل کر کے خود ملک بنا تھائی خان اور پر ان جگ باز خان (الل باز خان) در ب خان) شاہ پر رگ خیل کی معاونت سے ملک خان اور پر ان جگ باز خان (الل باز خان) در ب خان) شاہ پر رگ خیل کی معاونت سے ملک

ممیل کو قتل کر کے اس کے خاندان کا صفایا کر دیا اور جا کداد کے ربع حصہ پر قابض ہوا جبکہ تین چو تھائی حصہ جا کداد کا اپنے معاون کاروں کو دیا گیا اس طرح ملک شیر مست خان اپنے بھتجوں کے ہاتھوں علاقہ بدر ہوا تھا ملک مظفر خان غور بوالہ کو اپنے نزد کی رشتہ داروں نے بازار احمد خان میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا اور جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ بازید خان سورانی نے متعدد خاندانوں کو تباہ کر رکھدیا تھا تا مور خان فاطمہ خیل نے اپنے نزد کی رشتہ داروں کو قتل عام کر کے خود ملک بنا تھا اس طرح ملک لال باز خان نے اپنے راستے سے نزد کی رشتہ دار ہٹا کر خود ملک بنا ہی بہت ساری مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کس کس کا تذکرہ کیا جائے۔

مادایی بہت ساری مثالیں پیش کی جاستی ہیں کس کس کا تذکرہ کیاجائے۔
قل کرنا فیشن بن چکا تھاجو ۵۰ تک گفتی پوراکر تا یعنی ۵۰ نفوس کو قتل کرنے پراسے قوم کی طرف سے بہادری اوراعزاز کا تمغہ مل جایاکر تا تھا۔ اسے عرف عام میں بیاوڑہ کماجاتا تھا( ملاحظہ ہوا کیہ مکالمہ مائین مصنف ایڈورڈ زاور ارسلاخان آف سورانی۔ اے ایران دی پنجاب فرنٹیر)۔ باکروہ گناہ کی پاداش میں شیر خوار پچوں اور مستورات تک قتل کئے جاتے تھے نہ دن کو سکوں نہ رات کو چین مزید مخالف گوند کی مویشیوں کو یور بھگا دات کو چین مزید مخالف گوند کی مویشیوں کو یور بھگا دیاجاتا۔ نسلوں اور فصلوں کو تباہ کیاجاتا تھام و دو اوگل طفل کشی کے باعث ہوں والوں کو طفہ دیا کرتے تھے ہویان یہ سب کی چھے جمل و نادانی کے سبب کرتے تھے حرص زن حرص ذر۔ حرص زمین کے کئے کرتے تھے ان حالات میں ججت الی پوری ہوئی۔ زمین کے کئے کرتے تھے ان حالات میں ججت الی پوری ہوئی۔ تو قرم خداو ندی نازل ہوئی شامت اعمال کے نتیج میں ہویان پر سکھا شاہی مسلط کردی گئی اس دور تھے میں ہویان پر سکھا شاہی مسلط کردی گئی اس دور

تو قبر خداد ندی نازل ہوئی شامت اعمال کے نتیج میں ہویان پر سکھا شاہی مسلط کر دی گئی اس دور میں چادر وجار دیواری کی حرمت۔عصمت۔عظمت اور عزت خاک میں مل گئی بعد میں مکمل غلامی سے دوجار ہوئے۔ ۹۳ ۱۹ء تا ۷ ۳۴ از لت کا دور شروع ہوا۔۔۔۔ مجاہدین آزادی نے خون کا نذرانہ پیش کیا تفقیر معانہ ہوئی آزادی ملی اور پاکستان ہنا۔

۔ توہی نادال چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ مکشن میں علاج سنگی دامال بھی ہے

### ہویان کی دیگر قبائل سے چیقاش

قوم منگل اور قبیلہ ہنی کو جب ہویان نے ہول سے ہید خل کر دیا تواس وقت ختک قبیلہ علاقہ سد راؤن پر قابض تھا ہوں والوں نے ان کا قبضہ ختم کر دیا نار کا علاقہ قوم مروت و اولاد شیک (بول بان) کے در میان وجہ فساد ہنا ہوا تھااسی وجہ سے نار کا پور اعلاقہ کاشت نہ کیا جاسکا جو بخر اور جنگل بن گیااس طرح قوم صری بکا خیل اور جانی خیل وزیر قبائل کے ساتھ دست وگریان ہوئے ادھر سپر کی عمر زئی اور بزن خیل سورانیوں کے ساتھ نبر د آزما ہوئے محمد خیل وزیری علاقہ داؤد شاہ کے مغربی حصہ پر قبضہ کر لیا۔ پہلے وہ صرف دامن کوہ کوچراگاہ کے طور استعال کرتے تھے مگراب وزیروں کی نظریں نشیبی ذمینوں پر جم گئیں اور کچھ زرعی اراضی پر ہزور قبضہ کر لیا یہ ۵۷ اء کے لگ بھگ کا زمانہ تھاوز برول میں اتفاق تھا تازہ دم تھے عسرت زدہ تھے اس لئے جفاکش اور محنت کوش تھے ہویان منتشر۔ بھرے ہوئے اور آپس میں الجھے ہونے تھے دونوں اطراف سے دستمن نے ان پر گھیر انگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ خوش قسمتی سے بویان کے یاس پناہ گاہیں تھیں ہر گاؤں قلعہ نما تھااس لئے د فاعی لحاظ سے بہت مضبوط یوزیشن میں تھے البته ان کی زمینیں وزیروں کے دست بر د کی زد میں تھیں مثلًا علاقہ سورانی اور علاقہ واؤد شاہ اور علاقه میریان کی سر حدی اراضی -

وزیروں نے ہوں کی وسط تک لوٹ مار کر کے ہویان پر زندگی اجیر ن کر دی تھی۔ جب ہوں پر لانا سکھا شاہی مسلط ہوئی تو ہویان پر سے عمد عرصہ محشر بنا انہیں ایک ہی وقت میں دو محازوں پر لانا پر ان مگر سے ہویان کی خوش نصیبی تھی کہ ایسے وقت میں ہیک وقت ان میں دو پیدا کئی جر نیل پیدا ہوئے ایک ملک غازی دلاسہ خان اور دوسرے ملک دکس خان شاو بررگ خیل سے دونوں جنگجویانہ صلاحیت کے مالک شے ملک دکس خان کا ساتھ ملک شیر مست خان نے بھی دیاوہ ایک دوسرے کے تمہ تھے وزیر قبائل نے تورہ جمع (عام اعلان جنگ ) کر کے جمقام زیارت جنگی بیمہ دوسرے کے عمقام زیارت جنگی بیمہ جمع ہوئے۔

دوسری طرف با تعان دیگر ملکان تیر گوندی کو مکه بر ام شاہ دکس خان نے پڑاؤ ڈالا - بازید خان دو ہرے دو ہرے پیر خانان قوم مری کوور بروں کے پاس ہویان کی طرف سے بغرض افہام تفہیم وصلاح کے پیر خانان قوم مر ، ر بھیجا گیاوز سروں نے اس قاصد کو تلوار کی پچھ ضربیں لگائیں وہ زخمی ہوا مگر قتل ہونے سے چی گیا ۔ وہ زخمی حالت میں ہویان کے پاس آیا دوسری صبح وزیروں کا لشکر عظیم سپہ عیکی کی طرف بڑھا۔ وس خان نے مردی خیل کے قریب ان کار استہ روک لیااور وزیرِ لشکر کا نظار کرنے لگاای اثنا وزیروں نے ایک راہگیر سکنہ گڑھی سلیمہ کو قتل کر دیا جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔وزیر نے اپنا راستہ تبدیل کر کے شہباز موضع میں پڑاؤڈالا بیہ سپین گو ند ہویان کا گاؤں تھا گویا تیر گوند ہویان کا جانی دشمن اور حریف گوند بڈاخیل موضع کے قریب وزیروں اور بویان کے در میان معمولی جھڑپ ہوئی دونوں اطراف سے معمولی جانی نقصان ہواوز ریاب ڈوڈہ اساعیل کی طرف بڑھے ملک دکس خان نے پھر ان کار استدروک لیااور نہر بار ان کی اوٹ میں موریجے سنبھال لئے یہال سخت معرکه پراشر وع میں وزیروں کا پلز ابھاری رہا مگر جلد ہی ہویان سنبھل گئے اور تازہ حملہ کیا وزیراب پسپائی پر مجبور ہوئے دونوں اطراف سے پھر جانی نقصان ہواوز یروں نے اب ہوش کے ناخن لئے لشکر کشی اور جنگ کوبے فائدہ جان کر صلح کرنے پر رضامند ہوئے دکس خال نے جب ۱۸۴۳ء میں وفات پائی تو ہویان کو پھر ایسا پیدائشی جر نیل نہ مل سکااسی جر نیل کی قیادت میں ایک بار پہلے بھی بویان نے نواب ڈیرہ کوخوجڑی کے مقام پر شکست فاش دیدی اور پھر نواب ڈیرہ زندگی بھر ہوں کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ کر سکا۔

بائد دکس خان کی وفات کے بعد وزیر قوم کی دست ورازیال بوط گئیں انہیں ایک زیرک مدیر دوراندیش قیادت بصورت سوان خان ملک ملی انہول نے ایڈورڈز نگران بیول کی آشیر باوحاصل دوراندیش قیادت بصورت سوان خان ملک ملی انہوں نے ایڈورڈز نگران بیول کی آشیر باوحاصل کی فرورت متنی انگریز بہادر کو بیویان کی اطاعت شعار کی فرزیرول کو ارض بیول میں اراضی کی ضرورت متنی انگریز بہادر کو بیویان کی افرونی طور پر درکار متنی ایک نے بیول کی بیر ونی سر حدات کو غیر محفوظ بنادیا تھادوسرے نے اندرونی طور پر درکار متنی ایک نے بیول کی بیر ونی سر حدات کو غیر محفوظ بنادیا تھادوسرے کے اندرونی طور پر بیویان کو غیر متنی کم کر دیا اور خود بیویان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنی فصیلوں کو اپنے ہی ہا تھوں سے بیویان کو غیر متنی کم کر دیا اور خود بیویان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنی فصیلوں کو اپنے ہی ہا تھوں سے

مسمار کردیں اور اپنی دفاعی قوت کا اپنے ہی ہاتھوں خاتمہ کر دے۔ جب کشتی ثابت سالم تھی ساحل کی تمناکسکو تھی اب ایسی شکتہ کشتی پر ساحل کی تمناکون کرے

غازی دلاسہ خان تن تناایسی کشتی پر جسس کے تختے اکھڑ چکے تھے سفینہ قوم کو ساحل پر پہنچانے کے لئے تگ و دو کرتے رہے بڑھاپا آیا للنداانهدام قلعہ جات مکمل ہواوز ریر ابر اپنے تجاوزات برطاتے رہے ان حالات میں غازی دلاسہ خان کے داغ بر ہنگی کو کفن نے ڈھانپ لیااور انہیں موت آئی

ع غزالال تم توواقف ہو کہو مجنون کے مرنے کی دیوانہ مر گیآ خر کو دیر انے پہ کیا گزری حضرت حیات افغانی

اگر سر کار انگریزی مانع نہ ہوتی اور بنول تاج ہر طانیہ کے قلم و میں شامل نہ کیا جاتا تو ممکن ہے آخ بویان کا نام و نشان ہنول میں نہ رہتا اور آج ان کا مرثیہ پڑھا جاتا اور ہنوں پروزیروں کا تسلط ہو جاتا

## انهدام قلعه جات كافورى اثر

جوع ارض کی وجہ سے بویان وزیروں کے لئے سدراہ سے ان دونوں قبائل کے در میان تعلقات البحے نہ شے وزیر زمین چاہتے سے بویان ان کی اس خواہش کو پورا کرنے نہیں دیتے سے وزیر ول میں انفاق بایا جاتا تھا مقصد کی لگن تھی عسر سن زدہ سے جفائش سے تعداد بھی زیادہ تھی ہوں وال بھی انفاق بھی انبال سے آسودہ حال سے ان میں وال بھر سے ہوئے منتشر سے گوندوں میں تقسیم سے فارغ البال سے آسودہ حال سے ان میں نفاق تھا آپس میں بے ہوئے سے گروہ صاحب دفاع سے ان کی دفاعی قوت سے مالک سے قلعوں کی مجموعی تعداد ہم سو تک پہنچی تھی گویا بویاں زبر دست دفاع قوت کے مالک سے وزیری ان کے سرحدی اراضی پر دست درازی توکر سکتے سے گر قلعوں کی تعذیر ان کے ہی کہا ہوں کے باعث بوں کے جملہ قلعہ جات گرانے میں بات نہ تھی جب ایڈورڈ زائی تھکست عملی کے باعث بوں کے جملہ قلعہ جات گرانے میں بات نہ تھی جب ایڈورڈ زائی تھکست عملی کے باعث بوں کے جملہ قلعہ جات گرانے میں

的现在分支

کامیاب ہوئے تو ہوں والوں کی دفاعی قوت کا خاتمہ ہوا چنانچہ مالیہ کی اصولی پر پسر بازید خان اور احمد زئی دنے وہ ۱۸۴ میں علاقہ سورانی پر یلغار کر دی سے دنی وزیروں میں معمولی جھڑا ہوا تو قبیلہ عمر زئی نے وہ ۱۸۴ میں علاقہ سورانی پر یلغار کر دی ساور یہا توں کو جلاڈ الابازیدان کے ۵ بیٹوں کو قتل کر دیا گیاد بگر سینکڑوں ہویان کو مار دیا گیاگاؤں بازید کو بھی زیروزبر کر دیا گیاماضی میں ایسا بھی بھی نہ ہوا تھااب ہویان کے پاس پناہ گا ہیں نہ تھیں وہ دوسروں کے رحم و کرم پر شھے

## عہرم ضیفی کی سزامر گ مفاجات بنول اور مغل

ویے زمانہ قدیم سے ہوں پر مسلمان جرنیلوں اور مسلمان سلاطین کے نقش پایائے جاتے ہیں مثلًا م مره میں عسری جرنیل ابو صفر کی آیا اور ہوں کو فتح کر کے ہند کی طرف بروھا مسلمان محمود غزنوی نے آگرہ کو فتح کر کے واپس افغانستان چلا گیا۔ محمد غوری ۱۱۹۸ء میں آیا غوریوالہ کے مقام قیام کیا ہندوآبادی کو تہس نہس کر دیا۔ ۱۳۹۳ میں تیمور لنگ آئے تھے ۵۰۵ء میں باہر ہوں آئے مگر پہلی بار اورنگ زیب کے عہد میں ہوں کو اپنانے کی کو شش شروع ہوئی اور مستقل گور نر کو بول کے لئے مقرر کیا گیا شنر ادہ بہادر شاہ این اور نگزیب ۴۰۷ء میں درہ ٹو چی کے راستے ہوں آیا معمولی مزاحمت کے بعد جھنڈو خیل کے مقام پر ایک شاہی قلعہ تغمیر کروانے میں کامیاب ہوئے میہ خالص مٹی کا مناہوا قلعہ تھاجس کا نام شاہ کوٹ تھااس کے کھنڈرات اب بھی پائے جاتے ہیں وہ بیوں میں مستقل سکونت اختیار کرنے کی غرض سے ہیوں آیا تھااس شنرادہ کو بمرام خٹک پسر خوشحال خٹک نے ترغیب دلائی تھی کہ بوں بوی زرخیز اور خوبصورت واوی ہے۔ شنرادہ بہادر شاہ راجہ بشن سنگھ اور محمد حسن کے ہمراہ خوست سے ہو تا ہوا درہ ٹو چی کے <sup>راستے ہو</sup>ں پیچاتھاا نہوں نے مقامی ملکوں کوبدر قہ ابذر گہ ( قبیس راہداری) دیکر ذر کثیر خرچ کر دی تھی خلعت واکر ام سے مقامی ملکوں کو نوازا گیااس طرح بصد مشکل وہ ہوں پہنچے تھے اراوہ متقل فوج رکھنے کا تھااس لئے انہوں نے اپنی پہلی فرصت میں قلعہ خام تغییر کیااس مقام پران

کے لئے خان زمان کئی خیل لوہانی سلام کے واسطے حاضر ہوا تھا شنر ادہ نے اطاعت شعاری کے صلے میں اسے ایک ہاتھی اور ایک عربی گھوڑا پیش کیا موسم گر ماکاآغاز ہو چکاتھااس لئے انہوں نے ہوں کو چھوڑا مگر اصالت خان تھم کو ہوں کے انتظام کے لئے طلب کیادہ اس دفت ہزارہ میں تتھے۔ اسے بطور فوجدار ہوں میں مقرر کرنا مقصود تھا مگر واپسی میں داوڑ اور وزیروں نے شاہی فوج کو کافی نقصان پہنچایااور فوج کاراستہ رو کے رکھا شنرادے نے کافی رقم دے کر راستہ حاصل کیآ گے بڑھا مگریہ سلسلہ مزاحمت کابل تک جاری رہااور مقامی آبادی برابر اپنا ٹیکس راہداری بزور وصول کرتے رہے اسی دور ان راجہ بشن سنگھ ہنوں ہی میں مر گئے شنر ادہ نے علاقہ داوڑ میں سئید حسن کواپنانائب مقبرر کیاتھا چند عرضے بعد قوم مروت اور بھیان نے انفاق کر کے اصالت خان تھ کھو جا کم ہوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا سے قلعہ شاہ کوٹ (جنڈو خیل) میں محصور کر دیا جب دیکھا مقابلہ کی طاقت نہیں ہے توآمان کا طلبگار ہوااور قلعہ کو حوالہ کر دیا اصالت خان ملکان مروت کی پناہ میں آگر اسے درہ ننگ علاقہ عیسی خیل کے راستے معظم نگر (میانوالی) پہنچایا گیابغاوت کی اطلاع شنر ادہ بہادر شاہ کو جلال آباد میں ملی اصالت خان کی کمک کے لئے افضل خان ختک پسر خوشحال خان میر ابر اہیم اور فاخر خان فوجدار بنگش کو درہ تنگه بھجوائے گئے۔منصوبہ کے مطابق انہوں نے اصالت خان سے درہ تنگ میں ملناتھا تاکہ وہاں سے بول جا کر بغاوت کا خاتمہ کرادے فوجدار بنکش کی فوج کوایک سال کی تنخوانہ ملی تھی مذید سئید حسن کی طرف سے شنرادے کو اطلاع ملی کہ وہ بھی داوڑ میں محصور ہو چکے ہیں احتیاط سے آنا حالات کی سنگینی کے پیش نظر پیش بیننی کے طور پر دوسوسوارول کاایک دستہ حالات معلوم کرنے بھیجا گیاانہوں نے تصدیق کر دی ادھر بلند خیل سے دریائے کرم کے کنارے جورات ہول آتا تھاوہ وزیرول نے ہند کر دیا تھا چنانچہ باد شاہ نے تھم دیا کہ خودا نظام کرودوسرے سال بہادر شاہ نے ایک بار پھر فوج پر استدبلند خیل ہوں کے لئے روانہ کر دی راستہ میں شاہی فوج کووزیروں نے گھیر لیاجنگ ہوئی اور شاہی فوج کوزک اٹھانی پڑی اور شکست سے دو چار ہوئی شاہی لشکر مال واسباب گھوڑے مر ھے۔ خچروغیرہ چھوڑ کربلند خیل کی طرف بھاگ نکلا۔ امیر کشکرنے ملکان وزیرِ قائل کو صلح

ے بہانے طلب کیا گیا مگر د غاہے شاہی فوج کے سالار لشکر نے ان ملکوں کو قتل کر دیااس نازیا ے ... حرکت سے وزیری قبائل مزید مشتعل ہوئے مارنے مرنے پر کمر بستہ ہوئے۔ سارے وزیر تائل متفق ہوئے اور بلند خیل میں شاہی لشکر پر حملہ آور ہوئے وہاں سے سالار لشکر علی رضا قائل متفق ہوئے اور بلند . در سمند بھاگ گیا بیہ خبر سن کر شنرادہ بہادر شاہ نے فوج کو واپس بلا لیاسب سر داروں کی خوب ملامت کی گئی اور خود بہ نفس نفیس خوست سے داوڑ روانہ ہواایک بار بھر وزیری اور داوڑ نے رات روک لیا اور مزاحم ہوئے گر ناصر خان سردار نے حکمت اور تدبر سے کام لیا راسته صاف کرالیا نداحت ختم کرادی گئی اور بهادر شاہ بغیر کسی مز احت مزید کے ہوں پہنچ گئے ہوبان کچھ مفرور ہوئےاور بعضوں نےاطاعت قبول کرلی مگر بہادر شاہ نے بیوں میں تو قف نہ ی اور سید هامر وت سے ہو تا ہواہر استہ علیسی خیل پہنچا۔ وہاں چند ماہ قیام کیااصالت خان کی جگہ مازرخان کو بول کا فوجد ار مقرر کر دیا۔اس کے بعد بہادر شاہ نے بول واپس ہوئے قوم مروت ہے کچھ لگان وصول کیااور ناصر خان کو شاہ کوٹ (جنڈو خیل) میں چھوڑ دیااور خود خوست کے راستے غزنی پہنچاغزنی سے کابل چلا گیانا صرخان نے ہوں پر ایک لا کھ روپیہ لگان مقرر کیابصد مشکل وہ ۴۰ ہزاروصول کر چکا۔ حالات دگر گوں دیکھ کر خوف جان کے باعث داوڑ کے راستے افغانستان چلا گیا۔ باقیماندہ افسر ان بھی بھاگ نکلے او ھر محمد افضل خان قلعہ دار نے بھی شاہ کوٹ قلعه كوچھوڑ كرلتمبر چلا گيااور مبازر خان تھى تھوم جو كالاباغ اور ميانوالى كافوج دار تھااسے لكھ بھيجا که بول کاانتظام تم سنبھال لو مگر اس نے انکار کر دیااس طرح بیوں اور مروت پھر خو د سر اور آزاد ہو گئے۔اب یہ معمول ہو گیا کہ مغلیہ سر دار سال بسال پاجب بھی موقع ملا۔ کابل کی طرف سے بول پر عام بورش کرتے عام یلغار ۔ لوٹ مار کابازار گرم ہو جاتا۔ تناہی وبربادی مجاتے اور پچھ قلنگ وصول کرتے وصولی کے مقابلے میں فوج کا خرچہ زیادہ پڑتا مغلوں کی پورش اور تباہی کے بہت سارے قصے بول میں زبان زدعام وخاص ہیں مشہور کہاوت ہے پشتوزبان میں کہ "غل زبر آوردی که مغل جواب به داوی ـ ناغل زوآوردی غل بمعنی بروا پیشاب ـ زورآوریاز برآوربامعنی غالب اب مطلب صاف ظاہر ہے کہ مغل کے مقابلے زیادہ غالب ہے گویا مغل غلبہ استعارہ

ین گیا تھااس طرح جمال شور و غوغاہے تو پشتو میں کہاجا تاہے مغوال دہ لیعنی کرام ہیاہے اس طرح اور بھی کہاوتیں مشہور ہیں خوف خدا پر خوف مغل غالب ہے وغیر وغیر ہ-

# بنوں میں نادر شاہ کی آمد

نادر شاہ ارانی کی فوج ۱۱۵۰ء بمطابق ۸۳ اھروے کروفر کے ساتھ ہوں میں داخل ہوئی یہ نادر شاہ ارانی کی فوج ۱۱۵ء بمطابق ۸۳ اھروے کو فرجی کے راستے سے بہر حال وہ بول پہنچ امر مشتبہ ہے کہ آیاوہ درہ خیبر کے راستے سے آیا تھایا درہ ٹو چی کے راستے سے بہر حال وہ بول کے علاقے فوج کا خیمہ خرگاہ سب سرخ رنگ کے تھے فوجوں کی وردی بھی سرخ تھی بول کے علاقے نور ڈرگڑھی بپ تبیئی موضع ولی خیل بپ منڈان سے گزرے یمال علاقہ منڈا ن میں فوج کی پھھ مزاحت کی پاداش میں ہرسہ دیمات میں قتل عام کیاان کی پچھ مزاحت کی گئی اس معمولی مزاحت کی پاداش میں ہرسہ دیمات میں قتل عام کیاان دیمات کی کل آبادی ایک ہزار نفوس کے رہند میں بناہ لینے پر مجبور ہوئے۔

#### دور درانیان

#### احمدشاه ابدالي

جب احمد شاہ ابد الی سر برآرائے سلطنت ہوئے توسر دارخان سید سالارا فغانستان سے بر استہ داوڑ ہوں آیا۔ ظلم نادری کی داستانیں ابھی تازہ تھیں ہوں نے فوراً اطاعت قبول کی اور لگان مقررہ ادا کیا۔

جمان خان درانی نے مسابۃ بیبہی دختر شاہ ہزرگ والئے بازار احمد خان سے شادی کرلی علاقہ داوڑ سے بھی ۱۲ ہزار روپیہ قلنگ وصول کیا احمد شاہ لبدالی بذات خود بھی دوبإر ہوں آیا تھا ایک بار ہ م اء میں اور دوسریبار ۵۳ اء میں احمد شاہ ابد الی اس بارے میں بروے خوش نصیب نکلے ہوں کے سب باس اسے اچھے نام سے یاد کرتے ہیں وہ بروے رعایا پرور سمجھے جاتے تھے اسے بار کرتے ہیں وہ بروے رعایا پرور سمجھے جاتے تھے اسے بار الی بابا پکارا جاتا ہے۔ ان کے عمد میں افغانوں کی مر دم شاری ہوئی جس کے مطابق ہویان ۱۸ ہزار نفوس پر وزیر ۲۰ ہزار اور مروت ۱۲ ہزار نفوس شار ہوئے تھے اور اسی نسبت سے محصہ حبثہ لگان بھی لاگو کیا گیا تھا ابد الی بابانے ہوں کو ۵ کی جائے میں ہوے ملک وجود میں آئے اس کے علاوہ ہرگاؤں میں بھی ملک ہوتا تھا اس طرح قلعہ جات کے حاب سے چھوٹے چھوٹے ملکوں کی تعداد ۲۰۰۰ تک پہنچ جاتی تھی۔

#### تيمورشاه

اے کے اعمیں ہوں سے ہوتا ہوا کالاباغ تک گیااس کے بعد بھی چندبار وہ ہوں آیا علائے سادات کے لئے لگان معاف کیااور دیگر تکالیف بگار وغیر ہ سے انہیں مبر اکیا گیا بعض لوگوں کے پاس ابھی ایسے تعریفی اور توصیفی سندات ہیں جوان کی طرف منسوب ہیں اور لوگ ان سندات کو ایک اعزار سمجھتے ہیں انہوں نے بول سے لگان کی وصولی کیلئے پائندہ خان ہرک ذئی کو حاکم ہوں مقرر کر دیااور جے سر فراز خان کا خطاب بھی دیاان کا عمد پر امن رہا۔

#### شاه زمان

شاہ زمان پر تیمور شاہ کے عمد میں ان کی طرف سے متعدد سر دار بول آتے رہے مگر لگان کی وصولی میں بدا نظامی آئی تھی لگان کے بہانے سے جو کچھ ہاتھ لگاوہ سمیٹتے رہے سر دار فتح خال برک زئی ۲۱۲اھ میں در سمند اور بلند خیل کے راستے سے بول آیا تھادر سمند والول نے ان کی مزاحمت کی اور فوج کے کچھ سیاہ زخمی ہوئے ان زخمیوں کووہ بول لے آئے اور بول کے ملکول

#### محمودشاه

۱۳۱۱ھ فتح خان کی ہمراہی میں محمد شاہ درانی ہوں آیا تھا سردار محمد علیم خان برادر دوست محمد خان والئی کابل و شیر دل خان کیے بعد دیگر ہے گئی حاکم وصولی کلنگ کے لئے آئے ۲۳۲۱ھ میں بار محمد بارک زئی تانگ لینے ہوں آئے۔ مگروہ پہت جلد چلے گئے اس کے بعد کوئی درانی حاکم ہوں نہ آیا۔ کہ خان کی حکومت کمزور ہو چکی تھی اور کوئی مستقل حاکم ہوں پہ مقرر نہ کیا جا سکا درانیوں نے عوام کے حقوق کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے ہوں میں مستقل چھاوئی نہیں بمائی اس کے مستقل فوج بھی نہر کھی۔ انہیں صرف اور صرف حصول ذرسے غرض تھی لوٹ مار غارت کی مستقل فوج بھی نہر کھی۔ انہیں صرف اور صرف حصول ذرسے غرض تھی لوٹ مار غارت کی مستقل فوج بھی نہر کھی۔ انہیں صرف اور صرف حصول ذرسے غرض تھی لوٹ مار غارت کری ان کا شیوہ تھا عظیم خان حاکم ہوں نے ایک بار ہوں میں اپنے سیاہ سے کہا

کہ تنخواہ نہیں ملے گی البتہ لوٹ کھسوٹ سے کام چلایا جائے۔ ۱۲۲۵ھ کاواقعہ ہے۔ دھر مہ خیل میں سپاہ نے ایک شخص کو بکڑ لیا جامہ تلاشی میں اس کے پاس کچھ رقم نہ نکلی اے کہا گیا کی دوسرے شخص پر دعویٰ کرئے تب جا کر تنہیں رہائی ملے گیاسی اثنامیں گاؤں ہے گی طرف ہے ایک ہزرگ اخو ند سفید عمامہ پہنے ہوئے سر لشکر کے پاس پذیرائی کے لئے ڈکلا تھا کہ قیدی فمخص نے اس پر دعونے کیا کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے اس مخف کو تور ہائی مل گئی جبکہ اس اخو ند کو تازہ شکار سمجھ کر د ھر لیا گیا۔اسکی تلاشی لی گئی جو پچھ تھااس سے محروم ہونا پڑااس کا عمامہ اور جو تیاں چھین لی گئیں اور پاہند زنجیر کر دیا گیا تا کہ آخو ندے مزید کچھ وصول ہو سکے اخو ند موقع پاکر قید سے بھاگ نکلا مگر بر ہنہ پابر ہنہ سر رعایا پر ہر ظلم اور زیادتی روا رکھی جاتی تھی رد عمل کے طور پر بغاوت ہو جاتی۔ جس کا نتیجہ فصلوں اور نسلوں کی تباہی ہو تا تھا۔ اد هر مروت کا بھی ہر احال تھادھال دونوں گو ندا بی زرعیسک خیل گروپ اور نوازیعی خیل گروپ دست باگریبان رہتے ابی زر تور گو ند کا جبکہ نواز تپین گو ند کا سر گروہ تھا۔ نواز پیگو خان نے نواب ڈیرہ کی حمایت سے ابی زر گروپ پر قافیہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ ہر سال نواب ڈیر ہابی زر گوند کے فصلوں کو تاراج کر تا۔ابی زرنے درہ تنگ کے قریب نواب ڈیرہ بشمول نواز گوند دونوں کا مقابلہ کیا۔ابی زر گوند کو شکست ہوئی ان کے ۲۰ آآدمی مارے گئے ۴۴ ہزار لگان بروروصول کیا نواب ڈیرہ نے دیوان مانک راہے کو حصول لگان کے لئے بوں بھیجا۔ بویان نے دکس خان کی قیادت میں دیوان مانک راے کو شکست فاش دیدی جمقام خوجڑی مانک رائے شکست کھانے کے بعد مروت واپس چلا گیا۔ اور ہویان نواب ڈیرہ حافظ احمد خان کی زیاد تیوں سے آزاد مو گے۔ مگر بویان پھر بھی سنبھل نہ سکے شامت اعمال ہویان پر سکھاشاہی ملسط ھوئی یہ ۱۸۲۳ کا سال تھا۔

شاہ شجاع درانی نے ہوں کور نجیت سنگھ کے حوالہ کیا کیو نکہ درانی بادشاہ ہوں سے لگان وصول نہیں کرتے تھے نواب ڈیرہ حافظ احمد خان نے ہوں میں ایک عظیم مسجد بھی ہوائی تھی جس پر کثیر رقم خرج ہوئی تھی اس مسجد کا نام حافظ جی مسجد قرار پایار نجیت سنگھ ۱۸۲۴ء میں لاہور سے

عیسی خیل کے راہتے برائے ہوں روانہ ہوا۔ دریا کو عبور کر کے کلی ہے ۳ میل دور جمقام ور ختال حاجی (حاجی و نے ) قیام کیا۔ مروت سے لگان بقایا میں سے کچھ وصول کر سکا کنورشیر سگھ کو ہوں بھیجا ہویان نے لگان جنس کی صورت میں دی گویا زیورات اور مال مولیثی مگریہ سارے ز بورات کھوٹ اور جست کے بنے تھے یاان پر سونے کی پٹی چڑھائی گئی تھی گھوڑے وغیرہ کی بہت زیادہ قیمت لگائی گئی ہوں والوں میں مشہور ہوا کہ سکھ سپاہ بے و قوف ہیں ۔وہ سونے اور پیتل میں فرق نہیں کر سکتے مال مولیثی کی قدر و قیت سے واقف نہیں سکھا شاہی بھی خوش و مطمئن تھی کہ کم از کم بوں والوں نے اطاعت تو قبول کرلی لگان سے زیادہ ان کے نزدیک بول والوں کی اطاعت قابل النفات تھی ان کا یہ مقصد پورا ہو چکا سیم و زر کوئی و قعت نہیں رکھتے دوسرے سال کنور کڑک سنگھ اور فتح سنگھ کو ہوں بھیجااس بار ہوں فریب نہ دے سکااور سیجیلی کسر بھی نکال دی کو ممکہ براڑہ کے نزدیک ڈیرہ ڈال دیا تھا۔ سکھاشاہی کی زیاد تیوں کے خلاف د لاسہ خان آف داوود شاہ باغی ہو اور غازی بنااور موضع گل حسن آمندی کے قریب خوب معرکہ ہوا جس میں غازیوں کو شکست ہوئی۔غازی دلاسہ خان علاقہ داوڑ میں چلا گیا۔اب قلب زیوروسکہ کام نہ آیا تیسریبار ۱۸۳۰ء میں کنور کڑک سنگھ اور فتح سنگھ دونوں بول آئے لگان کی وصولی کے دوران مز احمت کاسامنا کرنا پڑا۔ وہ ناکام ہو کر پیثاور چلے گئے۔ چو تھی د فعہ تارہ سنگھ کا ۱۸۳۳ میں ہوں آیا علاقہ مروت کو خوب لوٹااور پھر آگرہ کے مقام قیام کیا کا تہیں دلاسہ خال کی بغاوت كا علم ہو توآكرہ ہے كوچ كر كے ممش خيل پنچادوسرى صبح دلاسہ خان كے گاؤل گلا خيل كا محاصرہ کر لیا۔ پیپل در خت (اب بھی مشہور مقام ہے۔) کے قریب تو پیں نصب کیں یہیں ہے گاوں کی فصیل پر گولاباری کی مگر فصیل کو کچھ خاص نقصان نہ پنچا۔دن کو جنٹی جگہ گرائی جاتی تھی رات کواس کی مرمت ہو جاتی تھی ادھر تو پچی غازیوں کے نشانے کی زدمیں آچکے تھے اور تو پیں بے کار ہو کیں۔ تو پکی مارے گئے۔ پھر سکھ سواروں نے گاؤں پر عام یورش کر دی مگر ا نہیں پہپاکر دیا گیا۔ سکھ فوج نے ایک بار پھر حملہ کر دیا فصیل کے قریب پہنچنے میں سیاہ کامیاب بھی ہوئے دلاشہ خان اینے قلعے سے باہر نکلے سکھ سیاہی اور غازیوں میں وست بدست اور دوبد و

مقابلہ ہواغازیوں نے داد شجاعت دی اور شمشیر زنی کا کمال دکھایا۔ غازی تعداد میں بہت کم تھے مقابلہ ہواغازیوں نے داد شجاعت دی اور شمشیر زنی کا کمال دکھایا۔ غازی تعداد میں بہت کم تھے محر بقول اقبال انہیں شہادت مطلوب تھی اس لئے سکھ سپاہی مغلوب اور ناکام ہوئے۔ دلاسہ خان اور غازی کا مران و کا میاب ہوئے سکھ سپاہ کا زبر دست جانی نقصان ہوا۔ دوسو کے قریب خان اور غازی کا مران و کا میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ یہ معرکہ کشت و خون ۲۰ لاشیں چھوڑیں پانچے سوز خمی ہوئے اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ یہ معرکہ کشت و خون ۲۰ دن تک جاری رہاآخر کار میدان غازیوں کے ہاتھ رہا۔

سکھ ساہ پنجاب روانہ ہوئے میہ مہم ناکام ہوئی تارا سنگھ نے باقی ماندہ سپاہ کے ساتھ ایک بار پھر رلاسہ خان کے گاؤں پر شدید حملہ کیا۔ گر پھر ناکام رہے۔اینے قیام گاہ پنیجے تیہ عیسکی منڈان اورتی ہے لوٹ مار کے ذریعہ کچھ نہ کچھ وصول کیااس مہم میں دلاسہ خان کا ساتھ دیگر ہویان نے بھی دیا تھاد کس خان بھی در پر دہ د لاسہ خان کو مدد دیا کرتے تھے۔اگر چپہ دن کو تارا کے ہمر اہ ریخے رات کو دلاسہ خان کو صورت حال سے آگاہ کرتے رہنچے تھے ان کی ساری ہمدر دیاں غازی دلاسہ خان کے ساتھ ہوتی تھیں ہوں والوں میں تاراسنگھ کے ساتھ بیہ جھڑ پیں اب بھی یاد گار ہیں۔ تارالا ہور پہنچار نجیت سنگھ کو بتایا کہ سارا ہوں باغی ہو چکاہے۔ رنجیت سنگھ طیش میں آگر ا یک فرمان کے ذریعہ بیوں کے ملکوں کو لاہور میں حاضر ہونے کے لئے کہااس تنبیہ کے ساتھ ك اگر كوئى ملك نه آيا توباغى تصور كيا جائے گا۔ چنانچه ذيل كے ملكان لا مور كے لئے روانه موئے اس وفد کاتر جمان ملک دکس خان تھا ہیہ عیسی سے دکس خان دھر مہ خیل سے نظم خان منڈان سے میر ہوس خان وشیر زمان خان تیپہ تپی سے ملک جعفر خان و جنگی خان د لاسہ خان کی طرف ے ان کاو کیل میکھا ہندوو فد میں شامل تھے بمقام امر تسر رام باغ پچھری میں رنجیت سنگھ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ رنجیت سکھ کے سامنے دکس خان نے مدلل تقریر کی انہیں بتایا گیا فساد کی جڑھا کم کی طرف سے بے جاسخت گیری ہے۔اہتداء میں باد شاہ وقت نے ہوں پر ۰۰۰ اہزار روپیہ لگان لگایا تھااس طرح داوڑیر ۲۰۰ اہر ارروپیہ قلنگ ہو تا تھا مگر حکام درانی ہے داوڑ پر لگان معاف کر دیااور به بوجه بھی ہوں پر ڈال دیا گیا۔اس طرح ہوں پر کل ۴۴۰۰۰ ہزار روپیہ لگان مقرر ہواجب آپ نے ہوں تشریف لا کر کنور کڑک سنگھ اور فتح سنگھ کووصولی لگان پر معمور کیا تو

ا یک لا کھ روپیہ وصول کرنے کا مطالبہ ہوا مگر جولوگ مفرور ہوتے ان کے جھے کی رقم منها کی جاتی توبقایار قم ۴۰۰۰ سروپیہ سے متجاوز نہ ہو تی۔ اب تارہ سنگھ بوں سے وہی ایک لا کھ روپپر وصولی پر بہند ہیں۔ مفروروں کی رقم بھی ان ہے وصول کر ناچا ہتے ہیں ان ہے جو مطبع و فرمامر دار ہیں ساراہوں مطیع ہے صرف د لاسہ خان سر تابی کر رہاہے۔ مگر ہمارے و فد میں ان کی طرف ہے ان کاو کیل شامل ہے۔اس گفتگو ہے رنجیت سنگھ بڑے متاثر ہوئے۔ تارہ سنگھ کو خوب لناڑا ملامت کی افراد و فد کو خلعت و اکرام ہے نوازااور احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ اس وعدے کے ساتھ کے آئندہ ہوں میں کوئی فوج کشی نہیں ہو گا۔البتہ سال بہ سال ان کے و کیل کوجو عیسیٰ خیل میں ہی رکے گا •••• ۳رو پیہ دیا کریں وفد رخصت ہو او کیل عیسی خیل میں انظار کرنے لگاہوں والوں نے وفد کو مستر د کر دیا سکھاشاہی و کیل ۱۸۳۶ء کو نام ادوایس لا ہور چلا گیا۔ بوں والوں نے روایتی ہٹ د ھر می سے کام لیابعد میں اسی سال کنور نو نمال سنگھ اور راجہ سو جیت سنگھ دونوں کو خاص ہدایات کے ساتھ ہوں بھیج دیا گیا۔ سوچیت سنگھ کی ظلم اور بربریت کی داستانیں اب بھی یمال ہوں میں سننے کو ملتی ہیں خوف وہر اس کی وہ علامت سمجھے جاتے تھے۔ خوف ہوں والوں کے لئے اور حرص سوچیت سنگھ کے لئے۔ سکھ سیاہ گاوں گاوں اور قربیہ قربیہ گشت لگاتے گھروں میں گھس جاتے اور خاص طور پر نماز عصر کے بعد شام سے پہلے یہ سکھ سپاہ چولہوں پررکھی ہوئی دیگچیوں سے ڈھکنا ہٹا کریہ تسلی کرتے تھے کہ کیاکسی نے گوشت تو نہیں یکایا۔اگر ایسا ہوتا تو گھر والول کی جان کی خیر نہ ہوتی۔ایسابار ہا ہوا۔ کہ گھر کے مردول کے کال ناک وغیرہ کاٹ دیئے جاتے۔ یا نمایت بے در دی کے ساتھ سر قلم کر دیا جا تابازار احمد خال کے قریب اب بھی ایک مقام ہے جو آج کل زیارت گاہ ہے۔ یہاں دارو گیر کا معرکہ پڑا تھا اس میں سیڑوں ہویان شہید کر دیے گئے تھے۔اور عبرت کے لئے یہیں سروں کا ایک مینار ایستادہ کیا گیا تھا۔ابان اجماعی سروں پر ایک مقبرہ ہوایا گیاہے۔ جس کوآج بھی لوگ سر مانڑی کہتے ہیں۔اور دوسری طرف سکھ ساہ

مرجع خاص وعام ہے۔ بھی ہویان کے سر فروشوں سے ہراسال رہتے تھے لاہور سے جو دیتے سیاہ کے ہوں کے لئے روانہ ہوتے ان کا ہر سکھ سپاہ کر زال و تر سال رہتا اور کا نیتا تھا جیسے خزال گزیدہ پتہ ہو موت اس کے انظار میں ہو۔ مگر ہو وال غیر منظم اور آپس کی خانہ جنگی میں الجھے ہوئے تھے جوش کر دار کے ساتھ و صدت فکر لازمہ شئے ہے۔ جس کی کی تھی گویا ہو وال تین محاذوں پر لار ہے تھے اندرونی خلفٹار ہیر ونی یلغار اور سر صدی مداخلت۔ سوچیت شکھ کی آمد پر دلاسہ خان پھر باغی ہو گیا۔ سوچیت شکھ اب ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ دلاسہ خان کے کلا پر جملہ آور ہواوہ فور ی شیج کا منظر نہ تھا۔ بلحہ وہ چاہتا تھا۔ محاصرہ جتنا طول کھنچے گا اتنا ہی بہتر ننچہ برآمہ ہوگا۔ کا فی مان خور دونوش گولا بارود لے کر دلاسہ خان کو قلعہ کے اندر محصور کر لیا محاصرہ نے جب مان نور دونوش گولا بارود لے کر دلاسہ خان کو قلعہ کے اندر محصور کر لیا محاصرہ نے جب طول کھنچاغازی پریثان ہوئے لہذا ہوں والوں نے دلاسہ خان کو قلعہ کے اندر تنما چھوڑ دیا اور دلاسہ خان کو مجمور آ قلعہ سے ابہرآنا پڑا۔ رات کی تاریکی میں وہ سکھا شاہی کی بھی بھی منشا تھی چنانچہ دلاسہ خان کو مجمور آ قلعہ سے باہرآنا پڑا۔ رات کی تاریکی میں وہ سکھا شاہی کا محاصرہ توڑ نے میں کامیابہ ہول اوروہ میاڑوں کی طرف ایک بار پھر چلاگیا۔

موچیت سکھ بہت ظالم تھااور معصب بھی تھا بیہ منداخیل سورانی میں کسی نے گوسالہ ذرج کیا موچیت سکھ بہت ظالم تھااور معصب بھی تھا بیہ منداخیل سوراتی ہے تھے عبر ت کے لئے ان کے ماک کان کاٹ دیے۔ اس طرح وزیر احمد زئی نے سکھ سپاہ کے چند سائسان کو قتل کیا سوچیت سکھ کے حکم پر تھل اور دامن کوہ میں جو بھی نظر آیا اسے قتل کر دیا گیا۔ لتمبر تک سکھ سپاہ نے فارت گری اور قتل کلیاز ارگرم کرر کھا تھا۔

موئی خان سلیمہ تیر گوندی کے کہنے پر اسد خان سکنہ بڈاخیل سپین گوندی ہے ۱۸۰۰ روپیہ جمانہ کے طور پر وصول کیا گیا۔ جس کے لئے اسد خان نے بیر قم اپناذاتی غلہ پچ کر بصد مشکل مہیا کی۔ ۳۸ میا کی۔ ۱۸۳۷ کنور سنگھ اور فتح سنگھ نے کو ٹکا درب خان میں کیمپ لگا کر لگان وصول کیا۔ گر فتح سنگھ نے دکس خان تیر گوندیوں کی عاراض کیا۔ مر فتح سنگھ سپین گوندیوں کی طرف ماکل تھا تیسرے سال پھر ۱۸۴۰ء میں راجہ سوچیت سنگھ لشکر لیکر ہوں آیا اس دوران الیک بار پھر جروجروت کا مظاہرہ کیا گیا۔ سوچیت سنگھ ہوں میں ایک حریص لا کچی اور ظالم شخص الیک بار پھر وجروت کا مظاہرہ کیا گیا۔ سوچیت سنگھ ہوں میں ایک حریص لا کچی اور ظالم شخص

مشہور تھاای سال دکس خان فوت ہوئے کہتے ہیں کسی نے اسے زہر پلوادی سے راز کسی کو معلوم نہیں کہ کس نے اور کیوں زہر دیدی گئی۔

آیا یگانوں نے پارگانوں دوست نے پادشمن نے بہر حال ملک دس خان کی موت پر اسر ارحالات میں واقع ہوئی۔

#### خدامغفرت کرے عجب آزاد مردتھا

راجہ سوچیت سنگھ نے ایک ہزار روپیہ نذرانہ لیکر میر عالم خان پسر ملک دکس خان کی د ستار بیدی کی آٹھویں د فعہ گنڈا سکھے اور فتح خان ٹوانہ بوں آئے ٹوانہ نے ماضی کی روایات کے مطابق ظلم کابازار گرم رکھا ہوں پر ہوی سخت گیری دکھائی فتح خان ٹوانہ نے نواز خان بیگو خیل کی اعانت ہے قلعہ ککی تقمیر کروایا۔اوراس میں اپناایک رشتہ دار صاحب خان ٹوانہ کو قلعہ دار مقرر کیا ۱۸۴۴ء میں جرنیل گوردت ملکھ حصول لگان کے لئے بول آیا نہوں نے وہ وحشانہ پن اور بربریت د کھائی کہ لوگ اپنی زمینوں سے تائب اور دست بر دار ہوئے اور اس میں عافیت سمجھی۔ جن لو گوں نے لگان دے دی وہ زمین کے مالک ہوئے مثلًا موضع طوطا کے ارضیات کے لئے ملک نظیم خان نے لگان اوا کیااور حق ملکیت اسے منتقل کر دی گئے۔اور موضع پتل میتا خیل کی ارضیات ملک لال باز کو منتقل کی گئیں ملک بازید خان سور انی نے قوم چاوز کی کی اکثر ارضیات کا لگان دے کر قبضه کرلیا قبضه مخلفانه کابیه سلسله جاری تھاکه خالصه دربارنے جزل ایڈور ڈزاگریز کو سکھ فوج اور ہوں کا نگران مقرر کیا تا کہ واجب الادالگان ہوں والوں سے بطریقہ احسن وصول ہو بیہ لگان کے سالوں پر محیط تھا کیو نکہ سکھوں کی پہلی لڑائی کے بعد کو نسل ری جینسی (خالصہ دربار) نے محسوس کیا کہ ایڈورڈز کو نگران مقرر کرکے زور کی جائے حکمت عملی کے ذریع ہوں سے لگان وصول کیا جائے

# ایدور ڈزے غازی د لاسہ خان اور سکھ

ایدور ڈنہتاتے ہیں ۹ دسمبر ۷ ۱۸۴ء دوسری صبح ہم جھنڈو خیل پنچے۔جودریائے کرم کے بائیں

ای شام بازید خان زبر دست خان خلعت خان اور اول الذکرآئے۔ تینوں مکان علامہ کا اللہ کرآئے۔ تینوں مکان علامہ کا در منارے پر سے ا تنارے کو ہے۔ سیوں مکان علوم ہو تا تھا وہ بادل ناخواستہ اظہار اطاعت کے لئے علاقہ سورانی کے تھے چبرے سے صاف معلوم ہو تا تھا وہ بادل ناخواستہ اظہار اطاعت کے لئے علاقہ سورانی کے تھے چبرے سے سا علاقہ توری علاقہ عوں کے دیگر ملکان میرے پاس جھنڈو خیل میں آنچکے تھے سب مطیع و آئے ہیں ان سے پہلے ہوں کے دیگر ملکان میرے یاس جھنڈو خیل میں آنچکے تھے سب مطیع و اے ہیں۔ اے ہیں۔ فرہر دار ہو کر صرف ملک د لاسہ خان ابھی مطیع نہیں ہوا یہ واحد ملک تھاجو توجہ خاص کا مستحق فرہر دار ہو کر صرف ملک د لاسہ خان ابھی مطیع نہیں ہوا یہ واحد ملک تھاجو توجہ خاص کا مستحق ر پر روز در این کا می ایک تھا مگر ان کی جراء ت کر دار کی پختگی اور قبر مانا مزاج کی وجہ خاوہ داود شامیچ کا مالک تھا مگر ان کی جراء ت کر دار کی پختگی اور قبر مانا مزاج کی وجہ خاوہ داود شامیچ کا مالک تھا مگر ان کی جراء ت ے۔ سے ملکوں سے متاز تھاوہ اپنے ہم سروں اور ہم عصر ول پر حاوی تھاجو سکھ سیاہ کا خوف سے سب ملکوں سے متاز تھاوہ ا ۔ ناک دشمن تھا سکھوں کے لئے خوف کی علامت اور موت کا پیغام تھا ایک دفعہ تارا سکھ نے ۸ . ہزار سکھ سپاہ معہ ۱۲ تو پیں لیکر د لاسہ خان کا مقابلہ کیا تھا مگر وہ د لاسہ خان کے قلعہ اگاؤں کو ہزار سکھ سپاہ معہ ۱۲ تو پیں ، ' ' ' ' ' ' نا تھادلاسہ خان نے ۲۰۰ سکھ سپاہ کو قتل کیااور ۵۰۰ کو زخمی کر دیاایک دوسرے تنجیر نہ کر سکا تھادلاسہ خان ہے دوسرے موقع پر جب راجہ سوچیت سکھ نے ان کے قلعہ پر حملہ کر دیاسو چیت سکھ خور بھی ایک بہادر . ع<sub>کھ سر</sub> دارتھاان کے پاس • اہر ارتحظیم۔ منظم فوج تھی گویہ بارود۔ توپ و تفنگ سے لیس فوج تھا(دلاسہ خان کے پاس غیر منظم غیر تربیت یافتہ اور قلیل تعداد میں چند غازی تھے) مگر دلاسہ فان اپنے خام قلعہ میں محصور ہوئے ۲دن تک خوب مقابلہ کیاسا تھوں نے ساتھ چھوڑویا تبرے دن رات کی تاریکی میں چند ساتھیوں کے ساتھ قلعہ سے باہر آیا سکھ سپاہ کی صفوں کو چی تاہوا صاف ﷺ نکلنے میں کامیاب ہواالمخضر دلاسہ خان عمر بھر سکھ حملہ آوروں کے خلاف جماد کر تارہا۔ اور ان کے ہوتے ہوئے بھی سکھ سپاہ خوف کے بغیر بوں میں واخل نہ ہوئے اور ان کے ساتھ ہرباریادگار مقابلہ ہوتا۔

مکھدلاسہ خان سے ڈرتے تھے اور نفرت کرتے تھے ایڈور ڈزمزیدیتاتے ہیں میں پہلی بارجب ا بی کہلی مہم پر ہوں آیا ( مارچ ۷ ۴ ۸ اء ) تومیری حیرت کی انتنا تھی اور سکصوں کو تعجب۔ کیہ کیے دلاسہ خان ایک غیر مسلم اجنبی انگریز کے زبانی قول پر اعتاد کر کے وہ اندر آیا ہے۔ (ایڈوروز نے ان سے ملا قات کرنے کی خواہش کی تھی) د لاسہ خان بغیر کسی تمہید کے گویا ہو اباوجو د بہت

ہے سکھ سر داروں کی موجود گیوہ (صاحب) پر اعتاد کر سکتا ہے۔اور میں آیا ہوں د لاسہ خان کی اس وقت عمر ۷۰ سال کی ہوگی سفید بال ہوڑھا دشمن لیکن باو قار شخصیت کا مالک چمکدار آنکھیں تهمني بهمويں اب بھی جوانی کا جذبہ ہم ہمہ ولولہ تپش اور حرارت باقی تھی وہ تفح انہ اندازے اندراً یا ۵۰ یا ۲۰ سواروں کے ساتھ میں خوش ہوا کہ وہ سکھ سر داروں اور سپاہ کی توجہ کا مر کز بنا تمایہ لوگ پر دے کی اوٹ سے جھانک جھانک کر دلاسہ خان کو یوں دیکھتے رہے جیسے شیر پنجرے سے باہرآیا ہواب تک ان کے بارے میں دشمنوں کی زبانی جو کچھ سنا تھاوہ میرے لئے اہمیت نہیں رکھتا تھا مگر جب بالمشافه ملا قات ہو گئی تو مجھ پر ان کی اصل اہمیت واضح ہو گئی سکھ سر دار بھی ان کی جرات مندی کے قائل تھے انہوں نے کہا کہ دلاسہ خان ایک عظیم انسان ہیں دیگر ملکوں کے یاس طاقت ہے مگران کے پاس عزت بھی ہے۔ دلاسہ خان کومیں نے اپنے پاس بطور مہمان رکھا \_ پوراایک مهینه گزراایک دن جاری فوج آگے کوچ کر کے جب دلاسہ خان کا قلعہ قریب آیا شمشير سنگه جو ميرانهم رقاب تفااي آرزوپيدا موئي كه وه دلاسه خان كا قلعه ديكهنا چا بهتا يجه جو سکھ سیاہ کی قتل گاہ مشہور تھا۔شمشیر سنگھ کے ساتھ ان کا محافظ دستہ بھی گاؤں کے گر دونواح کی سیر کرنے کے بعد گاؤں کے اندر داخل ہوئے وہ گھوڑوں سے نہیں اترے بدتمیزی کا مظاہرہ کر کے ہتک آمیز رویہ کے ساتھ ولاسہ خان کو د کھ اور رنج پہنچا۔ اس نے اپنی تو ہین سمجھا آگر اس وقت اس بوڑھے دلاسہ خان کے پاس کوئی اسلحہ ہوتا تو معاملہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ دلاسہ خان د لبر داشتہ ہو کر ہمیں چھوڑ کر ایک بار پھر علاقہ داوڑ چلا گیا۔ (گویاشیر اینے کچھار میں آیا) دلاسہ خان مفرور ہو گیااور میں اسے واپس نہ بلا سکا۔ دلاسہ خان کو شبہ تھا کہ سکھ سر دار نے ان کے گادل کی جو تو بین کی ہے۔اس میں میر ابھی عندیہ شامل تھا۔ گویادونوں کاان سے انتقام لینا مقصود تھا۔ دلاسہ خان کو کافی دکھ پہنچا تھاشا پرابوہ مجھی بھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ میں نے ان كا عناد كهودياد لاسه خان نے مجھے سخت الفاظ میں ایك خط لکھا شكوے شكایت سخت وسست الفاظ ہے بھر اخط۔اگر دلاسہ خان میرے ہاتھ لگے توزندہ نہ چھوڑوں میں اتنازچ ہوا کہ اگر سامنے ہو تو نگل جاوں۔

اس خط کوپاکر دلاسہ خان آنے پر رضا مند ہوااور خود کو قسمت کے حوالے کرنا چاہا گراس عظیم انسان کے بہت سارے دستمن آڑے آئے ان مین حسد تھی انہیں دلاسہ خان کی عزت افزائی اور پزرائی پندنہ تھی دلاسہ خان ان کے مشورے اور فریب میں وہ نہ آئے۔بعد میں وہ بہتر کی کوشش کرتے رہے کہ ہوں پر عام لشکر کشی کریں گروہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دلاسہ خان کو میرے بعد میجر ٹیلر کے عمد میں ہوں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ دلاسہ خان ماحب فراش ہو چکے تھے صرف صاحب فراش ہو چکے تھے صرف ماحب فراش ہو چکے تھے صرف ماحب فراش ہو چکے تھے اسراہوں کے جملہ قلعہ جات مسار ہو چکے تھے صرف فان کے لئے دوح فرا بھارہ یقیناً دلاسہ خان کے لئے دوح فرا ہوگا۔

# مزیدایڈورڈزاظہار خیال کرتے ہیں

ایدورڈندیان ہوں پیش کرتے ہیں۔

یمال کے کاشکار جاہل کاہل وحثی غیر مہذب اور گنوار ہیں ہوں ایک خوصورت وادی ہے غلہ کرت سے پیدا ہوتا ہے زمین بردی زر خیز ہے بہتات آب کی سر زمین ہے (۱) فصل رہیع میں جو گندم (۲) خریف میں باجرہ جوار مکئی چاول نیشحر وال ھلدی تمبا کو کپاس (۳) بہار سبزیوں کا موسم سرما میں قسما فتم کی فصلیں نہروں کے کنارے شیشم شہتوت کے موسم سرما میں قسما فتم کی فصلیں نہروں کے کنارے شیشم شہتوت کے سابیہ درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ انگور بحثر ت ہوتے ہیں سید اور مذہبی لوگ ان کے سابیہ

میں استراحت کرتے ہیں سکون محسوس کرتے ہیں بہار کے اختتام پر گلاب کے پھول مشام ناز کے لئے بھیدنی بھیدنی خوشبومیاکرتے ہیں۔جس سے ذہن معطر ہو جاتا ہے شہتوت بھی خو شبو دار اور مهک آور سایه فراهم کرتے ہیں یہاں دوپہر کی نیندیں عجیب سرور دیتی ہیں تازہ ہوا کھلی فضا۔بالائی وادی میں گلاب کثرت سے پائے جاتے ہیں تھجور خودرو میوہ دار در خت ہے۔ سیب ناشپاتی انگور جیسے کابل کے میوے یہاں ہوں میں خود رواگتے ہیں لیموں شہتوت خریونے اگر با قاعد گی ہے اگائے جائیں تو مزید لذت میں اضافہ ہو جائے۔ الغرض اس سر زمین بول پر قدرت برسی مهر بان ہے۔ یہ وادی جنت ارضی ہے۔ مگر لوگ بدروح گویا شیطان سیرت ہیں حیرت کی بات ہے کہ شیطان نے کیسے جنت میں داخلہ پایا ہو چی جو خود کو ہووال کہتے ہیں افغانوں کی بدتر نسل ہے بلحہ نسل انسانی کی بدترین مخلوق ہے۔ان میں دیگر پٹھانوں کی طرح سب برائیاں موجود ہیں جبکہ خوبیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ زوال اور عروج کامعیار صرف زور ہے۔ جس کی لاعظی اس کی تھینس والی بات ہے۔ حکومت کابل کے ایک کونے میں مر کزہے دوری ہونے کے باعث اور زمین کی زر خیزی نے انھیں خود سر اور بد کردار بنادیا ہے اس طرح انھیں ایک طرف قانون کی حکمر انی سے بچاو کے لئے پناہ گاہ اور دوسری طرف بے منت ومشقت آسانی سے رزق مل جاتا ہے۔ مزید آپس کی شادیاں غلاموں کی خريدوفروخت بيرسب مل كربول والول كواخلاق باخته كرديتا ہے۔

# جواب آل غزل

ایم ور ڈزنے ہوں کو جنت نظیر اور ہویان کویاس کے باسیوں کو شیطان صفت یا مجسم شیطان کہا ہے۔ دشمن کے بید کلمات مخالفانہ ہویان کے لئے کلمہ تحسین کے متر ادف ہیں دسمن بھی بھی اپنے حریف کوا چھے الفاظ سے یاد نہیں کیا کر تادشمن ہمیشہ نقطہ چین اور بدبین ہوا کر تا ہے۔ ایم ور ڈزکوا کی خاص مقصد کے لئے ہوں بھیجا گیا تھاوہ تسخیر ہوں تھا گویاہوں کے باسیوں کو غلام

ہنا مقصود تھاہویان نے حالات سے سمجھوتانہ کیا۔ ان کے لئے دوراستے تھے کو ہے یار یا تختہ دار

کو خیار پر اغیار قبضہ کرنا چاہتا تھا تو اس کاراستہ رو کنا ضرور کی تھا۔ اس راہ حق میں جان کی بازی

گانا پڑی ۔ ایڈورڈز پر ہویان نے کم از کم آٹھ بار خود کش قاتلانہ جملے کئے وہ ہم بار بال بال ہے۔

لگانا پڑی ۔ ایڈورڈز خود منصب کیتھولک عیسائی تھا اور ہوں علماء کے زیر اثر تھا ہویان نے اپنی جد وجمد کو جماد

ایڈورڈز خود منصب کیتھولک عیسائی تھا اور ہوں علماء کے ذیر اثر تھا ہویان کودام میں نہ بھائس

مانا ور مرنا شہادت تصور کیا۔ ایڈورڈز نے ہم ارول جنن کئے مگر وہ ہویان کودام میں نہ بھائس

کا نہ زورو زر سے رام ہنا سکا۔ اینے روعمل کے طور پر انہوں نے ہویان کے بارے میں جو کچھ

کما ہے۔ وہ ان کے لا شعور میں ہویان کے بارے میں فطری منا فرت کی عکا تی ہے۔

ایڈورڈز خود تشکیم کرتے ہیں کہتے ہیں (یہ حالات تھے کہ مجھے مار چے کے ۱۸ میں اس مہم پر ہوں

روانہ کر دیا گیا کہ ان ہو چیوں ابھوں والوں کو خالصہ شاہی کی غلامی میں لے آؤں) انصاف کی بات

### قابل توجه بات

ہوں میں قابل توجہ بات وزیر قبائل کی طرف سے مداخلت ہے ماضی میں وزیری قوم موسم سرما میں اپنے ریوروں کے ساتھ یر فانی پہاڑوں سے میدانی علاقہ تھل میں اتر جاتے تھے۔ تھل ہوں کے مشرق میں ہے یہ ایک کھلاو سیع علاقہ ہے بہت کشادہ اس کشادہ اور و سیع علاقہ پر بھی بھی ہویان کا قبضہ نمیں رہا۔ یہ ایک غیر آباد علاقہ تھا۔ پھر یکی ، رینیلی اور بخر جو ہوں کے گر دو پیش تین اطراف پر مشتمل یہ علاقہ پہاڑوں اور ہوں کے پیے۔ میں واقع ہے۔ اس پر وزیروں کا ممل قبضہ اور تقرف ہے۔ تھل کی زمین ہوں خاص کا قبضہ اور تقرف ہے۔ تھل کی زمین ہوں خاص کے ساتھ متصل ہے جس میں کچھ ہوں خاص کا قبضہ میں اگریا۔

ہوں شامل ہے مگر ہوں وال اس علاقہ کو بھی آباد نہ کر سکے۔ اس طرح یہ علاقہ بھی غیروں کے قبضہ میں آگیا۔

وزیردولحاظ سے برتر اور بے مثال ہیں (۱) کثرت تعداد اور باہمی اتفاق کیی وجہ ہے کہ وزیر ہر دور اور ہر حکومت میں آزاد رہے ہیں کابل کی حکومت کو بھی تبھی کوئی قلنگ نہیں دیالیکن کوئی ال

سے زمین کے بارے میں پوچھ لے توجواب ملے گادور بہت دور نظر آنے والا اس افق ہے بھی دور افق کے پار گویا کوہ سفید تک کا علاقہ ان کا ہے میں کوہ سفید ان کا مسکن بھی ہے اور امن گاہ اپناہ گاہ بھی ہے بلعہ بالا حصار بھی جو ٹانک کی سرحد تک بھیلا ہوا ہے کوہ سفید جلال آباد (انغانستان) سے تقریباً ۵۰ میل کے فاصلے پر ہے۔

### . وزیری <u>طبقے</u>

وزير دوطبقول مين تقسيم بين اتمان زئي \_ احمد زئي اتمان زئی

۵۰ اءاتمان ذئی کوہ سفید سے اتر کر پچھ جنوب کی طرف میدانی علاقے میں تپھیل گئے سلسلہ کوہ سلیمان کے ساتھ ساتھ ٹانک کے میدانی حصہ میں پھیل گئے اور کانی گرم کو آپنامر کزیمایا ۔(اب بیدار مڑ کامسکن ہے)۔ بید علاقہ مروت کے متوازی پڑا ہے۔

# احمدزئی ۵ ۷ ۷ ۱

احمدزئی کو کو متان نمک نے اتمان زئی سے الگ کر دیا ہے احمد زئی قبیلہ مشرقی میدان میں مچیل گیاعلاقہ قبیلہ خنگ تک اور چراگاہوں پر گزراو قات کرتے تھے لہذا عسرت اور تنگ دستی کے یا تھ گزراد قات کاذر بعدر یوڑاور پھر لوٹ مارے غارت گری۔ان کاشیوہ تھاان کے علاوہ کوئی اور قبیلہ ہوتا توشاید بھوکوں مرجاتا مگریہ لوگ باہمت ہیں گویاز ندہ رہنے کے لئے ناکامی کو بھی کام میں لاناجانتے ہیں اگروادی خوست میں بھی ۔داوڑ اور یحیان ان وزیری قبیلہ کے ربوڑوں کے کے اپنی چراگا ہیں وقف نہ چھوڑتے تو شایدوزیری قبیلے کو ان کے دیگر میدافی علاقے پر قبضہ کرنے کابھانہ مل جا تااور پھر شاید انہیں اس مقصد کے حصول میں د شواری بھی پیش نہ آتی۔ وزیری قبائل کابیہ خاصاہے کہ وہ تمام دنیا کے وشمن میں ان میں بے اتفاقی بالکل نہیں پائی جاتی

انفانوں میں سے واحد قبیلہ ہے کہ ان کی تمام تر توانا ئیال کمز ور منتشر اور نفاق کے شکار قوموں کے فلاف استعال ہوتی ہیں سے کہاوت مشہور ہے کہ ان کے ہاتھ ہر ایک کے گریبان میں پیوست فلاف استعال ہوتی ہیں ہے کہا تھ ان کے گریبانوں میں گویاوزیر قبائل تمام و نیا سے ہر سر پیکار ہوتے ہیں جبکہ ہر شخص کا ہاتھ ان کے گریبانوں میں گویاوزیر قبائل تمام و نیا سے ہر سر پیکار ہوتے ہیں۔

ماضی میں خراسان اور ہندوستان کے ساتھ جو تجارت ہوتی تھی تجارتی قافلےان گزر گاہوں پر ہے گزرتے تھے جن پر وزیری قوم کا غلبہ اور قصہ تھا اور ہے خاص طور اتمال زئی وزیران کاروانوں پر ملغار کرتے تھے میں لوٹ مار ان کا ذریعہ زیست ہوتا تھا۔البتہ لوہانی قبیلے کے تاجر جنہیں کو چی کہتے ہیں غول کی صورت میں گزرتے تھے مگر انہیں بھی صحیح سلامت گزرنے نہ ریتے تھے خاص طور پر کاروان کے آخری جھے پر جی تھر کر ضرب لگاتے تھے وزیر کے سے قبیلے لوٹ مار میں بڑے ظالم ہوتے تھے پچوں تک زندہ نہ چھوڑتے تھے البیتہ خوا تین کا لحاظ رکھتے تھے لفنٹین کے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وحثی قبیلہ کمینگی پر نہیں از تابلحہ کسی حد تك شريف بير\_ اتمان زئى ان تاجرول سے سالانه باج يابدرقه ليتے تھے احمد زئى وزير شعبانى زندگی سے زراعت کی طرف جلدی ماکل ہوئے کیونکہ انکی تعداد بردھ گئی تو تھل کی چراگا ہیں ان کی کفالت نہیں کر سکتی تھیں چتانچہ انہوں نے ان چراگاہوں کو زرعی اراضی میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ضرورت کے پیش نظر احمد زئی قبیلے نے ہوں خاص کارخ کیا یہ غالباً ۱۸۱۸ء کے لگ بھگ کا زمانہ ہو گاہویان کے لئے زرعی اراضی ضرورت سے زیادہ تھی ان کا بیشتر علاقہ غیر مزروعہ غیر آباد بڑا تھا۔ اس لئے تھل کا خٹک علاقہ ہویان کے لئے باعث کشش نہ تھا مگر وزیروں کے لئے جنت ارضی تھاوہ اس علاقے میں خاص کر موسم سرمامیں خیمے گاڑ لیے تھے ر یوڑ پالتے تھے موسم سر مامیں آرام وآسائش اور عیش یمال ملتا تھا موسم بہار میں پھریمال سے کوچ کرتے تھے اور اپنے سابقہ مسکن میں واپس چلے جاتے تھے یہ احمد زئی قبیلہ کا معمول تھاہوں والوں کے ساتھ گاہے گاہے جھڑ بیں بھی ہوتی تھیں دونوں غیر مہذب قبائل ہیں مگر و حشانہ پن میں وزیر قبیلہ آگے تھاجب سکھا شاہی ہوں پر مسلط ہوئی توبید دور اور او قات ہو اول کے

لئے تاخ تھے یہ ایکے لئے برترین کھات تھے ایک طرف سکھ آزادی لینے کے در پے دوسری طرف وزیرزر گاراضی پر قبضہ کرنے کے لئے مستعد تھے اب بول دالوں نے ہوش کے ناخن لئے بویان کی رگ حس پھڑک اسٹی دونوں گوند یکجا ہوئے وزیروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہوں والوں کو قلت تعداد کا بھی احساس تھا۔ وزیروں نے دیکھا کہ بویان مر نے مار نے پر تلے ہوئے بیں قودونوں قبیلے میں سمجھونہ کرنے کی شہری اور سمجھونہ ہوگیا۔ ۲۱ ۲۱ء کے بعد حالاات پر سکون رہ آگر سمجھونہ تو نا تو شاید ہوں والوں پر قافیہ حیات شک کر دیا جا تا مروت اور داوڑ کی طرف سے دست گیری کرنا مشکل امر تھا۔ وزیر ایک آواز پر کوئی لیحہ ضائع کے بغیر ۴۰ ہزار کی طرف سے دست گیری کرنا مشکل امر تھا۔ وزیر ایک آواز پر کوئی لیحہ ضائع کے بغیر ۴۰ ہزار کوش قبی مگر ان کی اسلی بیدائش اور نام بر جر نیل ملک دکس خان کی صورت خوش قسستی تھی کہ بول والوں کو ایک پیدائش اور نام بر جر نیل ملک دکس خان کی صورت میں ملاتھا دو بھوں کا خالد ٹانی تھا جس طرف رخ کر تاد شمن کے صفوں کو الٹ پلیٹ کر رکھ دیتا تھا۔

بویان کی دفائی توت کا تحماران کے باعد وبالا قلعہ جات تھے جن میں وہ محفوظ تھے البتہ سر صد کا زمین وزیروں کے رتم و کرم پر تھیں جنہیں زروزور کے ذریعے جائز اور ناجائز طریقے و نیریوں نے بعند کے اب بول میں بویان کے مقابلے میں وزیر زیادہ جھے کے مالک ہیں۔ وزیر کا وزیر وزیر ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں محب وطن ہیں متحد اور متفق ہیں۔ اپنی عادات کے ساتھ حن اخلاق ہیں بویان کی طرح طاوس ورباب کے شیدائی نہیں ہیں اجنہوں کے ساتھ حن اخلاق سے پیٹن آتے ہیں مهمان نواز ہیں معاملات میں مخلص ہیں گفایت شعار میں ان پر احتیاد کیا جا سکتا ہے ماضی میں سکھول کے خلاف ملک فتح خان کو ملک سوان خان وزیر نے بناہ دی تھی ملک فتح خان کا ساتھ چھوڑ نے کے لئے سم ہزار روپیے کی رقم کی پیش کش کی گئی ممان سے مروہ زروزور کا دباؤ کہ داشت کر کے انگار کی ہوئے وزیر اپنے صاف سے مراخون جیسے کو ہ سفید کا صاف سے مراخون جیسے کو ہ سفید کا مسلمان نواز پر کر ناشر دع کیا تھا اس سارے دور میں وزیر بے تعلق سے کو ور سفید کا مسلمان نواز کی مسلمان نواز سے معلی ساتھ کو زیر کر ناشر دع کیا تھا اس سارے دور میں وزیر جو کا فر سے مویان جو ان

ہویان زیر ہونے لگے تو نفرت آمیز نگاہوں سے وزیر تماشہ دیکھتے رہے۔

# ایک خط کامتن

ایدوروز کو مقای زبان میں ایک خط ملا جھے ایک مسلمان نے انگریزی میں ترجمہ کیا جس کا متن سے

ا کے دفعہ رنجیت سنگھ ( حکمر ان پنجاب) ہوں آیا مالیہ الگان کی وصولی کے لئے بہت کم مقدار میں یمال کے باسیوں نے محمود غزنوی کے چند سکے دیئے اور صرف ۲۰ گھوڑے بھی اور ہس۔ دوسال بعد سر دار کھڑک سنگھ ہوں آیا ۲۰ ہزار جو اُنوں/سپاہ کے ساتھ۔ بویان نے ان پر حملہ کر دیا جے بسياكر ديا كيا مكرسر دار كو يجه بهي باته نه آيااور بغير وصولي لگان واپس چلا كيا- پانچ ياچيو سال بعد کھڑک سنگھ دوبارہ آیاجم غفیر کے ساتھ اس نے ۲۰ ہزار روپیہ اکٹھاکیا مگر کوئی گھوڑا نہیں جو کچھ وصول کیا تھاوہ فوج پر خرچ ہو ااور ایک پیسہ بھی خزانہ میں جمع نہ کر سکاالٹاشاہی فوج کے گھوڑوں نچروں اور اونٹوں کو بویان نے برور چھین لیا۔ دوسال بعد تارا سنگھ ۸ ہزار سیاہ کے ساتھ بول آیا ان کے پاس ۱۲ او پیں تھیں زبر دست کشت وخون کے بعد ۲۰۰ ہزار روبیہ جمع کیا مگر نقصان بہت ہوا تھا مالی اور جانی دونوں جس میں سر دار جائے سنگھ عطار والا دوسوجوانوں اسیا ہیوں کے ساتھ ہلاک ہوااور ۵ سوز خمی اس کے علاوہ تھے اس طرح دیوان تارا سنگھ بھی بھا گئے پر مجبور ہوا اور فکست کھائی انقاماً دوسال بعد نو نمال سنگھ بچاس ہزار سیاہ کے ساتھ آیا فوج سازوسامان سے خوب لیس تھی جس میں سوار اور بیاد ہ دونوں سیاہ شامل تھے ان فوجیوں کا گزر ایک گاوں سے ہوا جمال مماراجہ کے چند سیاہ قتل کئے گئے۔ گاؤں والوں کا قتل عام ہوااور سار اگاؤل خاسسر کرویا گیاگاؤں کا صفایا ہوایہ مشق ستم ہر دوسرے تیسرے سال دہرا تار ہااور معمولی سالگان بمطل ومول موجاتااوراس طرح سکھ سیاہ انتقام کیآگ مسنڈی کرتے رہے تھے مگر خوف و ہراس کے ساتھ سکھ سیاہ جبوادی ہوں میں قدم رکھتی تھی تو خزان گزیدہ ہے کی طرح کا نیسے رہے

تھے جیسے موت ان کے اعصاب پر سوار ہو۔ سکھ سر داربڑے معصب ہوتے تھے وہ ند ہمی جنون رکھتے تھے جب کمیں ان کے کانوں میں آذان کی آواز گو نجی تو فوراً۔۔اس بستی کی طرف متوجہ ہوتے بستی میں داخل ہوتے ہی خون کی ہولی کھیلتے تھے ذیحہ کی ممانعت تھی گوشت کھانا مسلمانوں پر منع کر دیا گیا تھاان حالات کے ہوتے ہوئے مر د مجاہد غازی د لاسہ خان سکھا شاہی کے خلاف تن تنامیدان میں نکلا۔ بعض سر فروشان اسلام نے بھی ساتھ دیااور ایک طویل جہاد جاری رکھا۔ حتی کہ موت نے داغ عیوب بر ہنگی کو چھیالیااور موت بخلعیر ہوئی گر سکھاٹائی کے سامنے سر کونہ جھکایاسا تھیوں نے ساتھ چھوڑ دیاان کے خلاف بعض علماسو کی خدمات حاصل کرلی گین - ہر گام اور ہر گاہ جاسوس ان کی خبر گیری پر مامور ہوئے علاقہ داوڑ میں دوسیدزادے پر ادر ان سید زوار شاہ اور غریب شاہ ساکنان کانی گرم کوغازی و لاسہ خان ہے توڑنے کی کوسٹش کی گئی سر کار دولت مدار کو کئی حد تک کامیابی بھی ہوئی ان سید زادول کے نام المک شیر مست خان اور ملک جعفر خان سے منسوب جعلی خطوط بھجوائے گئے۔ حرب حرص زراور زور غازی ولاسہ خان کے خلاف استعال کیا گیا گریہ مجاہد عمر بھر سکھاشاہی اور انگریز افسر کے خلاف الرقے رہے آخر موت آئی اور قید حیات سے نجات ملی۔

نا کا می جاوید بصد شوق گوارا گردن درباطل په جھکائی نهیں جاتی اقبال

### وزبر جركمه سے ایرور ڈز کا خطاب

تاریخ ہوں ادھورہ رہے گا آگر ایرور ڈزگگران ہوں کا وہ فرمان منظر عام پر نہ لاوں جس کے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔جو ہوں کے ماضی حال اور مستقبل کا آئینہ دار ہے اور ذمہ دار بھی خود ایڈور ڈزکے الفاظ ہیں۔

رسمبرے ۱۸۲۷ء کو سوان خان وزیر اس امر پر راضی ہوئے تھے کہ وزیروں پر مالیہ لا گوہونے کے سلیے میں وہ اپنے صلاح کاروں سے رجوع کریں چنانچہ آج وزیروں کا وہ جرگہ کے ادسمبر کو مجھ سلیے میں وہ اپنے صلاح کاروں سے رجوع کریں چنانچہ آج وزیروں کا وہ جرگہ کے ادسمبر کو مجھ سے ملئے آیا اس کے بارے میں ان کے مابین کافی اختلاف پیدا ہواوہ کمپ سے باہر دائرہ نما شکل میں فروکش ہوئے اور میر اانتظار کے در میان اختلاف پیدا ہواوہ کمپ سے باہر دائرہ نما شکل میں فروکش ہوئے اور میر اانتظار کرنے لگے۔۔۔۔۔۔ جو معالمہ زیر عیف تھاوہ وجہ نزاع و جنگ اور وجہ امن و سلامتی کی منامن ہو سکتا تھا چنانچہ میں ان کے عین وسط میں فرش نشین ہوا میں نے فارس میں کھی ہوئی منامن ہو سکتا تھا چنانچہ میں ان کے عین وسط میں فرش نشین ہوا میں نے فارس میں کھی ہوئی مختل سے۔ تحریر انہیں سنادی اس تحریر کو حاضرین نے ہور سنا ہر پیراگراف کے اختتا م پراپنے ترجمان کی طرف تکتے ذیل کے قبائل شریک محفل سے۔

# تحريركامتن

میں نے معلوم کیا ہے کہ 25/30سالوں کے دوران جب سے خراسانی حکومت سے ہوں علیمہ مواہ وزیری قوم نے اپنی انتحاد اور ہوں والوں کی باہمی ناچاقی کی وجہ سے ہویان کے علامہ ہوا ہے وزیری قوم نے اپنی انتحاد اور آہتہ آہتہ تم وزیروں نے بتدر تاج ان سے علاقے پر دست اندازی شروع کر رکھی ہے۔اور آہتہ آہتہ تم وزیروں نے بتدر تاج ان سے اراضی ہتھیالی ہے اس طرح تھل علاقے کے علاوہ ہوں کی زر خیز واوی کا بھی و سیج علاقہ اپنے اراضی ہتھیالی ہے اس طرح تھل علاقے کے علاوہ ہوں کی زر خیز واوی کا بھی و سیج علاقہ اپنے قیداور تھرف میں کرر کھا ہے تم اس لئے ایساکر نے میں کامیاب ہوئے کہ یمال ہوں میں کوئی قبداور تھرف میں کرر کھا ہے تم اس لئے ایساکر نے میں کامیاب ہوئے کہ یمال ہوں میں کوئی

متقل حاکم نہ تھااور ہوں میں کوئی قانون نافذنہ تھا۔ ہویان خود کی قاعدے قانون کے روادار نہ تھے نہ کی کا حق ملیت اراضی تسلیم کیا جاتا تھا جس کا زور چلنا زمین کا مالک بنتا ہی وجہ تھی ہوں والے خود غاصب تھے (اپنے بھائی کے حق میں) اس لئے کسی دوسری غاصب (وزیر) سے باز پرس نہیں کر سے تھے۔ ہوں والوں کی اس کمزور کی اور لا قانونیت سے تم نے بھر پور فائدہ اٹھلا برس نہیں کر سے تھے۔ ہوں والوں کی اس کمزور کی اور لا قانونیت سے تم نے بھر پور فائدہ اٹھلا اب وہ دور گزر چکا ہے لا ہور سرکار نے ہوں کو اپنے قلم و میں شامل کرنے کا فیصلہ صادر کیا ہے۔ اب متقبل میں یمال ایک شاہی قلعہ تقمیر ہوگا جس میں فوج رکھی جاویگی۔ یمال مستقل حاکم رہ کا قانون کی حکم انی ہوگی جیسے پنجاب میں ہو چکا ہے مقصد ہے کہ مالیہ کی وصولی تینی ہمائی جائے ہر چیز کا جائزہ لیا گیا ہے جس کے پاس جتنی زمین ہے خواہ وہ ہو کی۔ خواہ وزیر یاد مرفرہ حس کے پاس جتنی زمین ہے خواہ وہ ہو کی۔ خواہ وزیر یاد مرفرہ میں الیہ دیں گے اس میں گویا ہوں۔ وزیر۔ خٹک کی شخصیص نہیں ہے زمین رکھنے والہ ہرفرہ میں تھور ہوگا۔

ملک سوان خان مجھے کہ تاہے کہ جب انہوں نے امنی میں کی حکمر ان یابادشاہ کو لگان نہیں دی
اب کیے اور کیوں دے یہ دلیل اسوقت درست مقی جب تم اپنے علاقے میں تھے جو اب بھی آزاد
ہے جمال دلیپ سنگھ تممارے پہاڑ سے تعرض نہیں رکھتا گر جب تم پہاڑ سے بنچ اتر آئے ہو
مول کی سر ذمین پر قدم رکھتے ہوای عملداری میں آتے ہوجو قانون یمال نا فذالعمل ہے اس کی یاسداری تم پر لازم آتی ہے۔
یاسداری تم پر لازم آتی ہے۔

اگرآپ کو قانون کی عملداری قبول نہیں اور لگان سے انح اف منظور ہے توآپ کو مکمل آزادی ہے کہ اپنی مقبوضہ کھیتوں کو بوں والوں کے لئے چھوڑ دو جن سے تم نے برور لیا ہے اور اپنی مقبوضہ کھیتوں کو بوں والوں کے لئے چھوڑ دو جن سے تم نے برور لیا ہے اور اپنی خوشحال بہاڑوں میں ایک بار پھر جاہمو جمال نہ لگان ہو گاور نہ کھانے کے لئے غلہ۔ ایک بات اور کوش گرار کروں یا تو بوں والوں کی طرح لگان ادا کرواور اگر نہیں اوا کرتے تو پھر تہمیں بول سے باہر نکال دوں گا۔ میر نے پاس طاقت ہے فوج ہے گویا میں تہمارے قبائل کو نیست و تالاد کردوں گامیرا یہ خیال نہیں کہ تم استے بید قوف ہو کہ ایک ہی دن میں ایک ہی جست میں سب کردوں گامیرا یہ خیال نہیں کہ تم استے بید قوف ہو کہ ایک ہی دن میں ایک ہی جست میں سب کردوں گامیرا یہ خیال نہیں کہ تم استے بید قوف ہو کہ ایک ہی دن میں ایک ہی جست میں سب کردوں گامیرا یہ خیال نہیں کہ تم استے ہو تھنہ کرلی ہیں صرف اور صرف پر ایک نام لگان کا

فاطران زمینوں سے دست بر دار ہو جاو ہے اس لئے میں ذیل کی تجاویز پیش کررہاہوں(۱) عال ہی ہیں بو زمینیں تم نے کسی جہ سے خرید کی ہیں یا جن زمینوں پر بر در بابر ضا ۵ سالوں سے مسلسل بخشہ رہا ہے یہ متعلقہ مخف کی زمین تضور ہوگی یا دہ زمین جن پر کسی کا قبضہ ہا اور نمیر منازعہ ہو دہ بھی فی الحال اسی متعلقہ مخف کی ملکیت تصور ہوگی۔ تھل کا وسیع علاقہ تمہار سے منازعہ ہو دہ بھی فی الحال اسی متعلقہ مخف کی ملکیت تصور ہوگی۔ تھل کا دار رہ ہر سال اپ ملکوں رپو ڈوں کے لئے تہمیں دیا جاتا ہے۔ اس شرط پر کہ تم مطیع فرماہر دار رہ ہر سال اپ ملکوں کے در لیعے اپنی تعداد ہتاو کے اور سالانہ ۲۵۰ د نب نذرانے کے طور پر تم سے لئے جائیں گے تو رکھ کا لگان 1/6 آمدن کا حصہ ہوگا۔ تھل کی اراضی جو خٹک کا شت کرتے ہیں بطور مزارع انہیں 2/3 حصہ دیا جائے گا گویا 1/6 حصہ حکومت کا 1/6 حصہ وزیروں کا اور 2/3 حصہ کا شیکر ہوگادہ کا مور زیروں کا اور 2/3 حصہ کا شیکر ہوگادہ کا مور زیروں کا اور 2/3 حصہ کا شیکر ہوگادہ کو مت اور وزیروں کے مائین ٹالث کا کا کا داد اور کو در یا داد اور کو مت کا مشیر ہوگادی کے داروں کو در یوں کا اس دار اور حکومت کا مشیر ہوگادی کے داروں کے مائین ٹالٹ بیں بیا ختم ہوجائے گاڈا کہ زنی قتل وغارت چوری چکاری۔ نظام آب پائی میں مداخلت بی بی خالے کے ہفتہ کی مدت مقرر ہے۔

## مكالمه

مالیہ کے باب میں وزیروں اور ملک شیر مست خان ہوں کے در میان مکالمہ بھی خالی از دلچیں اور عبر ت نہیں ملاحظہ ہووزیروں کار دعمل اور شیر مست خان آف جھنڈو خیل کا جواب آج ہاں بیانا میں جواب دینے کے لئے جڑکہ حاضر ہوتا ہے۔
انج ہاں بیانا میں جواب دینے کے لئے جڑکہ حاضر ہوتا ہے۔
دور ان بحث و تحمیث وزیروں نے ملک شیر مست خان کو حدف تنقید بنایا جو بویان کے تیر گوند کا دور ان بحث و تحمیث وزیروں نے ملک شیر مست خان کو حدف تنقید بنایا جو بویان کے تیر گوند کا مردار تھا کہا"تم نے خوشامدسے کام لیا ہے تم نے مالیہ وینا منظور کیا اور سے کہ اپنی زمینوں کی سردار تھا کہا"تم نے خوشامدسے کام لیا ہے تم نے مالیہ وینا منظور کیا اور یہ کہ اپنی زمینوں کی بھی مشکلات پیدا کر دی ہیں مزید تم نے ہماری (وزیروں) زمینوں کی بھی نشاند ہی کی ہے "شیر مست خان نے جواب میں کہا۔

"تم نے میری زمینوں کو لوٹ لیا فصب کر لیا اور ہزور قبطہ کر لیا اور مجھے مالیہ کی اوائی کے لئے تما چھوڑ دیا آمدن تم وصول کرتے ہو اور لگان کی وصولی کے لئے مجھے آگے کیا ہے اب فیملہ صاحب کرے گا کہ زمین پر کس کا تصرف ہے اور کس نے مالیہ دینا ہے۔ "
تب جاکروزیروں نے پیائش کی اجازت دیدی اور لگان دینا منظور کر لیا اس متفقہ خیال کے ساتھ کہ ہویان کو پیائش سے انکار کرنا چاہیے تھا۔



# ر نل ایڈور ڈز کے ساتھ ملکان ہوں کی بامعنی ملاقاتیں۔ خودانہیں کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے۔

ئیر ست خان جھنڈو خیل جو کہ ایک گوند کا سر دار ہے سچیلی بہار میں ہی اپی آمد ہوں کے وقت ہم سے ملاتھااب اس کو بھتچوں نے اپنے قلعہ سے نکال دیاہے وہ ہم سے ملکر شیر مست خان قلعہ بر دوبارہ محال ہونے کے لئے مدوچا ہتا ہے۔

ر جعفر خان فعل خیل اور الله داد خان ہمیں عیسی خیل کے مقام پر ملے ان دونوں نے سابقہ خدمات کاصلہ مانگا!!! ہال سابقہ خدمات!

لعل بازخان چیف آف بازار احمد خان مجھے کئی کے مقام پر ملااس نے بھی سابقہ خدمات کا صلہ طلب کیاس نے بھی سابقہ خدمات کا صلہ طلب کیاس نے تمام ملکوں کے مقابلے میں ہماری سب سے زیادہ خدمت کی تھی ہم نے بھی انہیں جمع درمر اعات اور الاونس دیے کئی دوسرے ملک کو نہیں دیے ہیں۔

ای مقام پر مجھے بازید خان زبر وست خان اور خلت خان نتیوں بیپہ سور انی کے ملک ملے چو تھاآد می میر عالم خان آف منڈ ان میر زعلی خیل تھا ہی آخری آدمی (میر عالم خان) بڑا خطر ناک انسان تھا جو بادل نخواستہ آیا تھا۔

### ایڈورڈ زراہ راست پر

الدور دُوْ كوراه راست ملااس كى رو كداد خودان كى زبانى سنيئه

"میں نے دادی ہوں کا مکمل سروے کیااس دوران مجھے ہویان کی خوبیاں اور خامیاں الحجمی طرح معلوم ہو گئیں۔ سکھ کا دعوے ہے کہ وہ ۲۵ سالوں سے ہوں پر حکمر انی کرتے آئے ہیں مگر حقیقت حال اس کے بر عکس ہے صحیح صورت حال ہے ہے جب بھی سکھ سیاہ اور سکھ سروار ہوں میں دار ہوں میں دار ہوں میں دار ہوں میں دار میں دار میں دار میں میں دار میں دار میں دار میں دار میں میں دار میں داندام رہے وہ میں داندام دے وہ میں دور میں میں دور میں دور میں دور میں دور میں دور میں میں دور میں

اس طرح کا نیخ ہا نیخ ہیں جیسے خزال زدہ پے ہول دونوں میں ند ہی منافرت پائی جاتی ہے 1/5 حصہ اراضی کے سیکہ مالک ہیں وہ کی طور مالیہ اداکر نے کے روادار نہیں ہیں کی طبقہ ند ہی منافرت کو ہوادیے ہیں اور بویان سکھوں کے کیپوں پر بلغار کرتے رہے ہیں اور شب خون مارتے ہیں ہو نئی نماز سے فارغ ہوئے خون مارتے ہیں ہویان شب خون مار نے کے برے ماہر ہوتے ہیں جو نئی نماز سے فارغ ہوئے جذبہ تازہ اور (جذبہ ایمانی) سے سر شار ہو کر بلغار کرتے اور سکھوں پر چا تو۔ تکوار خنج یا کئی تیز دھار والے آلے سے حملہ آور ہوجاتے ہیں مکمل ند ہی جنون اور سر شاری کے ساتھ فوجی یا سپاہ دھار والے آلے سے حملہ آور ہوجاتے ہیں مکمل ند ہی جنون اور سر شاری کے ساتھ فوجی یا سپاہ خوا ور چھانی مل جاتی مزید سکھوں کو بول میں دخول کا اصل اور ضیح راستہ مل سکا تھا ہے راستہوں والوں نے نمایت ہنر مندی کے ساتھ نووار دان سے خفیہ رکھا تھا خوش قسمتی سے میں نے والوں نے نمایت ہنر مندی کے ساتھ نووار دان سے خفیہ رکھا تھا خوش قسمتی سے میں نے اصل راستہ دریافت کر لیا گویا جھے صراط منتقیم ملا یعنی راہ راست دریافت کر لیا گویا جھے صراط منتقیم ملا یعنی راہ راست دیا

"اس باب میں سکھ سر دار ہمیشہ دشمنوں کی رہنمائی کا سمارا لیتے تھے اور وہ انہیں غلط ریکتانی علاقے کی طرف لے جاتے تھے اس طرح دشت و دریادونوں کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ یہ راستہ تنگ اور فوجی مقاصد کے لئے نا قابل استعال تھاجو آگرہ کھر ت کئی اور دیگر گنجان آباد علاقے سے گزرتا تھاراستے ہیں بے شار قلعہ جات ہوتے تھے شکست پہشکست کھانے کے بعد وہ جس راستے سے آئے ہوتے اسی راستہ پر شخصت خوردہ ذہنوں کے ساتھ واپس چلے جاتے تھے انہیں کوئی دوسرا راستہ بر شمعلوم ہی نہ تھی۔

مارچ ٢ ١٨٥ء ميں جب ميں پہلى بار فوجى دستے كے ساتھ واوى بيوں ميں واخل ہوا تھااسى غلط راستے سے آيا تھا بير راستہ آمدور دنت كا قابل ہى نہ تھا ميں نے بھى اراوہ كر ليا تھا كہ واپسى كے لئے اس راستے كو جمعی بھى اختيار نہيں كروں گا۔ اگرچہ ماليہ كی وصولی ميں مجھے ناكامی ہوئی گر مجھے اصل راستہ كامراغ مل حميا۔ بير راستہ عویان نے نظر غير سے ہميشہ خفيہ رگھا تھا حقیقیت ميں ہوں ميں دخول اور خروج كا بي اصل راستہ تھا۔

ہ ہمیں اتفاقیہ طور پر مل گیادوران سروے ہم مغرب سے مشرق کی طر ف بوھ رہے تھے پی<sub>راس</sub>تہ ہمیں ' اور چپچہ چپپچ کا بغور مشاہدہ کر رہے تھے ہم نے پر انی جگہ کو چھوڑ کر ایک دوسری مناسب جگہ پر اور چپچہ چپچ وریائے کرم کو عبور کیا جس کا سکھول نے تصور بھی نہ کیا تھاد یکھا تو ہمارے سامنے ایک نی ونیا دریافت ہو کی زر خیز۔سر سبز۔شاداب۔ تکون نما بہاڑوں کے حصار میں پوشیدہ تھا۔ہمیں ایک سر بستہ راستہ جو بہت کشادہ اور قدرتی شاہر اہ تھا نظر آیا دور نہیں۔ صرف چند سو گز کے فاصلے پر پیشاہراہ ملٹری کی آمدور فت کے لئے بہترین گزرگاہ تھی باقی علاقہ جنگلات سے اٹاپڑا تھا۔ جبکہ سابقہ راستہ د شوار گزار۔ پر خطر تھااور فوجی مقاصد کے لئے بے کار اور ناکارہ تھامزید راستے میں بے شار گاؤں حائل تھے۔اور ہر گاؤں ابستی جمنز ل خود ایک قلعہ ہواکر تاہے جسکی فصیل بلد وبالا اور ٩ فٹ موٹی ہوتی ہے اس وادی کی مٹی میں بیہ خصوصیت ہے کہ جب سیلی ہو توبارش ک ایک یوند بھی آب ہر دکر دیتی ہے۔جب خشک ہو جائے تو فصیل آہنی دیوار کا کام دیتی ہے۔ توپ و تفنگ ۔ گولہ بارود اس پر بے اثر ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہوں وادی میں وخول اور خروج كادرست ذريعه نه تها مزيد مقامى آبادى يوقت حالت حرب وضرب اس قلع بعد گاول ميس بناہ لیکر قلعہ بعد ہو جاتی ہے۔اس طرح دشمن کا مقابلہ کرناان کے لئے بہت آسان ہو تا تھااور یں وجہ ہے کہ اہتک ہوں کو فتح نہ کیا جاسکا میں نے ارادہ کر لیا ہے جو بھی بن پائے میں ضرور ان قلعه جات کومسمار کراول گااور بنول مان کی د فاعی صلاحیت کو ختم کرول گاتا که بیول کی تسخیر ممکن ہو سکے۔

# بنوبان كو نصيحت

۔ ایدورڈز کا تقر ربطور گران ہوں ہوا تو پہلی فرصت میں انہوں نے بویان کو مخاطب کرتے ہوئے یوں اظہار خیال کیا۔

رے یوں مسارحیاں میا۔ "دیکھوآپ لوگوں پر سالانہ واجب الادامالیہ ۲۵ ہزار روپیہ ہے جب آپ انکار کرتے ہیں تو سکھا شاہی پ لوگوں کو ۵۰ گنا نقصان دیکر رخصت ہو جاتی ہے۔ تمہاری فصلوں اور نسلوں کو تباہ و برباد کر جاتے ہیں گھروں کو مسمار اور جلایا جاتا ہے تہمارے جانوروں ریوڑوں کو لوٹ کر ساتھ لیجاتے ہیں تہماری اولاد۔ پے۔ جوان۔ یوڑھے۔ مرداور عور تیں قتل اور غلام ہناد نے جاتے ہیں یہ تہماری یہ قربانیاں بحالی آزادی کے یہ وادی جو جنت نظیر ہے جنم زارین جاتی ہے ہیں کہ تہماری یہ قربانیاں بحالی آزادی کی لئے ہیں اب وقت آگیا ہے میں آپ کی اس مفروضہ آزادی کو بر قرار رکھنے۔ بحال کرنے کاوعرہ اور ضانت دیتا ہوں ہمارے (انگریز) اور سکھوں کے در میان ایک عمد نامہ کے روسے (یعنی گران مقرر کیا گیا تھا اور خالصہ دربار میں ایک انگریز بطور صدر یعنی گران خالصہ وربار مقرر ہوا تھا) آپ کے لئے مالیہ کی مقدار کم کر کے صرف ۲۰ ہزار روپیہ سالانہ کیا جاتا ہے آپ جمال چاہیں جمع کر سکتے ہیں سکھ آپ جاتا ہے آپ جمال چاہیں جمع کر سکتے ہیں سکھ آپ جاتا ہے آپ جمال چاہیں جمع کر سکتے ہیں سکھ آپ کی وادی میں اب بھی بھی قدم نہیں دیکھیں گے آپ لوگ کی سکھ کا چرہ تک نہیں دیکھیں گے آپ کی وادی میں اب بھی بھی قدم نہیں دیکھیں گے آپ لوگ کی سکھ کا چرہ تک نہیں دیکھیں گے آپ کی وادی میں اب بھی بھی قدم نہیں دیکھیں گے آپ لوگ کی سکھ کا چرہ تک نہیں دیکھیں گے آپ کے مطابق چلا کیں "

مزید کما۔ "جھے افسوس سے کمنا پڑرہا ہے کہ آپ لوگوں نے میری اس پیش کش کا مثبت جواب نہ ویاب جبکہ عارضی طور پر رخصت ہو تاہوں تو یہ جبیہ ذیر غور رہے۔ بول والویاد رکھو ہیں نے حق المقدار آپ کی بھلائی اور خیر خوابی چاہی مگر تم نے وقت کی پکار کونہ سمجھا بجھے بھی آزادی اتی میں مرغوب ہے جتنی آپ کو محبوب ہے۔ مگر تم نے تدیر سے کام نہ لیا میر اب بھی وعدہ ہے آگر چہ تم نے سکھ سپاہ کی صبر اور خوصلہ کا درست اندازہ نہیں لگایا سکی صلح قدر نہ کی ورنہ آج بھی وہ اس قابل ہے کہ تممارے علاقے کو زیروزیر تاخت و تارائ کر کے زحبر اور جبر سے کام لے مگر انسیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ سمجھ لو کہ ہم نے پوری وادی کا چیچ چپ چھان مار اہے ہمیں ہم انہیں ایسا نہیں کر نے دونول و آپ کی ہر چیز کی آگائی مل چکی ہے آپ کے قلعول کی تعداد افر اوی قوت خفیہ فر ریعہ و خول و خروج (راست) معلوم ہو چکا ہے آپ کی کامیائی کارازیہ پناہ گائیں ہیں جنگی تعداد ہ میں ہو چکی ہے میں لاہور تمہارے وسائل کادراک ہو چکا ہے تمہارے وہ میں قالوں کی نشانہ ہی بھی ہو چکی ہے میں لاہور سرکار سے ایک بار بھر اجازت چاہوں گا کہ تمہاری وادی میں پھر آؤں اوروہ اقد امات کروں جو تم کا صفایا کو ورطہ حیرت میں ڈال دے۔ میں تمہارے قلعوں کو مسمار کروں گا تمہاری عددی قوت کا صفایا

کروں گا۔ تہماری نام نماد آزادی کا خاتمہ کرول گاتمہیں غیر مسلح کروں گا گراس کے باوجود ہم نہماری ضدی ہماء پر تم سے انتقام نہیں لیں گے تمہیں انصاف ملے گا گویاآزادی کے بدلے انصاف ملے گا جوآپ لوگوں میں ناپید ہے۔آپ آزاد ہیں گرایک دوسر سے کے خون کے پیاسے انصاف ملے گا جوآپ لوگوں میں ناپید ہے۔آپ آزاد ہیں گرایک دوسر سے کے خون کے پیاسے ہو۔ ہیں اس وادی کو جنت نظیر کو برباد کرنا نہیں چاہتا۔آزادی سلب ہوگی گراس کے بدلے علم کی روشنی تھیلے گی خون خرابہ بند ہوگا یمال صرف ایک سکھ گور نر ہوگا گروہ اس انگریز افرکی کی روشنی تھیلے گی خون خرابہ بند ہوگا یمال صرف ایک سکھ گور نر تم کو پریشان نہیں کر سکے گا یہ سرپہتی میں کام کرے گا (بروئے عہد نامہ) اس طرح سکھ گور نرتم کو پریشان نہیں کر سکے گا یہ تمہاری خود ساختہ نام نہاد آزادی محض داستان پارینہ اور خواب پریشان بن جائیگی تمہاری آزادی مردم آزادی نہیں بلحہ مردم آزادی کافر ربعہ ہے اب اسے ختم ہو جانا چا ہئے۔"

دیده عبرت کشاقدرت حق رابه بین شامت اعمال ماصورت نادر گرفت

### ماضى ميں امورا نتظام كاطريقيه كار

امورانظام کو سہولت کے ساتھ چلانے کے لئے شروع میں ہوں کے ۵ حصوں لیعن تپول میں تقسیم تھا مگر جب ہوں کی آبادی ہو ھتی گئی توساتھ ساتھ باہمی اختلا فات بھی سر اٹھانے لگے چونکہ ہوں مرکزی حکومت سے بہت دورواقع تھااور خراسانی سلاطین صرف باج وصول کرنے سے غرض رکھتے تھے اپنے فرائض سے بے گانہ تھے وہ رعایا کے فلاح اور بہبود سے کوئی سروکارنہ رکھتے تھے ہوں میں کوئی مستقل حاکم بھی نہ ہو تا تھا فوج کے لئے کوئی چھاوئی یا قلعہ موجود نہ تھا اس کئے ہوں میں کوئی مستقل حاکم بھی نہ ہو تا تھا فوج کے لئے کوئی چھاوئی یا قلعہ موجود نہ تھا اس کئے ہوں کے باسی اپنے امور سر انجام دیتے تھے فطرت اس کئے ہوں کے باسی اپنے امور سر انجام دیتے تھے فطرت میں اطاعت شعاری تھی۔ اور حشت اور مشت سے دوچار تھے ان کہ بھی تھے مرتب ہو تا ہے چنانچہ ہوں کے باسی و حشت اور دہشت سے دوچار تھے ان

میں اختلاف اور باہمی رقابتیں پیدا ہوناشر وع ہوئیں۔ پہلے ۵گر و میں تقسیم تھے وقت نے انہیں اب ۲۰گر و ہوں یعنی می جات میں تقسیم کیا ۔ ہرگاوں کا اپنا ملک ہوا کر تاتھا بھر چند و یہات ہو کر ایک میں ملک ہوتا کر ایک میں جہ بن جا تا اس میہ کا بھی ایک ملک ہوتا تھا یعنی چھوٹے کموں کا ایک بردا ملک مہما ملک ہوتا کو ایک میں ملک ہوتا تھا یعنی جھوٹے کموں کا ایک بردا ملک و گر و پول گویا اس طرح وادی ہوں میں ۲۰ بردے ملک بن گئے اور پھر سے ۲۰ ہے بعنی مہما ملک دوگر و پول گویا کو ندوں میں تقسیم ہوئے اور ہرگوند کا ایک سر دار ہوتا تھا ایک گوند کو تیرگوند (سیاہ) دوسرے گوند کو تیرگوند (سیاہ) دوسرے کو ندکا ازلی دشمن تھا زندگی غیر کو ندر دوسرے گوند کا ازلی دشمن تھا زندگی غیر محفوظ اور اجیران تھی۔

## اختيارات وفرائض ملكان

ہر زمنید ارا ہے متعلقہ ملک کو زمینی آمدن کا 1/10 صد بطور عشر دیا کہ تا تھا عشر جنس کی صورت میں وصول ہو تا۔ عشر ملک کا پیدا کئی حق ہو تا تھا وہ اسے یا تو خود وصول کر تا تھا گویاوہ اس فرر سے وصول کر تا تھا گویاوہ اس مطلوبہ عشر کو ہندو منشی کے ہاتھ فروخت کر تا تھا زمیند ار اور ملک دونوں ناخواندہ ہوتے سے مطلوبہ عشر کو ہندو منشی کے ہاتھ فروخت کر تا تھا زمیند ار اور ملک دونوں ناخواندہ ہوتے سے ہندو پڑھا لکھا ہو تا تھا۔ اس لئے ہندو حساب کتاب میں ہیر المجھیری کیا کر تا تھا گویاوہ حق سے ہندو پڑھا لکھا ہو تا تھا۔ اس لئے ہندو حساب کتاب میں ہیر المجھیری کیا کر تا تھا گویاوہ حق سے نیادہ وصول کیا کر تا تھا عشر ملک کی ذاتی ملک سے ناقب ملک کی دیانتد اری پر منحصر ہوتا تھا یہ ملک کی دیانتد اری پر منحصر ہوتا تھا کہ وہ کہاں تک اس تو می امانت کا صحیح استعمال کر تا ہے ورنہ کوئی باز پر س نہ تھی۔

ملک اس آمد نی سے اپنے گاوں کی فصیل کی تقریر۔ مر مت۔ دیکھ بھال۔ نہروں ندی کی صفائی آئی منہ میں انہ ہی کہ وہانہ کی دیانتہ کی میں تواضع

ملک اس آمدنی سے اپنے گاوں کی نصیل کی تغییر۔ مر مت۔ دیکھ بھال۔ نہروں ندی کی مفائی آفی راستوں کی حفافی کی مفائی آفی راستوں کی حفاظت اور سر پرستی۔ اسلحہ کی فراہمی حاجیوں کی ضیافت۔ مہمانوں کی تواضع ، مسافروں کی تواضع ۔ اخو ندامام مسجد۔ فقیروں۔ مختاجوں اور گشتی موسیقاروں کی پذیرائی پرجو کھے خرچ ہوتا ہی فنڈ سے چ جاتاوہ ملک کی ذاتی

المین کا دصہ بن جاتا عشر کے علاوہ ملک کا ذریعہ آمدن ہندو پر خاص نیکس ہوتا تھا جیسے شادی ہیاہ ملک کی اپنی زمینداری بھی ہوتی تھی جویا تو کا تیس (ہرالغ ہندو پر دورو پید فی زنار جزید بھی تھا)۔ ملک کی اپنی زمینداری بھی ہوتی تھی جویا تو موروثی ہوتی یازر خریدیا غصب شدہ گر بھول ایڈور ڈز ساری زرائع کی مجموعی آمدنی ۲۰۰۰ پونڈ یعنی موروثی ہوتی مثلا۔۔ بازار احمد خان جو ہوں کا پاید تخت کما جاتا ہوتی سالا نہ سے متجاوز نہ ہوتی مثلا۔۔ بازار احمد خان جو ہوں کا پاید تخت کما جاتا ہے۔ ملک لال بازخان جو شہری نیکس بھی وصول کر تا ہے عشر کے علاوہ تقریباً ۵۰ اپونڈ سالانہ ہے۔ ملک لال بازخان جو شہری نیکس بھی وصول کر تا ہے عشر کے علاوہ تقریباً ۵۰ اپونڈ سالانہ ہوتی ہو این سروا پی سروانی مواب ہیں جو اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بتا ہے یہ سروانی مواب ہیں وہ مزید بتاتے ہیں کہ ہوں وال جو کابل حکومت کے جواء کو بھی گوارا طاقت ہو اور مشحکم ہیں وہ مزید بتاتے ہیں کہ ہوں وال جو کابل حکومت کے جواء کو بھی گوارا نہیں کرتے شے وہ اپنے ملکوں کو برضا عشر اداکرتے شھے۔

ایدوروز لکھتے ہیں "جب میں اس خطہ میں پنچا تو تقریباً ۱۸ ملک یہ نوابانہ اختیارات رکھتے اور استهال کرتے ہے گر یہ ملک اور یہ ہے ایک دوسرے سے دست وگر ببان رہتے ہے ان میں عروج وزوال کاسلسلہ جاری تھا بھی کوئی کمز ور ہو جا تا تو دوسر استبوط کوئی فر دوبٹر دوسرے سپر میں بغیر سابقہ ملک کے اجازت کے انتقال مکانی نہیں کر سکتا تھااگر ایساکر تا تو کشت وخون کاسبب بنا حلک اپنے سپر کے افراد کو جرمانہ بھی کر سکتا تھا۔ خون بہاکی رقم ۱۲ سورو پیہ مقرر تھی اعضا شکن ساک کان کا ٹناکسی کوبر ہنہ کرنا۔ سب کا جرمانہ ۵ سورو پیہ مقرر تھا۔ ایدور ڈزکے عمد میں ملک شیر مست خان تیر گوند کاسر دار تھا جے اپنے بھیجوں سے پریشانی لاحق تھی۔ بعد میں اسے دیسات بریشانی لاحق تھی۔ بعد میں اسے دیسات بدر بھی کیا گیا۔ اور ایدور ڈزکی دوبارہ بول میں آمد پر ان سے حالی ملکی کا خواستگار ہوا تھا اسلی بند جوان اور جعفر خان کے پاس ۹ ہزار اسلی بند جوان ہوتے تھے۔

اگرایک گوندسے دوسرے گوند میں کوئی فرد جانا چاہتا تو دونوں گوندوں کی رضا مندی مطلوب ہوتی تھی۔ بھورت دوسرے سے ہوتی تھی۔ بھورت دیگر جنگ وجدل کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ بید دونوں گوندا کثر ایک دوسرے سے

بر سر پیکاریا ہیز ار رہتے البتہ ہیر ونی دشمن کا مشتر کہ طور پر مقابلہ کرتے تھے ہویان کے بارے میں بیہ کہاوت ہے کہ ہوں کے باسیوں کو جنگ میں امن نصیب ہو تاہے۔

### بنوں میں ہندووں کی حالت زار

جب بوں شہر ابھی تغمیر نہیں ہواتھا تو ہندوواور ہوی مسلمان یک جاریج تھے گوان کے ندنہی رسومات میں کافی فرق پایاجا تا تھا مگر ہندوحالات کے رحم وکرم پر تھے۔ جبکہ حالات کے حکمران مقامی ملک ہواکرتے تھے وہ انہیں ملکول کے قلعہ جات میں محصور زندگی ہر کرنے پر مجبور تھے ایڈورڈ زنے ان حالات کا خوب تجزیہ پیش کیا ہے

"بوں میں ہندووں کی حالت بڑی ابتر تھی وہ ضرورت مند حکومت کے ساتھ دوستی بڑھانے کے روادارنہ تھے جبکہ موجودہ حکومت (جس کے وہ گران تھے) کوان کی معاونت کی ضرورت بھی تھی وہ صرف انفر ادی طور پر اپنے متعلقہ ملکوں پر ہی ہمر وسہ اور اکتفاکرتے ہیں ملک انہیں اپنے قلعہ میں پناہ دے چکے ہیں اور بسادئے ہیں۔ اب یہ ہندو مکمل طور پر ملکوں کے طفیلی ہیں ہندووں قلعہ کی فصیل سے باہر نکلنے کی وہ ہمت نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنے ہم فد ہب کے ساتھ دوسرے قلعہ میں مل سکتے ہیں جب تک انھیں ملک کی معاونت اور اجازت حاصل نہ ہو ملک انہیں قلعہ سے نکلنے کی صورت میں حفاظتی گارڈ میا کر تاہے جس کا معاوضہ اوا کر تا پڑتا ہے انہیں قلعہ سے نکلنے کی صورت میں حفاظتی گارڈ میا کر تاہے جس کا معاوضہ اوا کر تا پڑتا ہے انہیں قلعہ سے نکلنے کی صورت میں حفاظتی گارڈ میا کر تاہے جس کا معاوضہ اوا کر تا پڑتا ہے انہیں قلعہ سے نکلنے کی صورت میں حفاظتی گارڈ میا کر تاہے جس کا معاوضہ اوا کر تا پڑتا ہے انہیں قلعہ سے نکلنے کی صورت میں حفاظتی گارڈ میا کر تاہے جس کا معاوضہ اوا کر تا پڑتا ہے جوا کیہ مسلمان سے قرضہ کی وصولی کے لئے بغیر کسی گارڈ کے قلعہ سے نکلے تھے تو پھر موت سے دوچار ہوئے۔"

ایدور ڈزمزید بتاتے ہیں کہ "ہندووں کو پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ پگڑی ہویان کے نزدیک و قار اور استعار کی علامت ہے ہندو معمولی کھدر کی ٹوپی پہن سکتے ہیں تاکہ جھلساد ین

والی پش سے سر کو بچایا جائے"ایڈور ڈ ذبتاتے ہیں"ایک د فعہ میرے کیمپ میں پچھ ہندوو داخل وں ہوئے انہوں نے پگڑیوں کو اپنے کر توں میں چھپار کھا تھا یہ چھٹی کا دن تھا اندر آگر عافیت ہوئے انہوں ۔۔ ،۔۔ محسوس کی اور نہایت بچگانہ انداز سے بگڑی نکال کر پہن لی اور بڑے خوش تھے کہ بغیر کسی خوف کے وہ گیری پہن سکے ہر ہندو سے دوروپیہ فی کس سالانہ جزیہ بھی لیا جاتا تھا۔وہ شادی بھی ملک ی اجازت اور مرضی ہے کرتے جس کا ملک کو معاوضہ ملتا۔ خواہ دلہن کتنی ہی بد صورت کیوں نہ ہووہ قابل قبول ہوتی۔ان تمام پاہند یوں کے باوجود ہندو خوش تھے اور یہ سب پچھ ہوس زر اور حصول ذر کے لیے ہے۔جو انھیں آسانی سے دستیاب ہے۔ساری تجارت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ سوائے اسلحہ و گولہ بارود کی فراہمی۔جو مسلمان کرتے ہیں انہیں مسلمان آ قاوں پر ایک لحاظ ے برتری عاصل ہے ہوی ناخواندہ۔ان پڑھ اور جاہل ہے ہندو پڑھا لکھا ہو تا ہے۔ تقریباً ہر ملک نے ایک ہندو منثی معاوضہ پر رکھا ہوا ہے۔ گویا یہ ہندوو ملک کا مختار ہو تا ہے جو طلب زر کا خواست گارہے۔اس نے دولت کے لئے ذاتت قبول کی ہے۔ ہندوہ محدسے اپنے ساتھ ہوس زر لے آیا ہوا ہوتا ہے ہندویجے کا پہلا دانت روپیہ کے مس ہونے سے آشنا ہو تا ہے روپیہ یا پہیہ پچ کے منہ میں پکروایا جاتا ہے ہندو بچے کو سونے کی تعویز پہنائی جاتی ہے گویا سونے کا ہار۔ زمین پر کھیلنے کے لئے اسے چند کوڑیاں دی جاتی ہیں تاکہ ۱۰ تک ہند سے سکھ جائے۔ہندویج کوروزانہ ایک مکہ (۲ پیے کے برابر ) دیاجا تاہے کہ وہ اسے آنہ بنادے لینی چار کر دے پچے کو ابتداء ہی سے تاجر بننے کا گر سکھایا جاتا ہے ہویان کے لئے اس کا وجود ضروری ہے تاکہ اسے منثی رکھ لے دونوں کو فائدہ ملک کے لئے منتی دستیاب ہے ہندو کے لئے متو قع استیصال دھوکہ اور فریب دیناآسان کیونکہ ملک سادہ۔ نادان۔ ناخواندہ ہے ہندوملک سے عشر خرید لیتاہے زمینداروں سے نیادہ وصول کر تاہے ملک کو کم بتا تاہے آگر کوئی زمیندار زیربار ہو جائے تو ہندواور مسلمان ملامیں مقابلہ شروع ہو تاہے کہ کون ملک کی زمین رہن پر لیتاہے اور کامیاب ہو تاہے کیونکہ زمین ر ہن ہو جانے کی صورت میں پھر بھی لگان ملک کو دینا پڑتا ہے ہندوز مینداروں کو قرض بھی دیتا ہوصولی میں ملک معاون ہو تاہے جس کا 'صلہ اسے مکتاہے۔

ہر قلعہ میں دوکا نیں ہیں جو سب کی سب ہندووں کی ہیں کاروبار اور تجارت کے مالک ہندوں ہیں اس لئے فارغ البال ہیں ہوں صرف بازار (بازار احمد خان) الی جگہ ہے جمال قدرے ہندوں پر آمانی ہے جمال ملک لال باز خان ان سے شفقت۔ پیار ہمدر دی سے پیش آتا ہے جبکہ دیگر مقامات پر ملک رعونت کا مظاہرہ کرتے ہیں داود شاہ میں بھی ملک دلاسہ خان کی وجہ سے ہندووں پر گرانی نہیں ہے ہیں بازار احمد خان میں ہوں مالے ہیں اپریل کے ۱۸۵ میں بازار احمد خان میں ہیں ملک دلاسہ خان کی وجہ سے ہندووں کے موا گھر انے آباد ہے بیال ہندووں کو فد ہی رواد ارکی اور فد ہی آزادی حاصل ہے ہوں اور داوڑ کے در میان جتنی تجارت ہوتی ہے اس پر ہندووں کی اجارہ داری ہو حاصل ہیں ہندوں دلاسہ خان غازی کی مالی معاونت کرتے ہیں۔ دیگر قلعہ جات میں ہندوں کو وہ وہ ہی آزادی حاصل ہنیں وہ ہوں کی پر ستش نہیں کر سے اپنی دولت کا بھی نمائش نہیں کر سے وہ وہ دولت کو اچو ہوں کے نیچ یا زمین میں کہیں دفن کرتے ہیں وہ حقیقاً ملکوں کے غلام ہیں۔ ہیر وہ وہ دولت کو اجو د قابل رحم نہیں ہیں کیو نکہ انہوں نے اس ہتک آمیز روب کو دولت کے ہیں۔ ہیر بیر وہ کو دولت کے بجاری بیر کا بیل ہیں ہوں دولت کو بردھاواد سے رہے ہیں یہ لوگ دولت کے بجاری بیر سے میں اس کے جو مسلل اپنی دولت کو بردھاواد سے رہے ہیں یہ لوگ دولت کے بجاری

### میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹیک رہے ہیں روزنامچہ ایڈورڈز کے حوالہ سے بعض حواد ثات کاذکر

ہاری عادت ہے ممر وہ خوبی نہیں رکھتے جس کے لئے دوسر ا قبیلہ احمد زئی مشہور ہے ماری عادت ہے ممر وہ خوبی نہیں کی آبادی چار قتم کے طبقوں پر مشتمل ہے (۱)ہوں کے کاشکارجو ملی جلی نسل نا قص ہو چی ہیں۔ جن پر ملک ناروا حکمر انی کرتے ہیں

رد) جریص سید اور دیگر ند ہمی طبقے کے لوگ (ملا۔ اخوند) سے ند ہمی بھکاری ہیں مفت خورے جو عوام کاخون تو ہم پرستی اور جهل کے طفیل چوس لیتے ہیں۔

۔ اس اس کے کہ (۳) کمینہ ہندو۔ تاجر جوبے تو قیر۔ حقیر وزلیل زندگی گزارنے کے خوگر ہیں صرف اس لئے کہ اپنے مسلمان آقا کو دھو کہ دے۔

۔ (۴)وزیری پر اضلت کار جو نیم زرععی زندگی گزارتے ہیں لا قانونیت کے عادی مگر عزت سے عاری نہیں۔

عماراً کے سرسری سروے کے مطابق ۱۳ ۱۱ کال اراضی میں سے ۱۹۹۹ کال ارضی میں ہوں کے بیاس اور میندوو قرض خواہ کے بیاس ہے ۱۹۹۸ کانال اراضی فد ہجی طبقہ کے بی سے وزیروں کے بیاس اور میندوو قرض خواہ کے بیاس ہے۔ قصہ مخضر ان فد ہجی وظیفہ خواروں کے بیاس کل رقبہ قابل کاشت کا 1/6 جبکہ وزیروں کے بیاس 1/20 حصہ اراضی ہے۔ یاد رہے میں نے اس کل رقبہ قابل کاشت کا 1/6 جبکہ وزیروں کے بیاس 1/20 حصہ اراضی ہے۔ یاد رہے میں نے اس میں سے جو رقبہ دوئی ورں اور ان کے مائین متنازعہ چلا آرا بقااور اس سال قحط سالی کے شکار ہیں۔۔۔۔۔اب قواحمد ذکی وزیروں کے بیاس یو یوں کے مقابلے میں زیادہ اراضی سے جب سے انہوں نے علاقہ تھل کو قابل کاشت مناویا ہے گویا کے مقابلے میں زیادہ اراضی سے جب سے انہوں نے علاقہ تھل کو قابل کاشت مناویا ہے گویا ہوں نام میں اندرون وزید ہوی ملکوں کے بیاس اندرون ہوں کے بیاس اندرون ہوں کے بیاس اندرون کے کہا ہمی منافرت مناقشت سے جو تعلیم نافرت مناقشت سے جو تعلیم نافرت مناقشت سے جو تعلیم نافرت مناقشت سے خوار و فروغ ضی نے انہیں مناقسم کر رکھا ہے جو بیر ونی خطرے سے لا پرواہ سے فار اور منتشر ہیں اور سکھ فوج کے ساتھ یہ سر پیکار ہیں جو ہر یہ طانوی افسر کے تحت اپنی انڈوائ کیا گیا ہیں جو ہر یہ طانوی افسر کے تحت اپنی آلان مجتم کر چکی ہیں یہ وہ حالات سے کہ جمھے (ایڈور ڈوز) کے ۱۸ اور منتشر ہیں اور سکھ فوج کے ساتھ یہ سر پیکار ہیں جو ہر یہ طانوی افسر کے تحت اپنی آلان کیمتم کر چکی ہیں یہ وہ حالات سے کہ جمھے (ایڈور ڈوز) کے ۱۸ اور منتشر ہیں اس اہم مہم پر روائہ آلائیاں مجتم کر چکی ہیں یہ وہ حالات سے کہ جمھے (ایڈور ڈوز) کے ۱۸ اور منتشر ہیں اس اہم مہم پر روائہ آلوں کیا گیاں کیمتا کر چکی ہیں یہ وہ حالات سے کہ جمھے (ایڈور ڈوز) کے ۱۸ اور منتشر ہیں اس اہم مہم پر روائہ آلوں کیا گیاں کیمتا کر چکی ہیں یہ وہ حالات سے کہ جمھے (ایڈور ڈوز) کے ۱۸ اور منتشر ہیں ہو موالات سے کہ جمھے (ایڈور ڈوز) کے ۱۸ اور منتشر ہیں اور سکھ وہ حالات سے کہ جملے دور اور منتشر ہیں ہور موالات سے کہ جملے دور انہوں کی کیمتا کر چکی ہیں ہوں موالات سے کو دور کیمتا کر چکی ہیں ہوں کیمتا کر جملے کی کو دور کیمتا کر چکی کیمتا کر جملے کو دور کو کیمتا کی کو دور کیمتا کر چکی کیمتا کر جملے کا دور کو دور کیمتا کر جملے کیں کو دور کیمتا کی کو دور کیمتا کی کو دور کیمتا کر کیمتا کی کو دور کیمتا کر کیمتا کی کو د

کر دیا گیا کہ ہوں والوں کو خالصہ شاہی کی غلامی میں لے آؤں اور ان لوگوں نے میر ا مقابلہ کر و ----- المهور سے ہوں کے لئے روائلی پر ہیشتر میں نے اپنے حریفوں (ہوں والوں) کے لئے مچھلی بہار میں تمہیں بتایا گیا تھا گرتم نے میری پیش کردہ آسان شرائط (بسلسلہ لگان)مسترد کر دیا۔۔۔۔ تو لگان جمع کرنے کے لئے موسم سر مامیں قلعہ ہوانے سکھ گریزن رکنے اور اس سر سبزوادی میں ایک کار دار مقرر کرنے کا اہتمام کرنے کا وعدہ کیا تھاکار دار کے پاس انتظامی اور عدالتی اختیارات ہوں گے یہ کار دار کی شخصیت پر منحصر ہے۔اور تمہارے رویہ پر کہ وہ راحت کاباعث بنتے ہیں یاز حمت کا پیش خیمہ ر اب میں اس وعدے کو نبھانے آرہا ہوں۔ فوج کے دود ستے روانہ ہو چکے ہیں ایک ڈیرہ اساعیل خان سے دوسر اپٹاور کی جانب سے۔۔۔۔۔۔۔۔۔بہتر یہ تھاتم اس وقت میرے ساتھ متفق ہو جاتے۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب بھی وقت ہے واجب الادا لگان ادا کر دو پورا حساب میرے پاس محفوظ ہے دیکھئے۔ لال بازخان واحد شخص ہے جس نے اپنے تیپہ کا پورالگان ادا كر دياہے اب اس كے لئے پشيانی نہيں ہے اب اس مثبت روبيہ كے باعث وہ زيادہ مراعات كا حقد ار بـــــــار م امن اور شفقت چاہتے ہو اور مهاراجہ کے اچھاشری بنا منظور ہے توبغیر کسی حیل و جت کے فوراً سارے ملک میرے کیمپ میں حاضر ہو جائیں اور باقی عوام آرام وسکون سے اینے گھرول میں رہیں تجھلی بہار میں تمہاری نصف آبادی بہاؤول میں جا چھپی تھی انہیں سکھول کی طرف سے جراور ظلم کاخوف تھاجیے کہ ہو تاآیاہے تم کو معلوم ہے میں نے سکھ سیاہ کو لوٹ مارکی اجازت نہیں دی اور سب سیابیوں نے تمہاری فصلول کی چو كيدارى اور ركھوالى كى اب درنے كى كوئى بات نہيں اب ماليہ سے بينے كى خاطر بھا گنا نہيں چاہیے۔اب کار دار اور خالصہ فوج تمہاری واپسی تک (بیاڑوں سے) بہیں ہوں ہی میں رہیگی۔یا تم کو مالیہ دینا ہو گایا پھر ہمیشہ ہمیشہ مفرور رہو گے آیئے ایک اچھی شہری کی طرح رہے کاآغاز ہو ڈرناکس بات کا بی محنت کئے جاواور فصل کی کٹائی میں مصروف اور جت جاوجو ملک سرواری ہے سکدوش ہونا نہیں چاہتاوہ میرے پاس فوراً عاضر ہو۔

ہوں نشین ہو فوج ہوں آنیوالی ہے وہ اب ایک ماہ بعد حسب ماضی واپس نہیں ہوگی وہ پہات بھی ذہن نشین ہو گاہ ہورے انو مبر ہتقل قیام کر ہے گی ابھی سے تم اپنا حساب ٹھیک کرلو۔ کیمپ میانی لا ہورے انو مبر ہوں میں

جنڈو خیل کامپر ملک شیر مست خان جو اس وقت ایک گوند کاسر دار تھا جسے بعد میں اپنے حریف اورا پی کھیے نے اپنے قلعہ سے ہرور نکال دیا تھا میرے آنے سے پہلے کار ٹلینڈ سے ملا قات کر چکا . تھاس امید کے ساتھ کہ اسے دوبارہ ہمارے تعاون سے محال کیا جاوے (جب میں میچیلی بہار میں اس ملک سے ملاتھا تووہ اپنے گو ند کا سربر اہ تھا)۔۔۔۔۔میں نے اب جو ننی عیسک خیل ے مقام پر دریائے سندھ کو عبور کیا جعفر خان اور اللہ داد مغل خیل مجھ سے ملے اس غرض کے ماتھ کہ میں نے انہیں سابقہ خدمات (انہدام قلعہ) کے عوض جو صلہ دیا تھااس پر مسر تصدیق ثبت ہو (گویااطاعت شعاری بدستور قائم ہے) کئی کے مقام پر لال باز خان بھی ملاجو بازار احمد فان كا تفاوه بھى اپناصلہ جا ہتا تھاوہ اپنے ساتھ ايك قاضى بھى لايا تھا۔جوغث (فربہ) قاضى سے منهور تعاله اورجس كانام فشيم تقالبت قد اور خوب فربه تقااس كاسانس بهت جلد پھول جاتا تھابيہ ہت اہم شخصیت تھی اہم موقع پر تمام ملکوں کی طرف سے ترجمان ہوا کرتا قا۔۔۔۔۔۔۔وہ بڑا زیرِک انسان تھا۔۔۔۔۔۔۔۔اس کے بعد هوید سے د فد گیا یہ مری قبیلہ کے مغرب میں ہے۔جو بھی کسی حکومت کے لئے تشکیم نہیں ہوئے تھے نہ

کم دسمبر ۱۸۴۷ء کو موسی خان جو ایک آنکھ سے کانا تھاآیا اور نذرانہ پیش کیاان کے ساتھ ویگر بہت سارے ملک بھی تھے میں اسکی آمد سے بہت خوش ہوا کیو نکہ وہ پہلے مبھی نہیں آئے تھے بیہ جملہ ملکان مری قبیلے کے تھے ان کی نگاہوں میں میگانہ و حشی تھی جیسے و حشی باز۔ جیسے وہ ایک بار پھر السن کے لئے پروں کو تول رہا ہو۔۔۔۔۔ملک نے میری گھوڑی اور ہر چیز کو تمرت سے دیکھنا شروع کیا نہوں نے گھڑی کو زندہ پر ندہ سمجھ لیا۔اور تک کی آواز کو موسیقی ری یہ ری کے سری ریسا ہے ہے کہ اگریز لوگ بھی جھوٹ نہیں بولا

کرتے۔ میں نے جواب دیاہاں وہ اس بات ہے ہوئے جیر ان رہ گئے (وہ جموث کو حربہ سمجھتے اور کی حمات ) ایسے جائل لوگوں سے نبھانا ہوا مشکل کام ہے۔ سارے ملک بغیر تاخیر کے کیمپ میں آئے گویاسر اطاعت خم ہوااور میں مطمئن۔ البتہ طبقہ علاء میں سوائے غث قاضی کے کوئی نمیں آیا گویا نہ ہبی طبقہ میں یہ واحد شخص تھا اب نہ ہبی پیشواوں کا یہ رویہ توجہ طلب آیا گویا نہ ہبی طبقہ ماری فوج کو ہوں میں داخل نمیں ہونے دیگا۔ اس نے ایک تھم نامہ جاری کردیا۔

### ملکوں اور طبقہ سادات کے نام

"بیٹاور کی فوج آج صبح جزل کارٹ لینڈ کی فوج سے جاملی ہے کل ہم ۱۸ تو پوں ۱۳ زموروں ۱۲ بیاں۔
ہزار سوار فوج ۵۔ ۵ر جمنٹ پیادہ فوج کے ساتھ ہوں میں داخل ہونے والے ہیں۔
ہوں کے تقریباً سارے ملک مطبع ہو کر دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے کیمپ میں آچکے ہیں
سوائے ۲یا ۲ ملکوں کے (دلاسہ خان) انہیں آخری بار تنبیہ کرتا ہوں اگروہ فوراً نہ آئے تو انہیں
دشمن تقبیر کیا جادے گا۔

سیسب کو معلوم ہے کہ ہوں وال نہ ہی مشیر ول کے زیراثر ہیں۔اور ان کے ملک بھی۔ میں پھر

منبیہ کرتا ہوں کہ اگر کسی سکھ سپاہی سکھ کیمپ پر کسی بہت ایک گولی بھی داغ دی گئی تو متعلقہ

ملک کو ہٹا کر اس کے سارے اختیارات ختم کر دول گا۔اسکی زمینیں قبضہ کی جاوینگی۔اس سلسلہ

میں کوئی فلط فنمی نہ رہے کوئی رورعایت حیلہ بھانہ تشکیم نہیں کیا جائے گا۔اگر کسی سرکش نے

میں کوئی فلط فنمی نہ رہے کوئی رورعایت حیلہ بھانہ تشکیم نہیں کیا جائے گا۔اگر کسی سرکش نے

میں کوئی فلط فنمی نہ رہے کوئی رورعایت حیلہ بھانہ تشکیم نہیں کیا جائے گا۔اگر کسی سرکش نے

میں کوئی فلط فنمی نہ رہے کوئی رورعایت حیلہ بھانہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔اگر کسی سرکش نے

میں کوئی فلط فنمی نہ رہے کوئی رورعایت حیلہ بھانہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔اگر کسی سرکش نے

میں کوئی فلط میں ہوگی۔"

د ستخط۸ د سمبر ۷ ۲۸ اء

امر ۱۸۴۷ء ہم جڑ (تقل) سے جانب جھنڈو خیل روانہ ہوئے جھنڈو خیل بغیر مزاحمت المہر ، بنجی۔ای شام بازید خان زبر دست خان اور خلقت خان سے تینوں سور انی عیبہ کے ملک تھے میر کے بنجی۔ای شام بازید خان زبر دست خان اور خلقت خان سے تینوں سور انی عیبہ کے ملک تھے میر . ن اطاعت کااظهار کیاصرف ملک د لاسه خان ابھی مطیع نہیں ہوا تھا۔ یہ واحد ملک تھا ہویان نے اطاعت کا اظهار کیاصرف \_\_\_\_\_\_\_ می جو توجه خاص کا مستحق تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ خو فناک دستمن تھا سکھوں کا دستمن میں جو توجہ خاص کا فاب ملہ جرات کا مالک تھا ایک دفعہ انہوں نے تارا سنگھ کو پسدپائی پر مجبور کر دیا تھا جبکہ سے نوج کے پاس ۸ ہزار نفری تھی ۱۲ تو پیں تھیں دوسو سکھ سپاہ کو قتل کر دیا گیا ۵۰۰ کے ت<sub>ر ب ز</sub>خی ہوئے تھے دوسر ی بار سوچیت سنگھ اپنے دس ہز ار فوجوں کے ساتھ د لاسہ خان کے ۔ قلعہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ گریے سود۔

الحقر دلاسہ خان عمر بھر سکھ حملہ آوروں کے خلاف جہاد کر تار ہا۔اور ان کے ہوتے ہوئے مجھی بھی سکھ سیاہ ہوں میں خوف کے بغیر واخل نہ ہوئے ہر باریاد گار مقابلہ ہواسکھ و لاسہ خان سے ڈرتے تھے۔اور نفرت کرتے تھے

### ضابطه قانون

#### ملکان کے اختیار ات

جوہوں میں فوری طور پر لا گوہو گا۔

- ا) ضوابط اور انصاف کے لا کو کرنے کی ذمہ داری ناظم اعلی کے پاس ہو گی جو سکھا شاہی کا نما کندہ رہے۔کاردار ناظم اعلی کا نما کندہ ہے۔
- ۲) اب ملک بھی ناظم اور کار دار کے احکامات کی تغییل کرے گاوہ بندات خود کوئی اتھار ٹی نہیں وہ مرن اپنے متعلقہ تپول سے مالیہ وصول کرے گا۔
- ۳) ہر شکایت کنندہ (خواہ بیوں وال ہویاوزیر) ناظم اعلی یا کار دار سے تحریری دعویٰ کے ساتھ

#### رجوع کیا کرے۔

- س) قاتل کو پیمانی کی سزایا عمر قیداور ضرب شدید کے لئے صرف جرمانہ نہیں قید ہی ہے۔ خون بہاکے لئے کوئی رقم نہیں لی جائے گی۔
- (۵) کسی قلعہ کے قرب وجوار میں جو بھی فوجداری جرم کامر تکب ہو۔ متعلقہ قلعہ کا ملک ذمہ دار سمجھا جائے گا کہ وہ مجرم کو قانون کے حوالہ کرے۔ سراغ لگائے آگر سراغ دوسرے قلعہ پنچے۔ یہ بھی اس قلعہ کی ذمہ داری ہے۔ آگر کسی ملک نے بروقت مجرم کے بارے میں اطلاع نہ دی تو نقصان سے دگنا جرمانہ اسی ملک سے وصول کیا جادے گا۔
  - ٢) اسلحہ لے جانے کی سخت ممانعت ہے سوائے سر کاری اہلکار۔
- ے) یہ پابندی اجنبی افراد پر بھی ہے خاص طور پر وہ افراد جو جمعہ کے دن بازار احمد خان آتے ہیں بر اے خرید و فرخت۔
- ۸) گھر میں اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر چاہے اسلحہ کو پچ سکتاہے حکومت مناسب قیمت اوا کرے گی۔
  - و) غلہ یر تمام ٹیکس معاف ہے۔
  - ١٠) نظام آب ياشي مين مراخلت بر داشت نهين كي جاويگي-
- 11) کسی کے پاس ۵ سالوں سے مسلسل زمین زیر قبضہ ہے اسکی ملکیت تصور کی جاتی ہے۔البتہ شکایت ہو تو فوری طور عدالت سے رجوع کیا جائے۔ بید دعویٰ ۲ ہفتوں کے اندر اندر ہو۔بعد میں شنوائی نہیں کی جائے گ۔سوائے کافی شہادت کے۔
- 11) تمام سید حضرات بیشمول ند ہی پیشواجنہیں مالیہ سے مبرا قرار دیا گیا ہے وہ ریونیوسروے کے موقع پر حاضر ہواکرے تاکہ اپنی اراضی کی نشاند ہی کرے۔اور تقیدیق کرے۔اسے تتلیم کیا جائے گا۔البتہ ممثل خیل سیدول کامعاملہ کچھاورہے۔
- ۱۳) جو کوئی الیہ دینے سے گریز کر کے بھا کے اس کی زمین نیلام ہوگی جو کوئی مالیہ دے گاذمین اس کی ہو جا گی۔

۱۱) جس سی نے بھٹوڑے کو پناہ دی مالیہ دینے کے لئے متعلقہ سی کا ملک ذمہ دارہ۔ ۱۵) رسم سی ممنوع ہے بچے کا قتل۔ غلام رکھنا موجب تعزیر ہے۔ ۱۵) سی سے میگارلیناممنوع ہے۔ خواہ وہ سرکاری المکار ہی کیوں نہ ہو۔ ملک یا کوئی دوسر ا۔

ا) الحدبارود كااستعال- تجارت ممنوع ہے۔جرمانه • • ۵رو پہیہ ہے۔

۱۸) تمام باے اور اوزان پر کار دار کی مهر شبت ہونی چاہئے ورنہ غیر قانونی جو باے لاہور میں مروج ہیںوہی قابل قبول ہوں گے۔

مو خه ۱۲ دسمبر ء دلیپ گڑھ ہوں

# ایرورڈز کی تشبیح روزشب کے چند دانے

"میں تشبیج روزوشب کا شار کر تا ہوں دانہ دانہ"

"ادہو میں نے بویان کو قلعہ جات خود کو دست خود سے گرانے کے لئے ۱۵ ادن کی مہلت دی تھی۔ اختا می مدت پر بہت سارے کرم فرما آئے اور مجھے غصہ پینے اور بر دباری اختیار کرنے کا درس دیا۔ اور در خواست کی کہ انہیں جرمانہ نہ کیا جائے میں نے ان پر بڑی عنایت کر کے مزید مملت دیدی ۔ اب جبکہ ۲۰ دن ہونے کو ہیں اور کام صرف 2/3 حصہ ہو چکا ہے میں خود کام کی رفتارے مطمئن تھا۔ کیونکہ قلعہ جات کی دیواریں گرانے کاکام کوئی آسان کام بھی نہ تھاہوں کی مثی جب خلک ہو جائے تو آئی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک ایک انچ بصد مشکل کھرید نااور کھر چنا بڑتا ہے جو جان جو کھوں کاکام ہے۔ ۔ ایک ایک انچ بصد مشکل کھرید نااور کھر چنا بڑتا ہے جو جان جو کھوں کاکام ہے۔ ۔ ۔ ۔ ایک ایک ایک ایک ایک ایستادہ رہ گئیں نہیں کرائے جا چکے تھے ایک سو فصیلیں / قلعہ جات تقریبا۔ س فٹ تک ایستادہ رہ گئیں۔ تھی جبکہ 2 قلعہ جات کی دیواریں قد آدم تک ایستادہ تھیں۔

"نظام الدین (خبر کار) کی کل والی اطلاع کی تصدیق ہو گئی۔بابااوتم سنگھ جو ایک سادھو ہے اپنے ہموطنوں کی خاطر جو میرے کیمپ میں ہیں اور جو سکھ ہیں وہ داوڑ علاقے میں رہتا ہے اس ساد ہو نے گور ممھی زبان میں آر ٹلری کے کمانڈ ن کو ایک خط لکھایہ خط ایک کھتری کے ہاتھ بھوایا کیا ہے۔ یہ کھتری بازار احمہ خان میں رہتا ہے۔ اور جس کا نام دیوان ہے۔ خط مجھے موصول ہوا صرف چنو لفظوں میں مفہوم واضح ہوا۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہئے۔ کیونکہ ۸ علاقوں کے قبائل جن میں واوڑ بھی شامل ہے سارے متفق ہوئے ہیں اپنی ند جب کی خاطر اپنے ند ہی پیشواوں کی واوڑ بھی شامل ہے سارے متفق ہوئے ہیں اپنی ند جب کی خاطر اپنے ند ہی پیشواوں کی سر کر دگی میں ہم پریک بارگی ضرب لگانے کی لئے عام لشکر ہدی ہور ہی ہے تعداد ۹ ہزار سر کر دگی میں ہم پریک بارگی ضرب لگانے کی لئے عام لشکر ہدی ہور ہی ہوتھ اللہ ہم پریک بارگی خرب لگانے کی لئے عام سی ہور نہ اس کی جان کی خیر نہ ہوگ کے باتیا جائے۔ ورنہ اس کی جان کی خیر نہ ہوگ کھتری دیوان نے خط مجھے دے کر زبانی بھی پھھ بتایا۔"

یہ لٹکر فرنبی جذبہ کے تحت فرنبی پیٹواوں نے ابھاراہے اور اس کے پس پر دہ باغی دلاسہ خان
اور اس کا پیٹا شخی ہے۔ دلاسہ خان نے میر اکرم خان پسر دوست محمہ خان والئی کابل ہے بھی
رابطہ قائم کر رکھا ہے اس مقصد کے لئے خوست میں چندہ جمع کیا جارہا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
جہال تک داوڑ کی طرف ہے متوقع حملہ کا تعلق ہے میرے پاس منظم قوت موجود ہے اس لئے
جہال تک داوڑ کی طرف ہے متوقع حملہ کا تعلق ہے میرے پاس منظم قوت موجود ہے اس لئے
گر مندی کی چندال ضرورت نہیں بھورت حملہ ہم قلعہ بعد ہو جائیں گے اور حملہ کو پہاکردیا
جائے گا مگر پھر بھی احتیاط شرط ہے اور پیش بعدی ضرور ی ہے۔۔

جائے گا گر پھر بھی احتیاط شرط ہے اور پیں بعد کی سرور اور کافی گرم کے بای سید
اسی اثناء میں دونوں ند جبی پیٹواجو اس وقت علاقہ داوڑ میں مقیم ہیں اور کافی گرم کے بای سید
زادے ہیں ایک کانام زاور شاہ دوسرے بھائی کانام غریب شاہ انہیں خط بھیجا گیاخوش قسمی
زادے ہیں ایک کانام زاور شاہ دوسرے بھائی کانام غریب شاہ انہیں نظر خانے کے لئے مفت ملی تھی
سے ان سید زادوں کی کچھ زمین ملکیت ٹانک میں تھی جو انہیں لنگر خانے کے لئے مفت ملی تھی
میں نے ان پرواضح کیا اگروہ چاہتے ہوں کہ ان کی زمیدنی ملکیت بدستور پر قرار رہے تو داوڑ کا ایک
میں نے ان پرواضح کیا اگروہ چاہتے ہوں کہ ان کی زمیدنی ملکیت سے محروم ہو جاد گے۔ بوں اور داوڑ کا آیک
اپنے پیروکاروں کو صحیح ڈگر پر لے آدوور نہ حق ملکیت سے محروم ہو جاد گے۔ بوں اور داوڑ کا آیک
جیسا حشر ہوگا۔

جیسا حشر ہو گا۔ یہ خط میں نے ملک سوا ن خان وزیر کے ہاتھ مجھوایا۔ سوان خان ہر آزمائش اور تکلیف میں مخلص ہے ہوا ہے وہ آیک اچھاسا تھی اور مخلص دوست ہے بیر پوڑھا شخص (سوان خان) بزات خود تھی پاہٹ ہوا ہے وہ آ ہاں '' ۔ ای شام میر کیاں کیمپ میں آیا۔ اور بی اطلاع انہوں نے بھی پہنچائی کہ قوم داوڑ متحرک ہو کر ای شام میر کیاں کیمپ اں سات کے ملک ساون خان کو اپنے ہمو طنوں وزیروں سے ملی تھی جو ان دنوں متی ہور ہی ہے۔ یہ عام افواہ ملک ساون خان کو اپنے ہمو طنوں وزیروں سے ملی تھی جو ان دنوں متی ہور ہی ہے۔ یہ عام افواہ ملک ساون خان کو اپنے ہمو طنوں وزیروں سے ملی تھی جو ان دنوں متی ہور ہی ہے۔ یہ عام ۔ مقیم ہیں ملک سوان خان وزیر نے مزید ہتایا کہ ان دنوں پہاڑوں پر خوب بر ف بار ی پہاڑوں میں ۔۔۔ ، میں ہیشتر ملک اور ملامیرے پاس نیک تمناوں کے ساتھ آئے کہ خداکا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں میں ہیشتر ملک اور ملامیرے پاس نیک ایک غازی کی تلوار کی ضرب سے بال بال کی گیا ہوں انہوں نے اپنی بے گناہی کا بھی تذکرہ ۔ کیا۔ کہ وہ اس قا تلانہ سازش میں بالکل شریک نہیں ہیں میں نے ان کی مبار کباد تو قبول کرلی مگر وسری بات سے اتفاق نہ کیااور تاکیداً کہا کہ میرے قتل ہو جانیکی صورت میں انہیں ایک کی ہے۔ جائے دوصاحب ملیں گے گلو خلاصی ممکن ہی شہیں۔ داوڑ کے متوقع حملے کے پیش نظر میں نے قلعہ شاہی میں ایک عدد تالاب کھدوانے کے لئے تھم دیااس کام پر دو کمپنیاں فوراً لگادیں گین ۔ تالاب اتنا ہو کہ ایک ماہ کی کفالت کر سکے گویا ذخیرہ آب ایک ماہ کے لئے کافی

تج سوان خان نے شیر مست ملک سے تصفیہ شدہ رقم کچھ نقد اور کچھ جنس کی صورت میں وصول کرل۔۔۔۔۔۔۔اطلاع ملی کہ تین ملک میپہ داود شاہ سے فرار ہوئے اور داوڑ جا کر متوقع حملہ آوروں سے جاملے ہیں ان میں دو ملک وہ تھے جو مجھے قتل کرنے کے منصوبے میں شال تھے یہ اطلاع ہم کو ایک ہندو کے ذریعے ملی جواس گاوں اقلعہ میں رہتا تھا میں نے کارٹ لیندے کے ذریعہ ان دومفروروں کو متنبہ کیا کہ وہ ایک ہفتہ کے اندر اندروالیں آجائیں بصورت دیگران کی ملکیت اراضی بحق سر کار ضبط ہو جائیگی ویسے بھی میپہ داود شاہ میرے لئے در د سر بنا ہو ا تھا بویان کے در میان ایک کماوت ہے کہ فلال تو داور شاہ سے متعلق ہے گویاوہ پیدائش احمق الموالد المعالم المالية من المالية والمحضف كے لئے كياكه نيا شركس و هول اور نہج پر بن رہا

ہے نصیل ۱۳ اطراف سے تقریباً ۱۳ ف تک اونجی ہوگئ ہے۔ اب بیشتر ہندووں بازار احم فان اور پیارے ملک لال باز فان کو بہت جلد الو داع کہنے والے ہیں یہ ہندوواس نے شریس دوکا نیں اور پیارے ملک لال باز فان کو بہت جلد الو داع کہنے والے ہیں یہ ہندوواس نے شریس دوکا نیں طلب کر رہے ہیں آگر ابیا ہو اتو بازار احمد فان غیر آباد اور تباہ حال ہو جائے گا۔ جو ہمیں منظور نہیں کیونکہ لال باز فان ہمار المعتمد اور منظور نظر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ کا کام کے سلسط میں ایک نوجو ان ارسلا فان نامی شخص یہ سورانی سے ملئے آیا۔ یہ ایک ملک کا پیٹا تھا کر وافئیل اور وفیہہ دور ان گفتگو اس نے بتایا کہ ماضی میں اس نے اور اس کے والد نے بہت برا کھیل اور وفیہہ دور ان گفتگو اس نے بتایا کہ ماضی میں اس نے اور اس کے والد نے بہت میں کہا مگر وہ قانون کی پاہمہ کی کا برا میں کہا مگر وہ قانون کی باہمہ کا نون کی باہمہ کا قانون کیا ہم کے ہیں جن کے لیے وہ اب کیا ہم کے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب میں ۵۰ کے ایکن فخر یہ انداز میں جو اب دیا صرف ۶ رگویا حرست ابھی باقی ہے۔ ) لیکن فخر یہ انداز میں جو اب دیا صرف ۶ رگویا حرست ابھی باقی ہے۔ ) لیکن فخر یہ انداز میں جو اب دیا صرف ۶ رگویا حرست ابھی باتی کہ جب میں ۵۰ قبل پوراکروں کی نظروں میں پیاوڑہ لیعنی بے بدل بہادر تصور کیا جاوں گا"۔ کہا کہ اس کے والد نے میں پیاوڑہ لیعنی بے بدل بہادر تصور کیا جاوں گا"۔

اگر انگلینڈ میں یہ شخص ہو تاوہ قابل نفرین ہو تا مگریمال قابل آفرین اور قابل ستائش ہے گویا قاتل ہر اعزاز کا قابل سمجھا جاتا ہے۔ کہوں انگلینڈ میں یہ شخص قابل نفرین ہے ہمارے ہاں صاحب آفرین ہے"

صاحب آفرین ہے"

آج پھر اطلاع ملی کہ داوڑ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں میں نے سوچایہ ممکن نہیں کہ ۳۵ ہزار لشکر
بہم متفق ہو جائیں مجھے اطلاع ملی کہ داوڑ لوگوں نے فی کس ایک روپیہ جمع کر کے ۱۲ ہزار روپئی
ہیں گویا ۱۲ ہزار کی فوج داوڑ کی ہے مزید دلاسہ خان کے بیٹے نے بھی ۳ ہزار روپیہ چندہ میں دیا
ہیں جمع شدہ رقم مبلغ ۱۵ ہزار روپیہ مسعود قبیلے کے لئے ہے کہ وہ بھی حملہ میں شمولیت کریں
جبکہ وزیراور داوڑ آپس میں دسمن ہیں یہ بھی معلوم ہواکہ درول کے بعض مقامات پر بچھ افراد کو

مقرر کیا گیاہے کہ وہ ہمارے جاسوسول اخبر کارول کو گر فتار کر کے تحل کیا کرے ہے بھی معلوم مقرر کیا گیاہے کہ سرری پواکه داوژلوگ بویان کو طعنه دیتے ہیں که انہیںا فغان بکارنازیبانہیں بلعه انہیں ہندو کهنازیادہ پواکہ داوژلوگ بویان کو طعنہ دیتے ہیں کہ انہیں ہوں۔ مناسب ہے جو واجب القائل ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مجھے ایک کھتری نے خبر یں ہوں ہے۔ پیچائی کہ اس نے خود سنا کہ سمیا ۵ ہووال میرے خیمے میں تھنے کی کوشش کریں گے تا کہ وہ مجھے پیچائی کہ اس نے خود سنا کہ سمیا ۵ ہووال میرے خیمے میں تھنے کی کوشش کریں گے تا کہ وہ مجھے ۔ ۔ وق کریں۔ ہوں والوں کی سر کوشی میں بہ باتیں ہمارے ایک حوالدار نے بھی سنی تھیں مگر وہ ۔ فاموش رہے تھے آج دیوان کھتری (بازار احمد خان) نے گور مکھی زبان کا لکھا ہوا خط پہنچایا پھر ہیں۔ بہلی بار ۲۵ جنوری کو اسی ساد ھونے (اوتم سنگھ) خط لکھا تھااس نے بتایا کہ 4/5 دنوں میں داوڑ کی طرف سے عام بورش ہو گی۔ مسعود کی تعداد ۱۰ ہزار توری خیل وزیر ۸ ہزار۔ داوڑ ۱۰ ہزار ہے . نط میں داوڑ کی طرف سے مسعودول کیلئے ۱۲ ہزار رو پبیہ اس دن تک کہ کیمپ تباہ اور مسار ہو جائے۔۔۔۔۔۔وزیرول نے معلوم کرناچاہاہے کہ لوث ماریس ان کا حصہ کیا ہو گااور مہ کہ داوڑوالیسی کاراستہ دیں گے بیہ طے پا گیاہے کہ مال غنیمت میں مسعودوں کو 2/3 حصہ جبکہ توری خیل اور داوڑ کو 1/3 حصہ میں مساوی ملے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔واوڑ میں میہ انواہ گشت کر رہی ہے کہ میں (ایدور ڈز) نے وزیروں کو ۳ ہزار روپیہ بطور رشوت دیا ہے کہ وہ الشركشي ميں شامل نه ہوں خط میں لکھا تھا كه ٣ دن بیشتر ٢ ہندوستانی سادھوں كو جاسوس كے شبین قل کیا گیاہے یہ بھی کہ داوڑ کے ملاخوست گئے ہیں۔ تاکہ لوگوں کو جماد پراکسلاجائے نظ کے متن کے مطابق د لاسہ خان کے بیٹے نے زوار شاہ والئے کانی گرم کوند واستے (جرکم) کیا ہ کہ اس مہم کی اجازت دیں اور نصرت کریں (یاد رہے ان دنوں ولاسہ خان صاحب فراش آج علاء اور سئدول کا ایک و فد میرے پاس آیا کہ قلعہ جات گر چکے ہیں ہماری خوا تین بے پروہ ہو چیس الهیں اجازت ہو کہ مکانات کی ہر ونی دیواریں مناسب بلندی تک او نچی کریں میں نے بال میں جواب ریااور کسی مسلمان کو وہاں بھیجنے کے لئے وعدہ کیا کہ وہ تصدیق کرے ۔۔۔۔۔ میرا مخبر نظام الدین خان داوڑ کے دوسرے

دورے سے واپس آیا حالات فد کورہ کی تقدیق کی کہ نشکر کشی کا منصوبہ ہے پربد اعتمادی الن کے اندر پیدا ہو چکی ہے اب ان کا متحدر ہنا مشکل امر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میں (ایڈورڈز) نے جو خط سید زادے والئی کانی گرم داوڑ کے پتہ پر بھیجا تھااس کا مثبت اثر ہواان ونوں زوار شاہ ٹائک میں تھااور دوسر ہے بھائی غریب شاہ کو داوڑوں نے بر غمال بہادیا۔ کہ انہوں نے میرے ساتھ سلسلہ خببائی قائم کیا ہوا ہے۔ اس طرح ان سید زادوں پر سے ان کا اعتادائھ گیا ہے داوڑ میں یہ افواہ بھی پھیل گئی ہے کہ میرے اور دلاسہ خان کے مابین بھی رابطہ قائم ہوا گیا ہے داوڑ میں یہ افواہ بھی پھیل گئی ہے کہ میرے اور دلاسہ خان کے مابین بھی رابطہ قائم ہوا کے (شاید یہ ایڈورڈزکی مخبروں کی کارستانی کا تنجہ ہے)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان شبہات سے شروع ہوا تا کہ میاتی اثناء میں بھوں تا کئی اور بھوں تا داوڑ تک سڑک کی تعمیر پر کام تیزی میں سے شروع ہوا تا کہ سازگار حالات کا مقابلہ کیا جا سکے۔

سے ایک عد و خط بنام ان سید زادوں کو لکھااور ظاہر کر دیا کہ یہ خط ملک شیر مست خان اور ملک سے ایک عد و خط بنام ان سید زادوں کو لکھااور ظاہر کر دیا کہ یہ خط ملک شیر مست خان اور ملک میر عالم خان نے لکھا ہے اس سفارشی خط کے طفیل وہ ان سید زادوں کو پہنچ گیا جن ہے آئندہ کا میر عالم خان نے لکھا ہے اس سفارشی خط کے طفیل وہ ان سید زادوں کو پہنچ گیا جن سے آئندہ کا لا تحہ عمل معلوم کر لیا گیاسید نے بتایا کہ قبا کلوں کے وعد بے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لشکر کشی کریں گے۔۔۔۔۔۔فظام الدین نے بتایا کہ داوڑ میں ماہ میں کہنا سکیں گے۔

## عيسى خان مجامد كو بيانسي



م ہج بین نہالی نے ایک گھوڑ سوار ہے ایک عدد جزیل ہندوق مستعار لے لی تاکہ فاختاو*ں کا* اس مبع جزیل نہالی نے ایک عدد میں مار عار سے سانی مازم وادی ہوں کو جنوں کی بستی اور سحر زدہ سمجھتے ہیں خوف وہراس کا سال (ہندوستانی) ملازم وادی ہوں کو جنوں کی بستی اور سحر زدہ سمجھتے ہیں خوف وہراس کا سال رہ۔۔ ہے۔ ہرایک ہندوستانی سر کاری ملازم خود کوبارود کے ڈھیر پر کھڑ اسمجھتاہے اور موت جن کے ہے۔ ہرایک نعاتب میں ہو۔

کیپن فریدی بتاتے ہیں کہ میں نے ہوں قلعہ شاہی کی دیواروں پر بہت سے افراد کے نام لکھے ہوئے دیکھے۔ان کے ناموں کے ساتھ تاریخ وفات بھی لکھی گئی تھی معلوم ہوا کہ ان افراد جو <sub>سر کار</sub>ی ملازم اور سپاہ تھے نے خود کشی کر لی تھی۔

### روزنامچہ سے چنداوراق مزید

ایدور ڈزہتاتے ہیں کور مصار شل جاری رہا (مقدمہ بغاوت) کاروائی اب مکمل ہو چکی مگر در میان میں ایک واقعہ رونما ہو اایک ہوی نے بر ہنہ تلوار کے ساتھ اندیمپ میں گھنے کی کوشش کی میں رگر انسران کے ساتھ وہاں فروکش تھااس مداخلت کار نے سنتری پر تکوار سے تین ضربیل لگائیں ہم چو کنے ہو گئے دوسرے سنتری سے میں نے تلوار مانگی حملہ آور رفو چکر ہوا مگر جنزل بٹن شکھ کے ایک سیاہی نے اسے بازوں سے بکڑ کرریچھ کی طرح اسے دبایا پھر زمین پر پٹنخ ویا اے قل کر دیا گیا شناخت کے لئے ملکول کوبلایا کسی نے شناخت نہیں کی اتنا معلوم ہوا کہ سے محض قلعہ اللہ داد سے تعلق رکھتا ہے اللہ داد کو بلایا گیا زخمی سنتری بھی چل ۔۔۔۔۔میں نے ملک میر عالم سے دریافت کیا کہ کیاوہ ان ۵ اشخاص کا علم رکھتے ہیں جنھوں نے مجھے اور کارٹ لینڈت کو قتل کرنے کی قشم اٹھائی ہے اس نے لاعلمی ظاہر ک میں نے حیرت سے کہا مجھے علم ہے اور آپ کو علم نہیں مجھے احساس ہوا کہ شرارت یہیں ا میں نے اسپر مزید ظاہر کر دیا کہ بے ادسمبر کوجو مسلمان سیاہی قبل ہوا تھایاوں کے نشانات گ کے چاروں قلعوں تک جاتے یائے گئے ہیں۔وہ گر فقار کر کے میرے پاس حاضر کریں ورنہ میں تم کہ مکی سے ہٹادوں گا۔وہ کیمپ سے باہر نکلے مجھے تاثر دیا گیا کہ وہ ملزم املز مین کو ہمارے حوالہ کر دے گا۔۔۔۔۔رات کو ایک اور حملہ ہوابشن سنگھ کے سپاہی پر ۳ہو یوں نے تلواروں سے حملہ کر دیاوہ زخمی ہوا مگر جان پچی حملہ آور بھاگ نکلے۔

(ملک میر عالم خان مر زاعلی خیل وہی شخص ہے جب انگریزوں اور سکھوں کے در میان سکھوں کی دو سری جنگ چھڑ گئی اور ملتان میں بغاوت ہوئی ایڈورڈزاپنے چند بویان ملکوں کے ہمراہ ملتان پی دو سری جنگ چھڑ گئی اور ملتان میں بغاوت ہوئی ایڈورڈزاپنے چند بویے والٹی کابل کے ہمائی کو چھے گئے تھے۔ میجر ممیلر بھی ہمراہ تھا موقیج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے والٹی کابل کے ہمائی کو وعوت دے کر بیوں قلعہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب سکھوں نے شکست کھائی تو ملک میر عالم خان افغانستان ہماگ گیا اور وہیں مرگیا۔)" تشد داور ہم پرباربار قاتلانہ حملوں سے بیبات عیال ہوگئی کہ اب بیویان کو احساس ہونے لگاکہ ہم جانے کے لئے نہیں آئے ہیں بائحہ مستقل حکمر انی کرنے کہ اب بیویان کو احساس ہونے لگاکہ ہم جانے کے لئے نہیں آئے ہیں بائحہ مستقل حکمر انی کرنے آئے ہیں انہیں معلوم ہو چھاکہ شاہی قلعہ کی تقمیر دکھاوے اور دھمکانے ڈرانے کے لئے نہیں آئے ہیں انہیں معلوم ہو چکاکہ شاہی قلعہ کی تقمیر دکھاوے اور دھمکانے ڈرانے کے لئے نہیں عملامے خلاف آئسانا شروع کیا انہوں نے شبخون مارنے کا برانا طریقہ اب پھر آزمانا شروع کیا انہوں نے شبخون مارنے کا برانا طریقہ اب پھر آزمانا شروع کیا انہوں نے شبخون مارنے کا برانا طریقہ اب پھر آزمانا شروع کیا انہوں ہے۔")

میں (ایڈورڈز) بھی احتیاط مزید شروع کر دی ہے اور انہیں کمل غیر مسلح کرنے کا تہیہ کر لیا ہے تھم تو ہو چکا تھا اس پر سخت سے عمل کرنا ابھی باقی تھا تھم کیا کہ جب نووار دکیمپ میں داخل ہو تو جامہ تلاشی لی جائے۔ پیکٹوں کو مزید مضبوط اور چو کس رہنے کی ہدایت دی گئی سپاہیوں کو دیسات میں جانے سے منع کر دیا گیا جھے معلوم ہے چند سال ہیشتر رنجیت سکھ کے پوتے نو نمال دیسات میں جانے سے منع کر دیا گیا جھے معلوم ہے چند سال ہیشتر رنجیت سکھ کے پوتے نو نمال محصوم اور کا چودوں کا اور قا تلانہ حملے ہوئے سے ایک دفعہ ایک غریب معصوم اور کا چودوں کا لؤکرہ لئے ہوئے خیمہ میں داخل ہواوہ چولوں کا تحفہ شنرادے کو نذر کرنا چاہتا تھا جو نئی دہ قریب پنچاسا تھ والے مخص نے چولوں میں سے پیتول نکال کر شنرادہ پر فائر

ر نے ہی والا تھا مگر فائر کرنے سے پہلے اسے گر فقار کر لیا گیا دوسری دفعہ متعدد ہویان نے فیمتوں در ختوں کی اوٹ سے ایک آئی نالی (گزرگاہ) میں سے دینگتے ہوئے شنزادہ کے خیمے تک پہنچنے کی کو شش کی اس پر گولیوں کی ہو چھاڑ کر دی شنزادہ چار پائی پر لیٹا ہو اتھاوہ بال بال چا متعدد رگر گر دی شنزادہ چار پائی پر لیٹا ہو اتھاوہ بال بال چا متعدد رگر گر دی شنزادہ خی ہوئے بستر گولیوں سے چھائی ہوا۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں جن میں جزل کارٹ لینڈاور خود میری جان لینے کی متعدد کو ششیں کی گئیں۔۔۔۔۔۔۔اب جزل کارٹ لینڈاور خود میری جان لینے کی متعدد کو ششیں کی گئیں۔۔۔۔۔۔۔۔اب نہ پہنول بستر کے ساتھ رکھتا ہوں کھانے پینے سونے چلنے پھرنے ہمہوفت مسلح رہتا ہوں ہمیشہ مسلح سنتری چوکس رہتا ہے کہ کہیں سے خود کش حملہ نہ ہو۔ ہر نکڑ ہر موڑ۔ ہر دروازے پر سنتری موجودر ہتا ہے۔

کزور حکومت اور کمزور پالیسی ہویان کو سابقہ ڈگر پر لے ائے گی وہی سرکشی البتہ عدل وانصاف پر بنی نظام عملداری کے طفیل وہ آزادی کھوجانے کے غم کو فراموش کر سکتے ہیں گویاآزادی کا نغم البدل انصاف کی حکمر انی ہو تو اچھا ہے۔۔۔۔۔۔۔ میں نے ایک بار پھر جنزل لارنس سے ہویان کو مکمل غیر مسلح کرنے کے لئے اجازت ما گلی مگروہ نہ مانے۔ اس نکتہ کے ساتھ کہ اب وزیروں کے مقابلہ میں ہویان بے سمارا ہو کے ہیں ( قلعہ جات مسمار ہوئے) وزیروں کو پہاڑوں کی بناہ گا ہیں حاصل ہیں۔ اور ہویان ہمارے اور وزیروں کے رحم و کرم پر رہ گئے ہیں اب پہاڑوں کی بناہ گا ہیں حاصل ہیں۔ اور ہویان ہمارے اور وزیروں کے رحم و کرم پر رہ گئے ہیں اب پہاڑوں کی بناہ گا ہیں حاصل ہیں۔ اور ہو وال ہمارے اور وزیروں کے رحم و کرم پر رہ گئے ہیں اب پہاڑوں کی غیار کے اسلحہ کی نمائش پر پائیدی مزید مالیہ کی عوض میں ہویان سے اسلحہ خریدا

## دلیب گره (شهر بنول) ۲ جنوری ۱۸۴۸ء

یہ نیاشر دلیپ گڑھ قلعہ شاہی ہے ۱۰۰۰ قدم کے فاصلے پر ہو گاجو ہمارے توپ مولوں کی زو مں ہو تاکہ بدوق کی کولی کی زدمیں رہے۔ تاکہ اگر مقامی باشندے ہوں شہر پر قبضہ کرناچا ہیں تو ہماری تو پوں کی زدمیں رہے۔اور ان کی بندوقیں بے کار ثابت ہوں جب کہ جزیل بندوقیں مرف میہ ملک کے پاس ہوتی ہیں عوام کے پاس نہیں

جنوری ۸ م ۱۸ ماء جمنڈ و خیل زمین کی تصفیہ شدہ اراضی کی حدیدی کے لئے ٹالٹان مطلوب سے فیصے ( تنازعہ شیر مست خان اور سوان خان کے مابین تھا) یہ وسیع علاقہ عرصے سے بخر پڑا ہوا تھا میں اس کا تصفیہ کرکے قابل کاشت بنانا چاہتا تھا۔ وزیروں نے اپنے قوم سے تین غیر جانبدار افراد کو نامز د کیا مگر ملک شیر مست خان ابویان اپنے ہی قبیلے کے افراد پر بھر وسہ نہ کر سکے افراد کو نامز د کیا مگر ملک شیر مست خان ابویان اپنے ہی قبیلے کے افراد پر بھر وسہ نہ کر سکے انہوں نے بازار احمد خان کے بنی ذات سے تین افراد چن لئے۔ جن میں دو تیلی ( تیل نکا لئے انہوں کے بازار احمد خان کے بنی ذات سے تین افراد چن لئے۔ جن میں دو تیلی ( تیل نکا لئے والے ) اور ایک یا غیان تھا۔

# بنول شهر كانام دليب گره كيول

" یہ اس دلیپ سنگھ پسر رنجیت سمگھ کے نام سے منسوب موسوم ہواجو معصوم نابالغ اور موجودہ حکم ان تھا اور جو انگریزوں کے طفیل تاج و تخت کا مالک ہوا تھا دوسری وجہ (سکسوں کی طرف سے) حسد ہے جو میں چاہتا تھا کہ حتی المقدور اس کی مدد کروں ان کی حکومت مضبوط متحکم اور قائم رہے اور کامیاب رہے۔ مگریہ سکھ سر دار خیال کرتے تھے کہ دلیپ شکھ ایک طفیلی حکمر ان ہے اور ہم جو پچھ بھی کر رہے ہیں اپنے ہی فائدے کے لئے کر رہے ہیں ۔ ہیں اپنے ہی فائدے کے لئے کر رہے ہیں ۔ اس لئے سکسوں نے عجلت میں ۱۸۴۸ء میں عمد شکنی کر ہے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھا لئے آگر چہ وہ خود حکومت چلانے کے قابل نہ رہے تھے ۱۸۴۱ء میں عمد محتی کہ میں بھی ہی صورت حال تھی ہی وجہ تھی کہ انہوں نے خود ہم آگریزوں سے درخواست کی کہ میں بھی ہی صورت حال تھی ہی وجہ تھی کہ انہوں نے خود ہم آگریزوں سے درخواست کی کہ ہم ان کی رہنمائی اور معاونت کریں۔"

جنور ی ۱۸۳۸۱۶

میں نے ایک بار پھر افسر ان کو جمع کیااور تاکید کی کہ کیمپ میں رہاکرے پن چکی کے قریب ایک فوجی پیک قائم کیا (یہاں مچھلی رات میں ایک سپاہی پر قاتلانہ حملہ ہواتھا) تاکہ رات کی تاریکی میں سی ہوی کو دیکھ کر ہی گولی ہے اڑ دیا جائے۔۔۔۔۔ شہتوت در ختوں کو سکھ سیاہ ہے ہں۔ <sub>دردی سے</sub> کاٹ ارہے تنھے پشاور اور کشمیر میں بھی انہوں نے جنگل کے جنگل ویران کر دیے تھے یہ امر میرے لئے باعث تشویش ہے۔ ای شام اس نے شہر کو نام دینا تھا تینی دلیب گڑھ ۷ اجنوری ۸ ۴۸ اء

"آج ساون خان ایک اہم راز ہتا نے آئے ہویان ایک منصوبہ کے تحت مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور اں مصوبہ کویایہ جمیل تک لے جانے کے لئے چند سروں کی قربانی دینا بھی قبول کیاہے بقول ساون خان ملک جب میں کسی قلعہ کے گیٹ میں گزروں تو مجھ پر حملہ ہو گا ممکن ہے اس کشکش میں یہ جوان بھی قتل ہوں کوئی پرواہ نہیں انگریز افسر سے چھٹکار اتو مل جائے گا۔ یہ توان کی خام خیالی ہے میری جگہ بویان کو دوسر اانگریز افسر مل جائے گا۔ بقول سوان خان بیر منصوبہ داود شاہ تین سی جات کے ملکول نے تیار کیا ہے جزل کارٹ لینڈت کو بھی ہی معلومات 2 اجنوری شام

جس سے ملک ساون کی خبر کی تصدیق ہو گئی جنرل کارٹ لینڈت کو یہ اطلاع ایک ہندو نے پنچائی جو میہ داود شاہ کاباسی تھا ہے معلومات ساون خان کے مقابلے میں زیادہ واضح تھیں۔اس ہندو کے مطابق اس سازش میں وزیر بھی شامل ہیں (گرسوان خان نے اس بارے میں نہیں بتایا تھا) منصوبہ کے مطابق چار سو کے قریب داوڑ بھی قلعہ داود شاہ میں آئیں گے۔" ۱۸جنوری ۸ ۱۸ م

"ہندووں کوہتایا گیا کہ ان ہے ۵روپیہ سالانہ کرایہ لیاجائے گافی دو کان اس کے بدلے میں انہیں تحفظ ملے گاغلہ کیکس نہیں ہو گا۔ ہر ہندوایئے خرچ پر دوکان تغمیر کرے گاوہ دوکان کا مالک بن ۔۔۔۔۔۔۔ پہری کے کام سے فراغت پاکر کیمپ میں ملک

ساون خان سے محو گفتگو تھا ہوں کے حالات زیر بحث تھے اچانک شور مجا( تلواریں چل گئیں) ساون خان خالی ہاتھ تھا کیو نکہ کیمپ میں اسلحہ لے جانا ممنوع تھااس کے ساتھ ان کا ایک ساتھ فریدے بھی تھادونوں خالی ہاتھ فرید کیمپ رولز کوبر ابھلا کہنے لگااور افسوس کیا کاش آج میں خالی ہاتھ نہ ہو تااور کم از کم میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تاکہ دسمن کاکام ختم کر دیتا۔اس نے مزید کہا کہ بیہ خودا کی جرم ہے کہ کسی کو تنی دست بنا کر حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ ہوا یوں کہ ایک باغی (غازی) نے کیمپ میں میرے خیمے میں ہزور گھنے کی کوشش کی تاکہ جھے قل كروك \_\_\_\_\_ ميں اب ديل بيرل پيتول ساتھ ركھنے لگا تھا ميز پر بستر ہ ميں ۔ دستر خوان پر اپنے پہلومیں۔۔۔۔۔۔۔۔میں نے فوراً دونوں بیر ل لوڈ کئے خیمہ ہے باہر **نکلا شور زیادہ تھا غالباً باغیوں (غازیوں) کی تعداد کوئی در** جن بھر ہو گی۔ میں تناخیے میں جو سمافث ہو گویاج جانے کی امید کم ہی تھی میں مشکل سے باہر نکلا۔ ایک باغی (غازی) سنتری اور چڑای کو عبور کرتے ہوئے دوسرے دروازے سے میرے خیمے میں داخل ہوا میں نے آہائ سی محوم کر جیے کی پردوں میں سے دیکھا کہ ایک ہوی نیکی تلوار لئے یا گل بیل کی طرح حملہ آور مواخیمہ کا بردہ الث بلیث موال خیمہ کادروازہ قدادم سے کم اونیا تھاباغی (غازی) جھک کر نگنے لگا سرے مجڑی مرحق جو نکہ اس وقت میں نیمے کے باہر کمڑا تعادہ نیمے سے باہر مجھے اد مراد مر طاش كرنے لكا جيے شيركا حملہ خالى جائے تو مزيد خصہ ميں آتا ہے۔ وہ غصہ سے ياكل تمام دونوں کی ایکھیں چار ہو تیں میرے یاس سواے کولی چلانے کے کوئی سبیل نہ تھی۔ میں نے مولی جلائی دی کولی اس کے سینے میں پیوست ہو می وہ الر کمر ایا مرکر انہیں دوسری کولی چلانے والا بی تھاکہ متعدد ساہ نے یک بارگ اس باغی (غازی) پر تلواروں سے حملہ کر دیا اس باغی (غازی) کوبے شار ضربی آئیں اس کےبدن کے کھڑے اور بوٹیاں بھیر وی گئیں۔ لاش کو تھیٹا میاکوئی فردوبعر ایبانہ تفاجس فے اسے تکوارے ضرب نہ لگائی ہو۔اسے تقریباً تیمہ کرے ر کمدیا میا کچوم نکال دیا میا- مر تعب کی بات ہے زندگی کی رمق اب بھی باتی ہے وہ زندہ ہ رات مجئے تک زندہ رہائعن افسروں نے تجویزوی کہ اسے اس نیم مردہ حالت ہی میں بھائی لگا

ری جائے۔ فوجیوں کا غصہ دیدنی تھاوہ اسے زندہ جلانا چاہتے تھے میں نے بصد دفت انہیں ایسا رں ج دں ج ر نے روک دیا میں نے کہا صبح تک وہ خو د مر جائے گاہاں اس کی نعش عبرت کے لئے پھانسی کرنے روک دیا میں رے۔ رہے کی جائے۔(چند دنوں تک)۔۔۔۔۔۔۔ خوش سے مبارک باد کے نعرے بردید بردید تو بجاشے جم غفیر جمع ہوئی اس وقت بھی تقریباً ۳۰ تلواریں ہوامیں لہرارہی تھیں کوئی کہتااس تو بجاشے جم غفیر جمع ہوئی اس وقت بھی وں - استان کی سے کون سے کر بیر میں مضروب کا رہی کے خون سے کر بیر تھیں مضروب کا سے کواپیامار اوبیامار او غیر ہونیے سب تلواریں (غازی کے خون سے )تربیر تھیں مضروب کا ۔ جم چپلی ہو چکا تھا جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہ تھا۔ ان لوگوں نے مجھ پر پیسے نچھاور کئے ندرانے دیے اس مصروب نے میرے ایک چیتے ملازم کو زخمی کر دیا تھاجس پر پیچھے کی طرف ے حملہ ہوا تھا۔ بہت گرازخم لگا ہوا تھا بہتر ہو تااس باغی ناہجار (غازی) کو فوراً پھانسی لگتی مگر <sub>عدا</sub>لتى كاروا ئى مانع تقى.

ویان میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مردے (شہید) کے دفانے میں تاخیر ہویا پھانی لگے تو ثواب شمادت ضائع اور ذاکل ہو جاتا ہے اور نیکیاں مرباد اور جس جنت کے حصول کے لئے شادت کادرجه ضروری ہو تاہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ گویا (شہیدو فامحروم و فامو جائے) یعنی جنت ے مروم کی وجہ ہے کہ سکھ سیاہ مسلمان شہیدول کو جلادیتے ہیں تاکہ جنت سے محروم ہو جائے سکموں کا بیہ عقیدہ ہے کہ مسلمان شہید ہندو بن کر مرتا ہے۔ \_\_\_\_ گرمیرے نزدیک کسی شہید کو فدہبسے محروم رکھنایا کا فرمانا مندانه طریقه پر د فناناوغیو غیر شائسته فعل ہے ایبا نہیں ہونا چاہئے جیسے سکھ سپاہ کاوطیر ہ اور روبير رہاہے۔

۲۲ جنوری ۸ ۱۸ ۱۹

متول کانام ضابطہ خان ولد شیر خان گاوں حسن خیل میہ بازار احمد خان معلوم ہوااس کی مال نے

ی بازار احمد خان کے فصل خریف کا حساب کر سے معلوم ہوا کہ ۱۲۱۱ کنال اراضی عام

زمینداروں کے پاس ہے جبکہ ۲۹۵۶ کنال اراضی سید اور دیگر نہ جبی طبقہ کی ملکت ہاں طرح اس نہ جبی طبقے کے پاس بجائے 1/3 حصہ قطعہ اراضی کے تقریباً نصف اراضی کے مالک ہیں نہ ید زمینداروں سے آمدن کا 1/4 حصہ لگان جبکہ نہ جبی طبقہ سے آمدن کا 1/6 حصہ لگان ایا جباز اراحد خان سے اس فصل کی کل آمدن تقریباً ۵ ہزار روپیہ ہے جبکہ موسم بماریش آمدن فصل سرما کے مقابلے میں نصف رہ جاتی ہے۔ اس طرح اب سالانہ آمدنی ۵۰۰۰ روپیہ بالانہ باتھی ہے، ول وادی میں اس وقت ۲۰ بہ جات ہیں اس نسبت سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ سالانہ بالنہ بنتی ہے، ول وادی میں اس وقت ۲۰ بہ جات ہیں اس نسبت سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ سالانہ بالنہ بالنہ بالنہ ہوں وادی میں اس وقت ۲۰ بہ جات ہیں اس نسبت سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ سالانہ بالنہ بالنہ ہوں وادی میں ایڈورڈز) نے کا شرکاروں سے کما میں چاہتا ہوں ملک آباد خوشحال ۔ فارن البال ہو۔۔۔۔۔۔آمدن ذیادہ ہو لگان کم ۔۔۔۔۔ یہ ملک اب طفیلی نمیں رہے گا تم بلاواسط ابنا راملہ سرکار کے ساتھ قائم کر سکو گے اب ملک تمہار امزید استصال اور استصال نمیں کر سکو گا۔ باملہ سرکار کے ساتھ قائم کر سکو گے اب ملک تمہار امزید استصال اور استصال نمیں کر سکو گا۔ باملہ سرکار کے ساتھ قائم کر سکو گا۔ باملہ سے ماری میں کر سکو گا۔ باملہ سرکار کے ساتھ قائم کر سکو گے اب ملک تمہار امزید استصال اور استحصال نمیں کر سکو گا۔ باملہ سرکار کے ساتھ قائم کر سکو گا۔ باملہ میں جو تو کا میں جنوری ۱۸۳۸

میر اباور چی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل ہما مجھے دکھ اور رنج ہول اگر چہ ایک مقامی کئیم
نے اسکی حالت تسلی خش بتائی تھی اس سے تمام ہندوستانی ملاز مین میں خوف و ہر اس پیدا ہوا
میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ بیدلوگ میر ک واپسی کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں اس لئے
میں نے اپنے سیرٹری کے ذریعے انہیں پیغام پہنچایا کہ "جو چاہیں اپنی مرضی سے جاستے ہیں مگر
جب انہوں نے میرے ساتھ رہنا ہے تواپنی زبانیں بعدر کھیں گے۔ کیونکہ ویسے بھی ہوں پہلے
جب انہوں اور جنوں کی بسستی مشہور ہو چکا ہے"

<sub>دی پنجاب</sub> فرنٹیر داوڑ کے بارے میں۔

"Daurs are the most vicious and degraded tribe of the Afghan nation" Page 180 A. on the P.F. (

المرابين ما المرابين المستكارى خوب م حكومت كابل كے اثر سے آزاد م المرابین المرابین المرابین کاشتكاری خوب م حكومت كابل كے اثر سے آزاد م المرابین المرا

آغاباں (خبرکار) نے کے ۱۸۳ میں اس علاقے کو دیکھااتھاوہ کہتے ہیں کہ داوڑ کے ملحقہ بہاڑوں اغاباں (خبرکار) نے کے ۱۸۳ میں اس علاقے کو دیکھااتھاوہ کہتے ہیں اور ان پر بہت زیادہ سرمہ لگالیتے میں ایک قبیلہ ہے جو اپنی اہر و کیں بالکل صاف کرتے ہیں اور ان پر بہت زیادہ سرمہ لگالیتے ہیں اس طرح ہیں۔ مونچیں اور داڑھی دونوں کو منڈواتے سرمہ آنکھوں سے اوپر اور نیچے لگاتے ہیں اس طرح ہیں۔ دواڑ کے قلعہ نماگاوں کی تفصیل یوں دوالل جن یا بھوت ہی لگتے ہیں۔۔۔۔۔۔داوڑ کے قلعہ نماگاوں کی تفصیل یوں

، و الماسم الما

نام یپ و قبیله تعداد مکان تعداد سلح افر او معه ملک فدی خیل هنان خنگ محدد خان خنگ فدی خیل قبیله اسامیل خیل ۱۰۰۰ (ایک بزار) ۲۰۰۰ علی خان قبیله اسامیل خیل ۱۰۰۰ (۳۰۰ علی خان محدد خیل ۲۰۰۰ (دو بزار) ۲۰۰۰ کمال خیل حیدر خیل ۲۰۰۰ (دو بزار) ۲۰۰۰

لوگ آپس میں منقسم ہیں دشمنیاں جنگ وجدل روز کا معمول ہے (جیسے ہویان) عام آبادی فہ ہی بی اس بیٹواول کے زیر اثر ہے۔ یہ ال دوسید ہیں عملًا ان کی حکمر انی ہے۔ یہ دونوں کانی گرم کے بات بیٹواول کے زیر اثر ہے۔ یہاں دوسید ہیں عملًا ان کی حکمر انی ہے۔ یہ دونوں کسی سے لگان ہیں ایک سید کانام خریب شاہ ہو وہ برور کسی سے لگان ہیں ایک سید کانام خریب شاہ دونوں سید زادے ساہ وصول نہیں کرتے۔ البتہ زمیندار خود اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ یہ دونوں سید زادے ساہ وصول نہیں کرتے۔ البتہ زمیندار خود اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ یہ دونوں سید زادے ساہ وصول نہیں کرتے۔ البتہ زمیندار خود اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ یہ دونوں سید زادے ساہ وصول نہیں کرتے۔ البتہ زمیندار خود اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ یہ دونوں سید زادے ساہ وصول نہیں کرتے۔ البتہ زمیندار خود اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ یہ دونوں سید کانام خود اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ یہ دونوں سید کے مالک ہیں کانام خود اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ یہ دونوں سید کانام خود اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ یہ دونوں سید کے مالک ہیں کانام خود اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ یہ دونوں سید کانام خود اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ یہ دونوں سید کی مالک ہیں کانام خود اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ یہ دونوں سید کانام کی دونوں سید کانام خود اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ یہ دونوں سید کانام کی دونوں سید کانام کر کے دونوں سید کی دونوں سید کی دونوں سید کی دونوں سید کانام کی دونوں سید کی دو

نام ملک خدی خیل نام كمك نام ميہ نام سي شخ ہما بون سوخيل **خد**ی خیل نواب شامدیدار ميردار حيدرخيل ولى اور شاه ديدار عيدك خدرای خیل تىمداس پياويو د ين مبارك ذكي أكبرشاه دریه خیل مير ان شاه زريپ میرک خاك زماك همزونی مدی مدرين جماتگير مسلح شير خان بلوچ وآدم

۲۵ جنوري ۸ ۱۸۱۷

عمیا۔۔۔۔۔۔وصولی جرمانہ کے لئے وہاں ایک گھڑ سوار رکھااس کے قیام وطعام متعلقہ ملکوں کے ذمہ ہوگادونوں ملکوں نے اس دن جرمانہ او اکیا۔

۲۸ جنوري ۸ ۱۸۴ء

#### ( قلعہ جات مسار ہوئے شاہی قلعہ کی تقییر کمل ہوئی)

اب واجب الادالگان کی وصولی کاوقت آن پنچاجو تقریباً کے سالوں سے معرض التوامیں بڑا ہے۔ جان لارنس نے فیصلہ دے دیا کہ مالیہ کی ذمہ داری مرتمن کی ہے تاکہ راہن کی (راہن جس نے

ر میں ہو۔ مرتن وہ شخص ہے جس نے کسی اور کی زمین خاص رقم کے عوض زمین میروی پر دی ہو۔ مرتن وہ شخص ہے جس نے کسی اور کی زمین خاص رقم کے عوض ن سر سر سی میں مالیہ کی ادائیگی را بمن کی ذمہ داری ہوتی تھی ) می<sub>روی کر ر</sub>تھی ہوماضی میں مالیہ کی ادائیگی را بمن کی ذمہ داری ہوتی تھی ) می<sub>روی ک</sub>ر

مان لارنس نے ایک طریقہ وضع کیا جس کے ہموجب چند سالوں کے بعد زمین خود حود آزاد ہو ہاں۔ ہارتی ہے۔ گویافک الر بن ہوتی۔اصول میہ مرتب ہواکہ آمدن کا ۱۲مر تتن کو ملے گااور باقی جایارتی ہے۔ گویافک ج: آدن قرض کی رقم میں سے منها ہو۔ تاکہ جب اصل زر پور اہو جائے تو زمین اصل مالک کو واپس آدن قرض کی رقم میں سے منها ہو۔ کے گاراہن اکثریا تو ہندو ہواکرتے تھے یا فہ ہبی پیشوا حیرت کی بات ہے کہ معاملہ رہن اراضی ملے گاراہن اکثریا تو ہندو ہواکرتے تھے یا فہ ہبی پیشوا حیر ت کی بات ہے کہ معاملہ رہن اراضی اسلام میں ممنوع ہے مگر مذہبی پیشوااس کار شرمیں شریک ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب دزیر اور ہوی کے عادات وافراد طبع کا جائزہ پیش خدمت ہے آج سوان خان نے اخترام ہفتہ گ<sub>ر رخص</sub>ت پر جانے کی اجازت طلب کی بتایا کہ وہ گھر جا کر بیوی سلامت سے رجوع کر <u>نیگے۔</u>

#### موازنهومقابله

يوى كال**فآد طبع ملاحظه بهو**\_ میں (ایدور ڈز) ارسلاخان نامی شخص سورانی کو اجازت دول که وہ تکنگی باندھ کر میری آنکھوں میں آئیس ڈال کر جی تھر کے دیکھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(ایڈورڈز کے زدیک به تضاد اور افزاد طبع کا ختلاف قابل کیاظ حد تک توجه طلب ہے۔ ایک میں صراحت۔ وضاحت۔ صفائی ۔ بے باکی اور معصومیت ہے دوسرے میں تصنع اور غیر فطری اظهار محبت 4)اور غیر فطری اندازے جذبات کی تسکین یائی جاتی ہے)

### (خط کاجواب)

یاد ہو میں نے سید زوار شاہ والی کائی گرم کو داوڑ کے پتے پر خط لکھا تھااس کا جواب آج موصول ہوا خط کا متن سے ہے۔

 وادی سے نکال سکتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔معاملہ یہیں ختم ہوا۔ کیونکہ داوڈلوگ بھی بھی وادی سے نکال سکتے ہیں۔ پہند نہیں کریں گے۔ کہ بھیروں میں بھیریا گھس آئے جس لبادے میں بھی ہو خواہ انگریز بھی مو خواہ انگریز محدویاوزیر۔

و فروری ۱۸۳۸

منور دین خبر کار اطلاع دیتے ہیں ہم پر لشکر کشی تین اطراف سے ہوگی ا) محسود وزیر شکتی کے رائے ہے جو جانی خیل کے علاقے میں ہے ۲) داوڑ باران روڈ کے ذریعے ۳) خوستی کرم کے

رائے سے یہ لوگ بنوں میں ملیں گے اور قران شریف پر قتم اٹھائیں گے۔ پھر تقسیم ہوں گے اور الگ الگ حملہ کریں گے جمعہ کادن مقرر ہے۔ بقول منور دین خبر کاراگر اس بار بھی ہم پر حملہ

اور الگ الگ حملہ تریں نے جمعہ کاون مقرر ہے۔ بھول منور دین جبر کار اتر اس بار بھی ہم پر حملہ نہ ہوا تو پھر بھی بھی نہ ہوگا۔ یکی پیغام میں نے جنزل ٹیلر کو بھی پہنچادیا انہیں پہنچنے میں قدرے تاخیر ہوئی۔ رپورٹ کی صدافت کے پیش نظر خدشہ تھا کہ ایسے بڑانی موقع پر پچھ ہویان کی

تا پر ہوں۔ رپورے کا سد است سے میں سر سدسہ سا مہ سے بر ان موں پر بھہ دیاں ک طرف سے حملہ کیا جاسکتا ہے معلوم ہو تا تھا کہ داوڑ قبیلہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ پڑوس کے قبائل کو مجوزہ حملہ میں شریک کرے احتیاط برسنے کے لئے کافی شواہد آ بھے ہیں مگر پر بیثانی

کاکوئیبات نہیں ہم مضبوط ہیں۔ بٹر طیکہ ہمارے آدمی اس کو سمجھیں سب سے بوی حکمت عملی خوف کونہ ظاہر کرناہے جمال تک ممکن ہو۔ احتیاتی تدابیر کو بھی خفیہ رکھنا چاہئے آگر ہمارے سپاہ بدول نہ ہوں تو ہم نئے تعمیر شدہ قلعہ کے طفیل تمام کابل (افغانستان) کے سپاہ کا بھی خوبی

دل نہ ہوں تو ہم سنتے میر شدہ قلعہ نے میں تمام کابل (افغانستان مقابلہ کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اافروری ۴۸ ۱۸ء

داوڑ کا ملک لارا خان مقررہ دن پر آیا جو حیدر خیل کا تھا۔ اس نے نظام الدین (خبار کار) جیسی رپورٹ دی کہ داوڑ کی طرف سے حملہ متوقع ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ داوڑ میں خبر پینچی ہے کہ بویان کے قلعہ جات انگریز سیاہ گرارہے ہیں۔ مویثی مال و متاع کولو ٹنا جارہا ہے عور توں سے

زیاد تیاں ہو رہی ہیں غرض سکھوں نے ظلم کی انتنا کر دی ہے داوڑ اپنے ملاوں اور ملکوں کے ساتھ مثورہ کے لئے جمع ہو ئے۔ صور تحال پر غور کیا گیا۔ متفقہ رائے یہ ٹھسری کہ اب ہٰن ان کے علاقے میں بھی آئے گی انہوں نے فیصلہ کیا کہ تلوار اٹھائیں اور ہوں جا کر کا فروں ہے لڑیں گے۔بقول لارااس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جاکر پچشم خود حالات معلوم کرے جب کہ مجھے بتایا گیا کہ میں زندہ سلامت واپس نہیں آوں گا۔وہ بتاتے ہیں وہ روانہ ہوئے اور خود کو مری قبلہ کے ایک قلعہ مین چند روز کے لئے چھیا لیا۔ یہ دیکھنے کے لئے کہ کیا کوئی سیابی یا سیاہ قلعہ توڑنے گرانے کے لئے آتا ہے۔ یا کسی خاتون کو زبر دستی اٹھایا جاتا ہے۔ مگر اس نے ایسی کوئی چیز نه ديكھى۔البته اس نے سنا چند دن قبل "صاحب" خود آئے تھے وزیروں نے جوہد توڑا قا وزیروں نے اپنی سپاہ سے ہند کو از سر نو درست کروایا۔ اور بویان مری اپنی زمینوں کو پانی دے سکے۔فصل اگا سکے لارا کہتے ہیں اسے پھر بھی اعتبار نہ آیا۔ سمجھالٹیروں کی زدیے یہ علاقہ دور پڑتا ہو۔اب چاہا۔خود کیمپآے۔وہ ہمارے کیمپ کے نزدیک کسی دیمات میں آیا۔اور دیکھاکی قتم کا تشدد ظلم نہیں۔ مگریمال ہر کوئی اپنے کام میں مگن اور مطمئن اور مصروف ہے اب ہمت ہوگی اور کیمپ میں آیا۔ ادھر ادھر دیکھا میں صاحب کے خیمے کے نزدیک کیس بیٹھ گیا تماشادیکمارا لوگ عدالت میں آتے ہیں انعیاف پاتے اور رخصت ہو جاتے ہیں لار اکا غصہ اور نفرت فروہو منی خیال گزراکتنا جموٹ اور بہتان سالارا باربار کہتا کہ اب ان کے دوست احباب اے <sup>زیما</sup> سلامت دالی آکر دیکمیں مے۔ تو جیرت کا اظہار کریں گے۔ (ایدوروز) میں نے اے رہیمی مرا دے دی کدوہ پین لے اس پیغام کے ساتھ رخصت کیا۔ کہ وہ داوڑ او گوں سے کہدد کہ صاحب سے ملااور اس نے میری پذیرائی کی۔ اور وعدہ کیااگر وہ اسنے کام سے سر وکار رحمیں مے مرد سیس کریں مے توصاحب مجمی ہمی ان کے علاقے میں قدم نہیں رکھے گااور بھورٹ د مکرصاحب اگران کے کمروں تک جلاد بیگا

مجے منور دین (جاسوس) نے بتایا کہ ہمارے خلاف دسٹمن کے در میان اتحاد مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے منور دین ے۔ یہ ہے۔ بھے اور سیاری گردی گی ہیں۔خوستیوں نے انکار کر دیاہے کیو نکہ بر ف باری شروع ہو چکی ہے۔ پیشن زک کر دی گی ہیں۔خوستیوں نے انکار کر دیاہے کیو نکہ بر ف باری شروع ہو چکی ہے۔ ۔۔۔، ہیں اور خود کو ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اب صرف رسمی کاروائی باقی ہے۔اس نوع کی ہیں اور خود کو ہمارے ر ی کرٹ لینڈت کو بھی اطلاع جرنل کرٹ املان می ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ می خط کی اور ٹر قبضہ نے الحال ارنس کو تفصلی خط کی الحال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ صلاح تھری کہ داوڑ پر قبضہ نے الحال لموی کیا جائے۔ ان قبائل کو زیر کرنا آسان ہے۔ مگر قبضہ بر قرار رکھنا مشکل ع ۔۔۔۔۔۔۔۔ بارباراتم سنگھ نے سکھا سنگھ کے زریعہ پیغام دیا کہ قبائل کا اتحاد عَلَا خُتم ہو چکاہے مگر د لاسہ خان کابیٹا شیخی نے ڈاکوں کا ایک گروہ منظم کیا ہے۔ کہ وہ ہمارے مال مویشیوں پر بلغار کر تارہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بازار احمد خان کے کھتری دیوان جو موماً داوڑ سے پیغام رسانی اور جاسوسی کیا کرتا تھا۔ آج صبح خود آیا بتایا کہ دلاسہ خان کابیٹا۔ خوست گیاہواہے۔امیر کابل کے بیٹے کے ساتھ سازش کر کے وہاں فنڈ اور فوج جمع کرنے کی سعی کررہا ہ۔اور یہ کہ ہم پر حملہ کرنے کا خیال ابھی ترک نہیں ہو آ ہے۔ میر ابھی یمی خیال ہے کہ حملے کا خیال عارضی اور و قتی طور پر ملتوی ہوا ہے ترک

۲۵فروری ۱۸۳۸ء کار

ملک لال باز خان آئے تجویز پیش کی ویال چشمہ حالیہ سیلاب کے باعث ناکارہ ہو چکا ہے اس کی دہارہ مرمت ضروری ہے۔ اجازت ہو کہ جو علاقے اس ویال سے مستفید ہوتے ہیں وہ اس

مرمت میں شرکت کریں اجازت ہو تو انہیں ایک کو توال کے ذریعہ بلا لاول مثلاً علاقہ مولی خان کالا خیل اور اساعیل خانی۔ میں نے سمجھ لیا کہ اس طرح ان کے اس عمل سے نوافی اور مر داری کی یو آتی ہے۔ بویان ضدی حاسد خود سر لوگ ہیں اس اقد ام سے ناراض ہوں گے اور اپنی جق تلفی سمجھیں گے اور تو ہیں بھی۔

علاقہ منڈان میں موسی خان کالا خیل کا مستی خان ملک تھا۔ میں نے موسی خان کے بیٹے شاہول خان اور مستی خان کو خو د بلا بھیجا۔ کہ وہ چشنہ کی صفائی میں ملک لال باز کی امد اد کریں۔ ملک مستی خان نے معاً انکار کر دیا شاہ ولی خان کے باپ موسلی خان اور لا لباز خان کے مالان ایک دیوار پر تنازعہ تھااور جھگڑا بھی ہوا تھاوہ جذباتی ہو کر کہا کہ ہمارایانی اور ویال الگ ہے۔ ہم کیوں لا لبازخان کے ویال کی صفائی اور مرمت کریں اس پر لا لبازخان نے غصے میں آگر کمااور ہاتھ آگے بودھا کر دری پر زور سے دے مارااور کہا (میں ایک سوروپیہ ابھی ابھی دول گااور تم بھی اس دری پرر کھ دواگر تمهارے ویال کاپانی ویال چشنہ سے نہ ہو صاحب (ایڈور ڈز) بیرر قم بیٹک ضبط کر لے۔اگر ہے تو تمهاری رقم ضبط ہو جائے گا۔ شاہ ولی خاموش ہو گئے جوش ٹھنڈ ااور لاجواب ہوئے حیرت اس بات پر رقم کی ضیاع کی فکر ہے مگر اخلاقی شکست پر ندامت نہیں تفتیش کے بعد معلوم ہوا۔ کہ پانچ نہروں کوچشنہ سے پانی فراہم ہو تاہے۔ میں نے متعلقہ ملکوں کو حکم دیا کہ وہ چھنہ کی صفائی میں لا لباز خان کا ہاتھ ہٹائیں گے مگر لال باز خان کی طرف سے کو توال روانہ کرنے کی تبجویزے اتفاق نہ کیا۔ خبر گیری کی ذمہ داری متعلقہ ملک پر چھوڑ دی گئی۔ میں نے حکم دیا کہ آئندہ بھی دیال چشنہ کی صفائی اور مر مت میں بغیر حیل و ججت کے اپنا کر دار اداکر و گے۔

### ۲۷ فروری ۱۸۳۸ء

ساون خان نے روزی کے ذریعہ اطلاع دی کہ انہوں نے وزیروں سے ایک سوپچاس فربہ د نج بطور خراج جمع کیے ہیں اور وہ (سوان خان) دلیپ گڑھ آئے ہیں کیونکہ تھل کا علاقہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے۔



ہ کل میں نے ہوں سے روانہ ہو نا ہے جاہار خصت ہونے سے پہلے وزیری خراج /اطاعت چونکہ کل میں چ میں ہے۔ چ میں خردوزی کو پیغام دیا کے سوان خان مجھ سے ان د نبول کے ہمر اہ غوری والا میں مل د کہے لو<sup>ں میں</sup> نے روزی کو پیغام دیا ہے۔ سوان خان مجھ سے ان د نبول کے ہمر اہ غوری والا میں مل ' ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لیں انہیں وہاں خلعت فاخر ہ ہے بھی نواز نا ہے۔۔۔۔۔۔ لیں انہیں وہاں ۔ں ۱۸ فروری ۱۸۴۸ء بیوں میں آخری دن ہے صبح سو برے دربار لگا دیا تاکہ فوجی افسروں ہے ۲۸ فروری ملاقات بمو جائے۔۔۔۔۔۔۔ الوداعي ۔ اس دربار خاص کوبر خاست کرنے کے بعد ہویان ملکوں کے لئے دوسر اوربار لگایا۔ان ملکوں نے ی . بیش اسائل پیش کئے۔۔۔۔۔ گویا نفر اوی اغراض کے شکار ہویان ملک۔۔۔۔۔ میں نے بتایا کہ آئندہ عائد لگان کا ۵ فیصد (پنجو ترہ) ملک عبیہ اور ۵ فیصد متعلقہ گاوں کے ملک جبوہ ۔ مالیہ جمع کریں گے اس طرح ۱۰ فیصد بطور زرعی ٹیکس ان ملکوں کو دیا جائے گا مگر لا لباز خان بازار احمد خان اور ملک جعفر خان غوری والامشنی ہوں گے کیو مکہ ان میں سے ہر ایک کووصول شدہ مالیہ ۲۵۶ فیصد ملاکرے گا۔ان کی طرف سے تعاون اور درست رویہ رکھنے کے باعث ان کو پیہ رعایت دی جاتی ہے۔

بعد مشکل ان ملکوں سے گلوخلاصی ہو ئی۔ورنہ ہر خواہش کے بعد وہ کبی کہتے تھے کہ بس بی آخری خواہش ہے۔ جن ملکوں نے مثبت روبیہ رکھا تھا۔ ان کی تعریف کی۔ اور دوسروں سے کما کہ میری عدم موجود گی میں درست رویہ اختیار کریں۔ تقریباً آٹھ بجے صبح کیمیے سے رخصت ہول ِ ٹیراور کارٹ لینڈت کے ہمراہ ہم آگر ہ دیکھنے گئے۔ میں نے دامن آگرہ میں دوستوں سے الوداع کمی ٹیلر اور کارٹ لینڈت سے رخصت ہوا میرے دونوں دوست شاہی قلعہ دلیپ گڑھ کی طرف داپس ہوئے۔اور میں بوں کی سر حد کی طرف کوچ کر گیا۔اور غوری والا کی طرف پڑھا۔ غوری دالا ۲ ہے بعد دو پسر پہنچا۔غور والہ قابل ذکر گاؤں ہے۔ گاؤں کی فصیل بالکل گرادی گئ ہ۔ گویاز مین یوس ہوئی ہے۔ بوں کی دیگر فصیلوں کی طرح۔ان فصیلوں کو زیروزیر و مکھ کریوا خوش ہوا ہوں جبکہ میں بوں سے رخصت ہو رہا ہوں اب صرف ایک قلعہ ایستادہ ہے۔ یعنی

جو نہی ہم غوری والہ کے مضافات میں پنچ تو مر دآبادی استقبال کے لئے باہر اللہ ائی تھی۔ قطار میں کھڑے ہمارے منتظر تصبعد میں میرے فیمے کے باہر دائرہ کی شکل میں فروکش ہوئا پی تھوڑیوں کو اپنے زانوں پر مئیک لگائے بیٹھے تھے آنکھوں سے فکر مندی نیکتی تھی۔ اور اپنے فور ٹی صاحب کی طرف گھور گھور کر اور دوزدیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ای دوران بوڑھاسوان خان وزیر تھل سے۔ آگر یمال نمو دار ہواجب انہوں نے ہویان کو میرے قریب دیکھا۔ آتے ہی بے ساختہ باآواز بلند کہ اٹھے "خداتہ میں ان شریپندوں سے بچائے مزید کما تم نے ان شریوں کو اتنا قریب کیوں آنے دیا۔ "

ساون خان کو جب ایخ حسن سلوک کاصلہ ملا۔ تو بہت خوش ہوئے ملک ساون خان نے نے صاحب کے بارے میں اپنی فکر مندی کا اظہار کیا میں نے انہیں تسلی دی کہ نے صاحب جماندیدہ شخص ہیں ان سے آپ ہر فتم کی رعابت کی امیدر کھ سکتے ہیں ہڑر طبکہ آپ لوگ ان سے روایتی تعاون جاری رکھیں جب وہ مطمئین ہوئے تو ملک سوان خان نے وزیرول کے بارے میں طویل اور دلچ سپ باتیں کیں مجھے انہیں سمجھانے میں ہوئی وقت پیش آئی۔

میں نے انہیں جتایا کہ ہوں کے حکمران اور وزیروں کے ترجیجات اور مقاصد ایک جیسے ہیں وہ وزیروں کو کئی طور ہوں کی زمینوں سے ہید خل نہیں کریں گے اور انہیں ہید خل کرناآسان کام ان وزیروں کے نہیں اور غیر دانشمندانہ اقدام ہوگا۔

ان وزیروں کو غربت افلاس پہاڑوں سے یمال لے آئی ہے لہذا اگر انہیں یمال سے تکال باہر کیا گیا تو ہوں کے بای ایک بار پھر ڈاکووں اور قاتلوں کے نریخے میں آجائیں گے۔ میری باتوں کو

یون خان نے اظہار پسندیدگی سے سنا مگر گاہے گاہے اپنے خاص تکیہ کلام کے ساتھ مخل ہو جاتا یون خان نے اظہار پسندید تھے۔ سچے خوب سچے درست۔ خوب درست وغیر ہ۔ ر ثنی<sub>ار</sub> شنیاڈ سرر شنیا

میں نے مزید بتایا اگر ان وزیروں کو سر زمیں ہوں میں آباد کیا جائے تو وہ کاشت کریں گے مالیہ بیس نے خود امیر بن جائیں گے اور سر کاری خزانہ بھر دیں گے اس طرح دونوں کا بھلا ہو گاس ری نے خود امیر بن جائیں گے اور سر کاری خزانہ بھر دیں گے اس طرح دونوں کا بھلا ہو گاس اس کھنگو کے دوران سوان خان نے ایک بار پھر کہا کہ وہ پچھ اور کہنا چاہتے ہیں گویا اشارہ ہے اس وزیر بہت سادہ اور کم فہم ہیں۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ وہ پچھ اور کہنا چاہتے ہیں گویا اشارہ ہے اس اقرار نامہ کی طرف جو ہمارے در میان طے ہوا تھا جسکی پاسداری کا گویا وہ اطمئان بخش جو اب اقرار نامہ کی طرف جو ہمارے در میان طے ہوا تھا جسکی پاسداری کا گویا وہ اطمئان بخش جو اب نیں دے سکتے ہوں نور و میں گے بھر بھی اگر وہ باہمی فائدے کی اپنی در میں گے پھر بھی اگر وہ باہمی فائدے کی جو نور کو نقصان دینا پیند کرتے ہوں تور د عمل پر ایری کا ہو گا۔ اگر رعایت دے سکتا ہوں تو واپس بھی چھین سکتا ہوں ۔

ا پن کانظ دستے کے ہمراہ میں گانڈی کی طرف روانہ ہواغور یوالہ سے ۱۰کوس کے فاصلہ پر ہے

یہ در میانی علاقہ جنگل ہی جنگل ہے۔

قاری کواب معلوم ہو چکا ہو گا کہ کن مضطرب کن حالات میں میر اوقت گزرا کن پریشانیوں۔ خطرات دنمہ دارری ۔ وحشانہ مہم وحشانہ زندگی۔ زیادہ کاوش و کوشش جو تین مہینوں پر محیط میں میرے اعصاب پر گرال گزری ہو نگی۔

9 دسمبر ۷ ۱۸ ۱ء ہم ہوں وار د ہوئے اسی ماہ ۱۷ تاریخ کو طافت ور بہادر اور غیر مفتوح وزیری قبائل کی خود مختار حیثیت ختم کر دی انہوں نے کلنگ دینا قبول کیا ۱۸ دسمبر شاہی قلعہ دلیپ گڑھ کی بنیادر کھی سکھ سیاہ نے اینے ہاتھوں سے اسکی دیواریں اونچی کر دیں۔

میں نے ۷۷ دنول میں جوایک مختصر عرصہ ہے اور وہ بھی تشمن کے علاقے میں بغیر انجینئر اور آلات ضروریہ ایک مضبوط قلعہ ہوایا۔

## ایٹرورڈز کے کارنامے۔(خودانہیں کےالفاظ میں)

۵ جنوری ۱۸۳۸ء کو عوام اور خواص کو تھم دیا کہ وہ اپنے قلعوں کو اپنے ہاتھوں سے مسمار کر دیں جو تعداد میں ۲۰۰ ہے اسی ماہ کے اختام تک رباوجود مسجد و محر اب مخالفت میں خطبے دئے گئے مجھ پر متعدد قاتلانہ حملے ہوئے بھر بھی یہ سارے کام بداحسن خوبی انجام دیا ایک نے شہر کی بدیادر کھدی گئی ایک عسکری و تجارتی سڑک کو ۳۰ فٹ چوڑی اور ۲۵ میل لمبی ہے اس پر کام شروع ہو چکا ہے اور اب مکمل ہونے کو ہے تجارت بو صبحی فراغت میں اضافہ ہو گا پہاڑوں کام شروع ہو چکا ہے اور اب مکمل ہونے کو ہے تجارت بو صبحی فراغت میں اضافہ ہو گا پہاڑوں سے بدیجوں بدیج یہ زر خیزوادی بہتر نظام آب پاشی نہ ہونے اور باہمی مناقش جنگ وجدل اور لا قانونیت اور طوا کف الملوکی کے باعث پیشتر اراضی بخریزی تھی وزیروں کی وست پر داور زیاد تیوں سے ہوں کے باسیوں کو چایا اب وہ ہو یان پر پانی بند نہیں کر سکتے اب زمین بخر نہیں ہو گیا اب سرزمین ہوں آباد شاداب ہے۔ ۲۰۰۰ قلعہ جات کے گرانے سے حکومت کو شحفظ مل گیا۔

ماضی میں وادی ہوں میں داخل ہونے کے لئے کوئی سڑک نہ تھی اب صورت حال یہ ہے کہ

موداً کر ناجراور مسافر آرام وراحت اور احساس تحفظ کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں متنازعہ غیر آباد مودائر ناجر اور مسافر کر ایاجولوگ کرتے کی مجائے ذرہ بختر پہنتے تھے اور معمولی تکرار پراسلحہ نمینوں کا تصفیہ کرتے تھے اب اسلحہ کی نمائش پر مکمل پابندی ہے اسکی جگہ شائنشگی ہر دباری اور کا ادانہ استعال کرتے تھے اب اسلحہ کی نمائش پر مکمل پابندی ہے اسکی جگہ شائنشگی ہر دباری اور خان سانتھال کرتے تھے اب اسلحہ کی نمائش پر مکمل پابندی ہے اسکی جگہ شائنشگی ہر دباری اور خان سانتھال کرتے تھے اب اسلحہ کی نمائش پر مکمل پابندی ہے اسکی جگہ شائنشگی ہر دباری اور خان کے لیے کی خان سانتھال کرتے تھے اب اسلحہ کی نمائش پر مکمل پابندی ہے اسکی جگہ شائنشگی ہر دباری اور خان کے لیادہ کی نمائش پر مکمل پابندی ہے اسکی جگہ شائنشگی ہر دباری اور خان کے لیادہ کی نمائش پر مکمل پابندی ہے اسکی جگہ شائنشگی ہر دباری اور خان کے لیادہ کی نمائش پر مکمل پابندی ہے اسکی جگہ شائنشگی ہوئے کے لیادہ کی نمائش پر مکمل پابندی ہے اسکی جگہ شائنشگی ہر دباری اور خان کی نمائش پر مکمل پابندی ہے اسکی جگہ شائنشگی ہر دباری اور خان کے لیادہ کر ایادہ کی نمائش پر مکمل پابندی ہے اسکی جگہ شائنشگی ہوئے کر سکتے ہیں ہمائی کے لیادہ کی نمائش پر مکمل پابندی ہے اسکی جگہ شائنگی ہوئے کی نمائش پر مکمل پابندی ہے اسکی جگہ شائنگی ہوئے کی نمائش پر مکمل پابندی ہے اسکی جگہ شائنگی ہوئے کیادہ کی نمائش پر مکمل پابندی ہے اسکی کر بیادہ کی نمائش پر سکتے کی نمائش پر مکمل پر سکتے کہ کر بیاد کی نمائش پر سکتے کی نمائش پر سکتے کی نمائش پر سکتے کی نمائش پر سکتے کر سکتے کہ کر سکتے کی نمائش پر سکتے کی نمائش پر سکتے کی نمائش پر سکتے کی نمائش پر سکتے کر سکتے کر سکتے کی نمائش پر سکتے کر سکتے کر سکتے کر سکتے کی نمائش پر سکتے کر سکتے کر

ہدیں۔

اب ہی متنازعات اختلافات عدالت کے ذریعے فیصلہ ہونے گئے ہیں لا قانونیت کی جگہ قانون اب ہی متنازعات اختلافات عدالت کے ذریعے فیصلہ ہونے گئے ہیں لا قانونیت کی جگہ قانون کی عملہ اری قائم ہوئی تلوار کی جگہ قلم نے لے لی قصہ مختصر اس وادی ہوں نے ۲۵ سالوں تک سکھاٹاہی کا مقابلہ کیا اور سکھا شاہی ہویان سے بھی بھی پور الگان وصول نہ کر سکے تھے اب ساماہ کے قلیل عرصے میں ہوں کا پنجاب سے الحاق ہوا اور دونوں خود مختار نسلیں ہویان اور مروت ایک گولی چلا نے بغیر مطیع بن گئیں ہیں گویا غلام۔

میراعقیدہ ہے کہ باوجود میجر ٹیلر جیسے مضبوط اور ہمدر دانتظامیہ کے تحت پنجاب بھر میں کوئی ایسا مقام یاضلع نہیں ہو گا جمال ہوں کے مقابلہ میں جرائم کی شرح کم ہویازیادہ تحفظ ہو۔

## تبهره (بهتر حکمت عملی)

ایدورڈزکوبوں زیر کرنے غلام بہانے اور امن وامان قائم کرنے ہیں جو بھی کا میابی حاصل ہوئی وہ ان کی بہترین حکمت عملی کا نتیجہ ہے انہوں نے خوش قسمتی سے وزیروں ہیں ایک مضبوط اور بارسوخ شخصیت کی معاونت حاصل کی وہ ایک مضبوط قوم کا مضبوط انسان تھاساون خان کا اعتاد اور تعاون حاصل کر معاونت حاصل کی وہ ایک مضبوط قوم کا مضبوط انسان تھاساون خان کا اعتاد اور تعاون حاصل کر کے ایدور ڈز نے بلو اسطہ قبیلہ احمد زئی وزیر کورام کر لیا۔ بویان میں ملک لال باز خان اور درب خان پر اور ان شاہ بررگ خیل باز اراحمد خان سے روابط بردھاکر انہیں ویگر بویان کی از خان اور جم نوابنا کر بول کے معمر خان کو بھی ہم خیال اور ہم نوابنا کر بول کے ۲۰۰۰ قلعہ جات کے مسار ہو جانے اور شاہی قلعہ کی تعمیر سے بویان کی دفاعی انہدام کا کام آسان ہوا قلعہ جات کے مسار ہو جانے اور شاہی قلعہ کی تعمیر سے بویان کی دفاعی قبت کے مسار ہو جانے اور شاہی قلعہ کی تعمیر سے بویان کی دفاعی قبت کے مسار ہو جانے اور شاہی قلعہ کی تعمیر سے بویان کی دفاعی توت کا خاتمہ ہوانیز وادی ہوں اور وادی داوڑ میں جاسوسوں کا ایک نبیف ورک قائم کیا گیا گویا

جال پھیلادیا۔ بھن علاء کوزر سے خریداگیاایڈور ڈزنے ذراور ڈور دونوں کاخوب سے استعلل کر کے بوں کی تنجیر ممکن بنادی بید کام انہوں نے ۲۲ دنوں میں انجام دیاجو سکھا سپاہ ۲۵ سالوں میں انجام نہ دے سکی تھی۔

ایڈورڈزنے اپنے جاسوسوں سے دوہرے کام لئے تاکہ بروقت حالات سے اگاہی حاصل ہواور اس کا تدارک(۲)جو افراد ہوس زر کے شکار ہوں ان کی تلاش اور جسے نہ خریدا جاسکے یعنی وہ افراد جو نہ تو زر سے اور نہ زور سے زیر ہو سکے ایسے افراد کے خلاف افواہ سازی کی مہم چلائی جائے۔

دلاسہ خان کے خلاف جاسوسوں کی پوری مشینری روباعمل تھی کہ اسے افواہوں کے ذریعے عوام میں بدنام کیا جائے اس طرح وادی داوڑ کا حال بھی ہوں سے مختلف نہ تھابااثر افراد کو خرید نے کی کوشش کی جاتی ناکامی کی صورت میں انہیں عوام میں غیر مقبول بنانے کے لئے افواہ سے کام لیا جاتا تھا۔ وادی داوڑ میں دوسید زادے زوار شاہ اور غریب شاہ والئے کائی گرم وادی دوڑ میں مقبول شخصیتیں تھیں انہیں پہلے خطوط کھے گئے انہیں زیر دام میں لانے کے لئے بڑے جتن کئے گئے۔ ڈرایاد حمکایا گیا مزید ان کے خلاف زیر دست پروپگنڈ اکیا گیا تھیجہ میں غریب شاہ وادی داوڑ میں یر غمال بنادیا گیا جبکہ دوسر اٹھائی ٹائک چلا گیا۔ ملک شیر مست خان جنڈو خیل اور وادی داوڑ میں یر غمال بنادیا گیا جبکہ دوسر اٹھائی ٹائک چلا گیا۔ ملک شیر مست خان جنڈو خیل اور کی حکمت عملی کی مختلف شکلیں تھیں۔

#### ايك خط

#### ایدور دُ ز کاخط بنام کارٹ لینڈ ت

ایم ور ڈزنے جزل کارٹ لینڈت کو ایک اہم خط لکھا جو ہم سب کے لئے لمحہ فکریہ مہیا کرتا ہے جب سکھوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی جسے تاریخ میں سکھوں کی دوسری لڑائی کہتے ہیں اور جسکی ابتداء شورش ملتان سے ہوئی ایم ور ڈزنے دوران دورہ ڈیرہ جات سے یوں لکھا

اہناہو سے مان کی شورش ناکام بنانے کے لئے نئے جوان بھر تی کر کے بول سے مانان روانہ "بها، او الله من الله ریں۔ ریں۔ بلے گا کیونکہ ان نئے بھرتی شدہ نوجوانوں کو ریم غمالی کے طور پر استعال کیا جاسکے گا (یعنی مر المرادی قوت میں اضافہ ہو گا۔ اس خط کا فوری عمل ہوا جیسے رقیب خان پسر پیر محمد خان ہاری افرادی قوت میں اضافہ ہو گا۔ اس خط کا فوری عمل ہوا جیسے رقیب خان پسر پیر محمد خان نرنی خیل مروت درب خان بازار احمد خان بول زرواد خان والله داد خان سپه تبیئی بول (په غرنی خیل مروت درب رونوں بھائی بعد میں منحرف ہوئے اور گریزوں کے خلاف ہوئے اور جعفر خان غور لوالہ وغیرہ نے دل و جان سے معاونت کی اس نے اپنے بیٹے کو معہ چند سو گھڑ سوار ملتان بھیجا اور خود بول قلعہ کی حفاظت اور مدد کے لئے بیوں میں رہ گیا۔ لال باز خان قلعہ بیوں کی حفاظت پر مامور ہوا اور نتح محر اوانه قلعه دار کی معاونت کی جب قلعه پر سکھوں کا قبضه مواتو لال باز خال کو گر فقار رے گرات میں قیدی بنادیا گیا۔ اور فتح خان ٹوانہ کو قتل کر دیا گیا۔ عیسی خیل کے خوانین نے

بھی کا فی جو ان ملتان بھیجے تھے۔ سکھوں کی اس دوسر ی لڑائی کا ہوں پر بر اور است اثر پڑا۔ جن ملکوں نے انگریزوں کی مخالفت کی ۔ تمیان کی زمین اور مکی ضبط کر دی گئی مثلًا ملک الله داد خان کی ساری اراضی ملک جعفر **خان کو** دیدی گنیاس طرح ملک میر عالم خان میر زاعلی خیل منڈان کی زمینی جایئداد اور مکی پر شکر الله خان منڈان قابض ہواور ملک میر عالم خان خوست ہی میں جلاو طنی میں فوت ہوئے۔ انگریزوں نے اپنے بھی خواہوں اور معاونین کو علاقہ نار اور علاقہ لنڈیڈاک میں زمینیں دیں اور ماتھ ماتھ مراعات اور جاگیریں اعطا کر دیں ملک لال باز خان کو مجرات سے رہا کر دیا گیا جنہیں خوب پذیر ائی ملی۔

حصول ملکی

ملک اور ملک جان جو کھوں کا کام تھا ہے عمدہ موروثی نہ ہوتا تھا ہوں میں جنگل کا قانون رائج تھا

جسکی لا تھی اس کی تھینس کوئی مرکزی حکومت نہ تھی طوا کف الملوکی وقت کا قانون تھا ہے عرف عام میں عمد افغانی (پشتووخت) کہا جاتا تھا ملکی کا نٹول کی تیج ہوا کرتی تھی ہی وجہ تھی کہ ہر ملک اپنے گاول میں محصور زندگی گزار نے پر مجبور تھاہر گاول کے اردگر دبلند وبالا فصیل ہوتی تھی فصیل کے ہر کونے پر ایک برج ایستادہ ہوتا تھا جس میں ہمہ وقت اسلح بند جوان مستعداور چوکس رہتے تھے زندگی میلغار انتشار۔ خلفشار اور فصیل کے اند اور باہر خرابی بسیار کی شکار رہتی تھی ہر فردوبشر غیر یقینی صورت حال سے دوچار ہوتا تھا۔ زمین لرزان۔ انسان ترسان اور زندگی ارزال تھی۔

برور شمشیر چالاکی دغابازی جو غالب آیاوہی برداآدمی بن بیٹھا اور ملک کملایا عمد افغانی کے خاتگی لڑا ئيوں ميں ترجيحًا جو شخص كامياب ہو تا گياوہ بر هتا گياجب دوسرے فريق كو موقع ملااس نے رولز کو پامال کر کے اور دھو کہ فریب کے ذریعے اپنی برتری قائم کر دی غرض ملکی قوت کی تابع تھی۔ بیہ بھی دستورنہ تھا کہ ملک کابڑا ہیٹااس کے بعد ملک ہو یا ملکی کا مستحق گر دانا جاتا۔جو چالاک فریب کار د لاور اور موقع شناس ہو او ہی ملک بن سکتا تھا۔ ایسی بے بیٹینی اور بے آئینی اور حسد کے سبب سے ایک ہی جدی خاندان میں رقابت۔ مخالفت۔ مخاصمت۔ جنگ و جدل۔ لڑائی جھکڑااور نفاق رہتا تھا یمال تک کے آپس میں بھائی اور تربور بھی باہم لڑمرتے تھے ایک دوسرے کے مارنے اور ذیر کرنے کے درپے آزار رہتے تھے ایسا بھی ہوا کہ باپ کے خلاف پیٹے نے تلوار اٹھائی جس شاخیا خیل میں کوئی خاندان زبر دست ہوایا کسی خاندان میں کوئی فروزبر دست ہواوہی ملک ہو گیا غرض اس ملک کی ملکی نمایت خطر ناک اور مستعار اور عار ضی ہوتی تھی جس کے بھیٹ خاندان کے خاندان چڑھ جاتے تھے خاندانوں کا صفایا ہو جاتا تھاجو ملک بنااس نے اپنے معائد بھائی اور تر پور کو جس سے معمولی بھی خطرہ کا حتمال ہوا قتل کر ادبیااور بیرخا نگی فساد اور تغیر و تبدل - عرون و زوال اس وفت تک گرم اور جاری رہاجب تک سر کار انگریزی نے بیوں کو اپنے قلمر<sup>و</sup>

#### لفظ ملك

کل ایک خطاب ہے جو شخص پشتون اپی قوم یا قبیلہ کا سرگر وہ اور گاول کا مالک ہو اس کو ملک کما

مل ایک خطاب ہے جو شخص پشتون اپی قوم یا قبیلہ کا سرگر وہ اور گاول کا مام و قار اور احترام کی علامت

ہا تا ہے بعد میں نمبر دار کے لئے بھی یہ لفظ استعال ہونے لگا ملک کا نام و قار اور احترام کی علامت

مجھی جاتی ہے عمد افغانی میں ملک یرد لبا اختیار ہوا کر تا تھا خاص طور پر اپنے ہمسایوں پر ہر طرح کا

مقیار ماصل تھا۔ اپنے گاول اور قبیلے کے ویگر افر او اسکی اطاعت کرتے تھے مگر ایسا بھی ہوتا تھا

اختیار ماصل تھا۔ اپنے گاول اور قبیلے کے ویگر افر او اسکی اطاعت کرتے تھے مگر ایسا بھی ہوتا تھا

کر ایک ہی گاول میں کئی ملک ہواکرتے تھے اس کے مرنے کے بعد عموماً بڑا بھا ی بڑا اپیٹا ملک مر جاتا توگاؤل کے اپنا تھا۔ گاول کا نام بھی اس ملک مربع اتا توگاؤل کے مستقل نام رکھے گئے مزید ملک کے اختیار ات بھی محدود کردئے گئے۔

اختیارات بھی محدود کردئے گئے۔

### شير مست خان جهنڈو خيل

یہ شخص سکھا ثابی کے عہد میں میہ جھنڈو خیل کا ملک تھااس کا جدامجد عیسکی تھا۔ یہ بڑا مہمان نواز شخص سکھا ثابی کے عہد میں میہ جھنڈو خیل کا ملک تھااس کا جدامجد زئی سپر کی وزیر سوان خان کے مخص تھا خام وشریف النفس تھا۔ شیر مست خان احمد زئی سپر کی وزیر سوان خان کے ماتھ زمینی تازعات میں البھار ہاا نہیں اکثر یہ شکایت رہتی تھی کہ وزیروں نے اس کی زمینی جائداد پر قبضہ مخالفانہ کرر کھاہے۔

جب ایدور ڈزیوں کے گران افسر کے طور ہوں آئے تھے تو جن ملکوں نے ایدور ڈزکے ساتھ اظہار اطاعت کے طور ملا قات کی تھی ان میں ملک شیر مست خان سیہ جھنڈو خیل بھی شامل تھے الروقت ملک شیر مست خان سیہ جھنڈو خیل بھی شامل تھے الروقت ملک شیر مست خان تورگوند کے مشر اعظم تھے اس کے زیر کمان ۹ ہزار ہویان ہروقت تارہو سکتے تھے اور لشکر کو تشکیل دے سکتا تھا۔ اپنے گوند کے افراد میں بڑا ہرول عزیر تفکیل دے سکتا تھا۔ اپنے گوند کے افراد میں بڑا ہرول عزیر تفکیل دوسر ی بارے ۱۸۴ء میں بول آئے توشیر مست خان ملک نہ رہا تھا۔ بھی بھی ہوں آئے توشیر مست خان ملک نہ رہا تھا۔ بھی بھی ہوں آئے توشیر مست خان ملک نہ رہا تھا۔ بھی بھی ہوں آئے توشیر مست خان ملک نہ رہا تھا۔ بھی بھی ہوں آئے توشیر مست خان ملک نہ رہا تھا۔ بھی بھی ہوں کے ہاتھ اسے جھنڈو خیل کو چھوڑ ناپڑا تھاوہ کارٹ لینڈت اور ایڈورڈز کی طرف

سے معاونت اور و سنگیری کاخواستگار تھا۔ان و نوں وہ بازار احمد خان میں پناہ لئے ہوئے تھاا ٹیرور ؤز کی کو ششوں سے وہ ایک بار پھر اپنے توپہ کا ملک بنااور پھر تور گوند کا سر دار بنااس کی مہمان نوازی بوں میں ضرب المثل تھی۔

عیسک خیل کانواب احمد خان جب سکھوں ہے فرار ہوااور خٹک پپاڑیوں میں جاچھپاتھا تو سکھوں نے وہاں بھی اسے چین سے نہ رہنے دیا۔ وہاں سے بھاگ کر شیر مست خان جنڈو خیل کے ہاں بناہ لی اور مرتے دم تک وہیں رہا۔ ان کے ہاں ایسے بہت سارے حالات کے ستائے ہوئے افر<sub>اد</sub> یناہ لئے ہوے تھے وہ دل کا کشادہ تھا اور ترحم انسانی سے اس کا دل لبریز تھاوہ بہادر انسان تھا ایڈورڈزان کے بارے میں متعددوا قعات اور حالات بیان کرتے ہیں ایک باران کے ملک سوان خان کے ساتھ رقم کے لین دین پر تنازعہ اٹھ کھڑ اہوا سوان خان نے یہ دعویٰ کیا کہ ملک شر مت خان نے انہیں • • • اروپیہ دینے ہیں جبکہ شیر مت خان صرف ۳۲۰ روپیہ مانتا ہے! ملک شیر مست خان رقم دے بااس کے عوض زمین دے کیونکہ اسی پر زمین کا سودا بھی ہوا تھا جبکہ شیر مست خان انکاری تھابھر حال ایڈورڈزنے دونوں رقوم کو جمع کر کے نصف کیااورشر مست خان کو بیر رقم دینے کو کہااور وہ باامر مجبوری راضی ہوئے دوسری بار زمین کا قبضہ حلف اٹھانے پر حل ہوا۔ تیسری بار زمین کی حد بندی کے لئے جب شیر مست خان کو ۳ ٹالث دینے کو کما گیا تووہ اپنے ہمدول میں سے کسی پر بھی اعتبار نہ کر سکااور باذار احمد خان سے ۳ بندے وہ بھی پنج ذات کے ۲ تیلی اور ایک باغبان کو چنا گیا۔ مگر سوان خان نے فوراً اپنے قبیلے کے س افراد کو نامز د کر دیا ایدور ڈ ز نے اس واقعہ کو عبر ت اور حیر ت سے جانچا۔ وزیروں اور شیر

۳ افراد کو نامز د کر دیا ایم ور ڈزنے اس واقعہ کو عبرت اور حیرت سے جانچا۔ وزیروں اور بر مست خان کے در میان زمینی بیائش کے سلسلے پر جو مکالمہ ہواوہ دلچیپ بھی ہے اور حق آموز بھی۔ وزیروں نے طعنہ دیا کہ تم (شیر مست خان) زمین کی بیائش کی اجازت سر کار کو دے کر بردلیا

د کھائی اور بیہ کہ ہمارے لئے مشکل پیدا کر دی ہے جس پر شیر مست خان نے کہاتم غاصب ہو ہماری زمینوں پر قبضہ تم نے کرر کھاہے اور مالیہ دینے کے لئے مجھے تنماچھوڑ دیاہے اب صاحب نہدرےگاہے مالیہ س نے دینا ہے ہم نے یاتم نے۔

## شير مست اوربازيدخاك

ایک خوریائے کرم کے اس مقام پر جمال سے بہت ساری نہریں نکالی گئی تھیں۔ ایک بازیدهای ایران بازید خان بلواسطه ان نهرول کامالک بن گیا۔ جب چاہتا نهری نظام میں مخل نلعه نتیر کیا۔ اسطرح بازید خان بلواسطه ان نهرول کامالک بن گیا۔ جب چاہتا نهری نظام میں مخل سه میری . بو تاور داخلت کر تا۔ اپنے مخالفین پر پانی بند کر دیتاد کس خان نے بعد میں اسطرف توجہ دی۔ بو تاور داخلت کر تا۔ اپنے مخالفین پر پانی بند کر دیتاد کس خان نے بعد میں اسطرف توجہ دی۔ 

ہیر بھی ہوئی مگروہ ناکام رہے۔

البة مك شير مت خان نے اپنے ساتھ فاطمہ خیل بیہ كاملك نامور خان كو ملايانا مور خان سپين گوندہے تعلق رکھتا تھا۔ مگر مفاد عامہ کے باعث شیر مست خان کا ساتھ دیا۔ دونوں نے ملکر بازید خان کو نیجاد کھا کر اس کے قلعہ کو مسمار کر دیااور پھر ایک دوسر اقلعہ وہاں موزوں مقام پر

رک خان کے فوت ہو جانے کے بعد ملک بازید خان تور کو ند کا سر کروہ بن گیا تھا۔ مگر ملک شیر مت خان نے اسے برور تور گوند کی سر داری سے ہٹادیا۔ اور خود تور گوند کاسر دارین گیا۔ اسکی دفات کے بعد ملک درب خان شاہ ہزرگ خیل بازار احمد خان تور گوند کاسر دار بنا۔ مگر اس وقت مالاتبدل چکے تھے۔اور ملکوں کے اختیارات محدود ہوتے تھے۔

ٹیرمت کی وفات کے بعد ان کاہیٹا ظفر خان ملک بنا جملہ مراعات کا حقد ارتشلیم کیا گیااس کے الم الله الله الله الله الله المراح مقدمه بازى اور دستمنى كے باعث الله مالى حالت ناگنته رہی تھی اس خاندان کی امتیازی حیثیت جو مہمان نوازی اب بھی بد ستورباقی ہے ان میں بائش النفات شخصيتيں گزری ہیں مثلًا الدِب خان دی رسول خان اور اب مائینل خان قابل زکر 

#### کے اس خیل کوابیت خیل کہاجا تاہے۔

#### خاندان بإزار احمه خان

مختصر تاریخ محواله مصنف حیات افغانی ہول گزیٹر ۲۸۔۱۸۸۳ء و خورشید جمان اور مصنف تھا برن اور خود خاندان کے اکابرین کی زمانی: -

یہ خاندان نسل عیسکی اولاد شینک سے ہے عیسکی کی اولاد میں سے غربی خان نے بیہ عیسکی میں ہوا
نام کملیا۔ اور ایک موضع آباد کیا جواب غربی خیل کملایا جا تا ہے۔ ستر ھویں صدی عیسوی کے
اختتام پراس کی اولاد میں سے احمد خان نے قبیلہ ہمجل سے کچھ زمین ہر ور چھین کر موضع بازاراحم
خان کی بنیادر کھی اور اسے اپنام سے آباد کیاا کثر ہندو موضع ہر ت سے یہاں منتقل ہوئے احمد
خان کے حیات میں یہ موضع اقریبہت چھوٹا تھا البتہ اسے آباد کرنے اور توسیع دیے میں دہ
ہر اور کوشال رہے اور اسے بازار یعنی شہر کا درجہ دینے کی کوشش کرتے رہے۔ یہاں چندا کی
دوکا نیں بھی قائم کی گئیں۔

احمد خان غرنی خان سے پانچویں پشت میں سے تھانادر شاہ ایر انی کے عمد میں احمد خان و فات پا گئے ان کے بعد ان کابیٹا اعظم خان ملک بناجو احمد شاہ لبدالی کے عمد میں مرگیا اس کے بیٹے شاہ بزرگ نے اپنے دونوں چپاول دریا خان و خانان معہ نابالغ فرزندوں تک د غاہبے قتل کر کے خود ملک بنایہ شخص بڑا زیر ک۔ ہو شیار اور مستعد تھا اور بھادر بھی تھا۔ وہ بہت جلد رسوخ کا مالک بنا موری حاصل کر کے دربار شاہ افغانستان میں بھی دست رس حاصل کر لی۔

شاہ ہزرگ کے آٹھ بیٹے تھے اور دو بیٹیاں جن میں سے مسمات بی بی کو احمد شاہ لدالی کے سپہ سالار جمان خان درانی پر بیاہ ہوئی احمد شاہ لدالی نے موضع بڑا خیل و مردی خیل اور موضع سیر و کاجملہ مالیانہ جاگیر میں عطاکی اس کے علاوہ آمدن و حز تھ قریبہ بازار احمد خان تخمینہ ایک ہزار رو بپہ سالانہ کی تھی بعد میں بیہ خاندان شاہ ہزرگ خیل کملائی جانے لگی۔ آخری دور سلطان تیمور شاہ سدوزئی میں شاہ ہزرگ فوت ہوئے ان کے بعد ان کامیٹا شر افت خان ملک بنا مگر شاہ ہزرگ کے بعد ان کامیٹا شر افت خان ملک بنا مگر شاہ ہزرگ کے

یہ مخلف ہو یوں کے بطن سے ہونے کے باعث آپس میں الجھ گئے۔ان میں اتفاق نہ ہو سکا سب پیچ مخلف ہو یوں ب بیا ایست ہر ایک بجائے خود ملکی کے دعویدار ہواشر افت خان نے اپنی رہائی ہو ۔ کا دی سے سر سے اور زبر دست ہر ایک بجائے خود ملکی کے دعویدار ہواشر افت خان نے اپنی دن سے سر رن کے کو کے جاتی ہے۔ ان کے روست محمد خان ہے کر دی تھی اس میں دوست محمد خان سے کر دی تھی اس بیٹی فاطمہ کی شادی نواب صد خان بارک زئی بر ادر امیر دوست محمد خان سے کر دی تھی اس ہبہی رشتہ داری کے باعث شاہ زمان کے عہد میں شرافت خان اپنے ہم سروں پر غالب رہاعلاوہ جاگیر رشتہ داری کے باعث شاہ زمان کے عہد میں شرافت خان اپنے ہم سروں پر غالب رہاعلاوہ جاگیر رے میں مسلخ ۱۲ سورو پیر سالانہ انعام اس کامخملہ قلنگ یہ عیسی مقرر ہوااور سابقہ کے اورآمدن دہڑتھ مبلغ ۱۲ سورو پیر سالانہ انعام اس کامخملہ قلنگ یہ ب مروپیر یومیه مهمانی بھی مقرر ہواشر افت خان کا حقیقی بھائی دریاخان عالم شاب پوت ملاقات ۵ روپیر یومیه مهمانی بھی میں غور بوالہ کی لڑائی میں مارا گیااس کے بدلے میں مغل خان (جداعلیٰ سر دار خان مغل خیل) میں غور بوالہ کی لڑائی میں مارا گیااس کے بدلے میں نے اپنی دختر شر افت خان کو نکاح میں دیدی جس سے ۳ فرزند نرینہ پیداہوئے جن میں سے بوا . عاجی حذرخان تھاجو شرافت خان کے بعد دعویداری ملکی ہوا جسے قلندر خان جنگ بازخان(والد لا لبازخان و درب خان ) اور دکس خان نے ہم صلاح ہو کر معہ دود میر بر ادران حقیقی بے خبری میں قتل کیا خانصوبہ پسر شرافت خان مشکل سے جان مچا کر بھاگ سکا۔اور نواب اب صد خان م کے پاس فریادی ہوااور جب سر دار شیر دل خان بارک زئی بیوں آیا تو خلصوبہ بھی ہمراہ تھااسکی اعانت ہے اپنی جائداد اور موضع واپس کیکر از راہ انتقام دس خان کے تین ، چار ساتھوں کو جو ان کے والد کے قبل کرنے میں شریک تھے عقوبت سے ہلاک کیا۔ ملک میر عالم خال پسروکس غان کو بھی قتل کر دیایا در ہے اس وقت د کس خان فوت ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ان کا بیٹامیر عالم خان ملک تھا جسے ایک سال ہوئے ملک ہوا تھا۔

## ذکر وکس خان کا

جب دکس خان ولدرن مست خان (شاه بزرگ خیل) ملک ہوا بیہ شخص د لاور آدمی تھاائی سبب سے زیادہ نام اور اختیار پیدا کر کے ۱۸۲۷ء میں جب مہار اجبر رنجیت سنگھ ضلع ہوں کی حدود مروت میں داخل ہوا تو دکس نے اطاعت قبول کر کے سر دار فتح سنگھ اور کنور کھڑک سنگھ کے ذریعے سے بوار سوخ حاصل کر لیا ۵ روپید یومید روزینه سکھان کی طرف سے مقرر ہوادوران

ملاقات ۱۸۳۲ء میں کڑک سکھ نے نصف بیہ عمری کا مالیہ الگان ان کے لئے معاف کیاد کر خان کو ایک کے معاف کیاد کر خان کو ایک گوند پداروں پر اس قدرا ختیار تھا کہ وہ آسانی سے لشکر کو جمع کر سکتا تھا۔ بازاراحم خان کی ترقی اور اس خاندان (شاہ ہزرگ خیل) کا نام دکس خان کے وقت سے بہت مشہور ہوگیا ہو یان اور مروت دونوں قبیلوں میں یکسال ہر دلعزیز اور مقبول تھا۔

دیوان مانک رائے نے جو نواب ڈیرہ کی طرف ہے ایک دفعہ موضع خو جڑی اخوز ڈی (بوں پر یورش کی تود کس خان باہمر اورنگ خیل میر اخیل نے اس کا ایمامقابلہ کیااور الی شکست دی کہ بعد میں بول کانام بھی نہ لیا ایک دفعہ شاہ ولی خان کی مدد کے لئے مونچھ علاقہ میال والی باہمراہ ۲۰ ابتد وق جاکر سکھول ہے لڑا تھا۔

دک را اگیا معلوم نمیں کیوں اور کس نے زہر دی ریگانوں نے یا گانوں نے ان کا پوالیٹا میر عالم دے کر مارا گیا معلوم نمیں کیوں اور کس نے زہر دی ریگانوں نے یا یگانوں نے ان کا پوالیٹا میر عالم خان ملک بنا جو ایک سال بعد خالصوبہ نے انتقام کے طور دعا ہے قبل کیا خالصوبہ کی طرف مجھی ۱۲ کسان مارے گئے جب سکھوں کا حاکم آیا توجوہ دکس خان ۱۳ انبر اور شوت دیکر اس جرم پا خالصوبہ کو باامید قصاص لینے قید کر ادیا اور لا ہور پہنچادیا گیا اور کل جا کدادیوہ دکس خان کو قصاص میں دے دی گئے۔ چند سال یعد خالصوبہ کو سر دار سلطان محمد خال بارک زئی کی سفار ش پر رہا کر دیا۔ میں دے دی گئے۔ چند سال یعد خالصوبہ کو سر دار سلطان محمد خال بارک زئی کی سفار ش پر رہا کر دیا۔ گیاوہ دائی کی سفار ش پر رہا کر دیا۔ گیاوہ دائی کی سفار ش پر رہا کر دیا۔ گیاوہ دائی کی سفار ش پر رہا کر دیا۔ گیاوہ دائی کی سفار ش پر رہا کر دیا۔ گیاوہ دائی کی سفار ش پر رہا کر دیا۔ گیاوہ دائی کی سفار ش پر رہا کہ دیا۔ گیاوہ دائی ہوا گر جا کدادنہ کی۔

سیوہ وہ بس کی مارے جامنے کے بعد سمندر خان ولد قلندر خان و شاہ یزرگ خیل) نے وعویٰ ملک میر عالم کے مارے جامنے کے بعد سمندر خان ولدر سال بیٹے کے قل کر کے لال باز خان اللہ کیا جس کو لال باز خان و درب خان ہوا یہ شخص مخطند زمانہ ساز لور دور اندیش تھا بموجب ایڈورڈز (گران بوں وہ درب خان جو ایہ شخص مخطند زمانہ ساز لور دور اندیش تھا بموجب کے تتہ تھے۔ محافظ خانہ کے ریکارڈ جیسائڈرنہ تھا گر بجر بھی دونوں کے بھائی ایک دوسرے کے تتہ تھے۔ محافظ خانہ کے ریکارڈ حان الور کے مطابق ملک نمیل خان موضع حن خیل کو ان کے حقیق بھائی کے مشورہ سے لالباز خان اور درب خان کے مطابق نمیل خان کی جا کہ اور مقتول کے چار بڑے کے گئے ۳ بڑے کے لالباز خان اور درب خان کو طے جبکہ رہے جا کہ اور مقتول کے چار بڑے کے گئے ۳ بڑے کے لالباز خان اور درب خان کو طے جبکہ رہے جا کہ اور مقتول کے چار بڑے کے گئے ۳ بڑے کے لالباز خان اور درب خان کو طے جبکہ رہے جا کہ اور مقتول کے چار بڑے کے گئے ۳ بڑے کے لالباز خان اور درب خان کو طے جبکہ رہے جا کہ اور مقتول کے چار بڑے کے گئے ۳ بڑے کے لالباز خان اور درب خان کو طے جبکہ رہے جا کہ اور مقتول کے چار بڑے کے گئے ۳ بڑے کے لالباز خان اور درب خان کو طے جبکہ رہے جا کہ اور مقتول کے چار بڑے کے گئے ۳ بڑے کے لالباز خان اور درب خان کو طے جبکہ رہے جا کہ اور مقتول کے چار بڑے کے گئے ۳ بڑے کے لالباز خان اور درب خان کو طے جبکہ رہے جا کہ اور مقتول کے جار بڑے کا کہ دور سے خان کو میں مقتول کے جار بڑے کا کہ دور سے خان کو سے جبکہ رہے جا کہ اور میں مقابلہ کو کار کو بھر کے گئے ۳ بڑے کے لالباز خان اور درب خان کو سے جبکہ رہے جا کہ اور جبل کے گئے ۳ بڑے کے لالباز خان اور درب خان کو سے جبلے کر بیان کے گئے ۳ بڑے کے لائور درب خان کو سے جبلے کے گئے ۳ بڑے کے سے جبلے کی سے جبلے کر سے بھر سے کر سے لائے کے گئے ۳ بڑے کے لائے دور سے دور سے کو سے جبکہ رہے جانے کر کے گئے سے دور سے کر سے دور سے کر سے دور س

ہالی ننخ فان کو ملی موضع حسن خیل کی ملکی پر بھی فنخ خان قابض ہوا پتل میتا خیل کی زمین بھی ہالی ننج فان کو میں ہو ہاں ں ہوں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ رہاں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ رہو چکے تھے۔ اسل مالکان مفرور ہو چکے تھے۔ اسل مالکان مفرور ہو چکے تھے۔ اللہ خان کو مفت میں ملی کیونکہ لگان انہوں نے اداکر دی جبکہ اصل مالکان مفرور ہو چکے تھے۔ ۔ ۱۸۴۷ء میں جب ایڈور ڈزنے ہوں کے ۴۴۰۰ قلعہ جات کومسار کرانا چاہا تواہتداء ہے ہے۔ سرمد ہوئے تھے ہواں سے کی گئی اس تعاون پر ایڈور ڈزان دونوں بھا ئیول سے بہت خوش ہوئے تھے ہاراحد خان سے کہا بار ہے۔ بار رہ نے سلے کے طور پر عیستی کے لگان کا ۲۵ فیصد آمدن عطا کیا اور بھی متعدد مراعات کا ایڈورڈزنے صلے کے طور پر ہدر رہے۔ مقدار تھسرایا۔ ملک شیر مست کی و فات کے بعد ملک درب خان تو گوند کا سر دارین گیا۔ یوقت مقدار تھسرایا۔ ملک شیر غورش ملتان ۱۸۴۸ء میں درب خان محاصرہ ملتان میں شریک ہوا تھااور ہوں قلعہ کی حفاظت ے لئے لالباز خان مستعدر ہا۔ جب سکھوں نے بغاوت کر دی اور فتح محمد خان ٹوانہ قلعہ دار کو تل ردیا تولال بازخان کو بھی گر فتار کر کے گجرات میں قید کی بنادیا گیاخوش قتمتی سے سکھ سیاہ کو شت ہوئی اور انگریزوں نے لال باز کو رہا کر دیا اور بعد میں ۵۰ ۱۵ علاقہ نار میں کافی اراضی ریدی گئیں۔ لالباز خان نے ۱۸۵۴ء میں وفات پائی بعد وفات لا لباز خان کے فیض اللہ خان فرزند كلال ملك مقرر ہوا مگر پھر بھی اپنے ججاد رب خان كامخو بی احتر ام اور انقاق كرتا تھا فيض الله فان جوانی میں تپ دق کے عارضے کے باعث ۷ ۸ اء میں فوت ہوااس کے بعد اس کا دوسر ا کهائی میرعباس خان (بوزکی) ملک ہوا ہیہ زیادہ ذبین اور رسوخیت والا نہیں تھا۔ ۱۹۱۹ء میں و فات پالُا(وہ بھی تپ دق سے مرا) میر عالم خان کی قبل کے بعد اس کا نابالغ بیٹا میر اکبر خان ملک ہوا ہی مقول آدی ثابت ہوا مگر درب خان اور لا لباز خان کی ان سے عداوت مقی۔ (بوزکی) میر عباس فا<sup>ن پ</sup>ر لالباز خان جب ملک کلال بها تواہے حسب روایت سر کار کی طرف سے ۲۳۳۳ روپیہ ا نقر جاکیر ملتی تھی مزید اینے میہ کا 2/3 حصہ لیعنی اے ۲۹ بھی ملتار ہا۔ جبکہ باقی 1/4 حصہ ال کے (در کی شاخ سے رکھنے والے تر بور میر اکبر خان پسر دکس خان کو ملتا تھا۔ یاور ہے ملک لا لباز خان اوران کے برادر حقیقی کو نفذ جا گیر کے علاوہ سابقہ خدمات کے صلے میں علاقہ نار میں کافی اراضی منت ریدی گئی تھی نحوالہ گزیٹر ہم ۸۔۸ ماء انگریزی عملداری میں اس خاندان کے ساتھ انیازی سلوک روار کھا گیا۔ میر اکبر خان پسر دکس خان اہم شخصیت گزرے ہیں مگر ان کا

خاندان اب تقتیم ہو چکاتھا کیو نکہ د کس خان کی اولاد مختلف از دواج سے تھی۔ مزید تفصیل <sub>اس</sub> خاندان کا آئینہ آج میں دیکھئے۔ میر اکبر خان نے ۱۹۹۱ء میں و فات پائی۔ شاہ بزرگ نے اپنی حیات میں بطور چنڈ اونڈ اہر ایک منکوحہ کی اولاد کو ایک ایک حصہ آمدن تقیم کیاکل تین حصہ پر جو حسب زیل ہے۔

را) شرافت خان ایک حصه (۲) پتل وکشمل ایک حصه (۳) سر مست رن مست زبر دست و (۱) شرافت خان ایک حصه (۲) قلندرایک حصه به خرچ مالگزاری وغیرہ چار حصه پر کرتے تھے شرافت خان 1/4 حصه اور باقی س

حصہ دودیگر جگہ کر کے باقی ماندہ پسر ان اداکرتے تھے فی زمانہ اس تقسیم کا نام و نشان بھی نہیں

### تقل د ستاویز منجانب اکابر بین شاه بزرگ خیل

یعنی نقل دستاویزی بیان اکابرین خاندان شاه بزرگ خیل منجانب ملک فیض الله خان ولد ملک لال بازخان شاه بزرگ خیل و ملک میر اکبر خان ولد فیض الله خان ولد ملک لا لباز خان شاه بزرگ خیل خودانہیں کے الفاظ میں ملاحظہ ہو۔

پہلے رقبہ دیمیہ ہزاغیر آباد ملکیت اقوام مخل و سوکڑی کے ہوتا تھا عرصہ سات پشت کا ہوا کہ مسمی احمد خان قوم افغان اصل عیسی مورث ہمارے نے کہ جس سے ہمار اسلسلہ نسب حسب

مندرجہ بالاملتاہے غزنی خیل سے اٹھ کر ہمراہ قوم مخل وسوکڑی کے جنگ کیااور ان اقوام پر فتح

یاب ہو کر ملکت رقبہ دیہیہ ہزاان سے چھین لی حیتک احمد خان مورث ہمار ازندہ رہا تورقبہ ہذا زمینداری خالص ریاجب احمد خان فوت ہو گیامسمیان دریا خان واعظم خان و حنان بیر ان اس کی

نے حقیقت پزری مصص جدی تقسیم کیابعد میں یہ تینول بھائی فوت ہو گئے تو مسمی شاہ بزرگ پراعظم خان نے کہ جس کے اولاد ہم ملکان شاہ ہزرگ خیل کے نام زوعوام الناس نے عالم

خان داساعیل خان پسر ان حنان کو قتل کر دیا اور ان کی ملکیت پر قابض ہو گیا۔ اس وا سطے ملکیت

نعمینیہ واحد مالک ہو گئے اور جب مسمی شاہ بزرگ فوت ہوا تو اس کی اولاد میں تقسیم ہذا ہو مصفیہ واحد مالک ہو گئے اور جب مسمی شاہ بزرگ فوت ہوا تو اس کی اولاد میں تقسیم ہا ہے۔ ہنا ہے ہیں اندرون اولاد ہر ایک عورت کے پِگ و ند کارواج ہو ااور جب شر افت صاب چھنڈ ہونڈہ ہو پھر اندرون اولاد ہر ایک عورت کے پِگ و ند کارواج ہو ااور جب شر افت ماب المسلم علی الله علی الله علی الله علی خان ولد دکس خان کو قتل کر دیا تو سر دار گنڈا خان مرکمیا تو مسمی خالصوبہ پر اس کی نے میر عالم خان ولد دکس خان کو قتل کر دیا تو سر دار گنڈا ھان ہر ، عان سر ، نگھ عالم ملک نے خالصوبہ کو قید کر کے کل ملکیت خالصوبہ بعوض خون اولا در کس خان کو دلادی نگھ عالم ملک نے خالصوبہ کو قید کر کے کل ملکیت خالصوبہ بعوض خون اولا در کس خان کو دلادی ھے۔ اور اولاداس کی کو گاوں سے نکال دیااور حقیقت مسمیان پتال و کشمل وزبر وست بعوض ادائی کلنگ رور و ہوں۔ مسمی لال باز خان و درب خان کو مل گئے۔ اور بعد فوتید گئی دکس خان کے باعث سر ہ زور کی لال مسمی لال باز خان و درب خان کو مل گئے۔ اور بعد فوتید گئی دکس خان کے باعث سر ہ زور کی لال بازخان کے کل ملکیت دیہیہ ہزایر قبضہ لال باز خان و درب خان کے آگئی۔اور مسمی سمندر خان ہوں۔ ولد قلندرخان کو مسمی لعل بازخان و درب خان نے قتل کر کے کل ملکیت اس کی زیر قبضہ خود کر ی عملدارآمد حصه جدی کا معدوم ہو کر عمل درآمد قبضه ہو گیا۔ عملداری انگریزی میں مسیان میر اکبر خان والله داد خان و شیر زاد خان او لا د د کس خان نے بنام در ب خان و پسر ان لعل باز خان نالش کر کے مخملہ میراث د کس خان واقعہ دیہیہ ہزاترک اراضی و خانہ جات بالمعطع کر کے ڈگری بیام فیض اللہ خان درب خان کرائی۔ باقی میراث دکس خان پاس لعل باز خان کے رہی بعد ش اکثر ملکان نے ہزر بعیہ برشگافی ملکیت دیہیہ ہز امیں پید اکر لی اور اکثر ملکان کے اراضی ملکیت خود بسبب ناداری دے کر مالکان کے پاس فروخت ہے اس واسطے عمل درآمدر سی کا معدوم ہو کر عمل درآمد قبضه کاہو گیااور کس قدرار اضی ملکیت ہم او لا دو کس خان ملکان زیل ہے۔

وستخطامهر دستخطامهر

ميرعباس خان وزجگان به عبد فيض الله خان ـ درب خان ولد جنگ باز خان ـ شاه بر ام ولد رحمت ـ عبدالحليم ولد عبدالرحيم\_صحبت خان ولد إمير خان\_ مير اعظم وسيد اعظم پسر ان شير زه خان-مير اكبر خان ولد د كس خان

تفصیل نامه شاه بزرگ خیل

عام تاریخ پیدائش تاریخ وفات

لال باز خان

ورب خان درب درب خان درب درب درب درب درب درب درب درب درب در

### آئینہ آج میں شاہ بزرگ خیل

خاندان شاہ بزرگ چند ذیلی خیلوں میں بنے چکی ہے (۱) اولاد لال باز خان کو لا لباز خیل الالباذ خیل اولاد درب خان کو درب خیل کے نام سے خیل اولاد درب خان کو درب خیل کے نام سے کیارا جاتا ہے۔ لالباز خیل الالبوز خیل میں نمائیمہ ہ شخصیت خان زادہ ملک تاج علی خان ہو گزرے ہیں نیک سیر ساور قابل انسان سے سائی بھیر سار کھتے تھے بوں کی حد تک وہ پاکتان مسلم لیگ کے بانی کے جاتے سے ان کے والد خان بھادر غلام حیدر خان واحد شخصیت تھی جہنیں سارے بویان میں خان بھادری کا خطاب ملا تھابازار احمد خان میں پہری کے گھنڈرات جہنیں سارے بویان میں خان بھادری کا خطاب ملا تھابازار احمد خان میں پہری کے گھنڈرات ابھی پائے جاتے ہیں جہال معمولی فوجداری مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا تھااگریزی عملداری میں بوار عب رکھتا تھا۔ وہ صاحب حیثیت اور صاحب اختیار تھاا نہیں خاص پذیرائی خاصل تھی میں موٹر گاڑی ایک میں واحد شخصیت تھی جس کے پاس اپنی گاڑی ہوتی تھی۔ ورنہ ماضی میں موٹر گاڑی آپ بول میں واحد شخصیت تھی جس کے پاس اپنی گاڑی ہوتی تھی۔ ورنہ ماضی میں موٹر گاڑی آپ بیاب اور امتیازی شان سمجھا جاتا تھا۔ ان کی اپنی پھری گئی تھی جمال ملزمان کو پیش کیا جاتا تھا۔ میں خور ند ملک تاج علی خان بھی صاحب رسوخ تھے۔ اعلی تعلیم یافت



تھے انگریزی روانی ہے یو نئے تھے۔ قائد اعظم کے ساتھ قربت رکھتے تھے اور ان سے خطو کتابت بھی تھی۔ مگر جب قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کے لیکان اپنے اپنے خطابات اور مراعات واپس کر دیں توملک تاج علی خان نے اس پر عمل نہ کیا جس پر قائد اعظم ان ہے ناراض ہو گئے اور ان کی جگہ ان کے ایک اور عزیز اور بزرگ خان صاحب د مساز خان مسلم لیگ کے ضلعی صدر بنائے گئے خان صاحب ملک د مساز خان نے بنوں میں مسلم لیگ کو مقبولیت دلانے میں بھی اپنااٹرور سوخ استعمال کیابعذ میں خان زادہ ملک تاج علی خان خاکسار تحریک میں شامل ہو گئے مگر وہاں بھی طبیعت خہ لگی اور پھر سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ پاکتان بننے کے بعد ملک تاج علی خان لاولد فوت ہوئے لال باز خیل یا لالبوز خیل اس وقت قحط الر جال ہے دوجار ے اس خیل میں فی الحال قابل التفات شخصیت نهیں ہے۔ (۲) دکس خیل۔شاہ بزرگ خیل کاذیلی خیل ہے ماضی میں بیہ خیل بردامر دم خیز رہاہے دکس خان عدیم المثال رہبر تھے بویان کی بے بدل قیادت کی نواب ڈیرہ اور وزیران بول کے دباو کے سامنے سینہ سپررہےوہ صحیح معنوں میں سارے بول کا سربر آہ اور راہر و تھے وہ عظیم انسان تھے ہویان اور قبیلہ مروت میں یکسال مقبول تھے وہ بظاہر سکھا شاہی کے مشیر تھے حقیقت میں وہ سکھوں کے دشمن دلاسہ خان کے ہمراز تھے انہیں زہر پلادیا گیا تھا یہ ایک معمہ ہے زہر کس نے اور کیول دیاتھا ان کے فوت ہو جانے کے بعد ہول یتیم ہو چکاتھا مگر سے ہول والوں کی خوش نصیبی تھی کہ بوں تاج پر طانبہ کے قلم و میں آیااور امن تحال ہواور نہ آج ہوں کی تانخ دگر گوں ہوتی اور بھوں پر بھویان کی جائے وزیر قبیلہ قابض ہو جاتاد کس خیل میں متعدد شخصیتیں قابل التفات ہو گزریں ہیں جن میں سر فہرست رکیس بازار احمد خان معزاللّٰد خان تھے وہ آٹریری پولیس انسپکر بھی تھے رعب دار اور قد آور شخصیت کے مالک تھے ترک موالات کے سلسلے میں ا فغانستان ہجرت کی انہوں نے شالی وزیر ستان میں انگریزوں پر قافیہ حیات تنگ کر رکھا تھابعد میں غازی امیر امان اللہ خان وامیر کابل سے انگریزوں نے شکایت کی اس کے خان مغرالہ خان کو والپس بلایا گیاخان مغراللّه خان افغانستان ہی میں فوت ہوئے وہ لاولد مر گئے۔ حاجی اسلم خان اور



سلار یحقوب خان اس خاندان کے سر خیل تھے خدائی خدمتگار تحریک سے وابسہ رہے بع<sub>د مین</sub> انڈیا نیشنل کانگرس میں شامل ہوئے قیدوہند کی صعوبتیں پر داشت کیس (ج)ورب خیل دوزیلی شاخوں میں تقتیم ہو گئی چکی ہے(۱) میر زمان خیل اور درب خیل <sub>یااک</sub>ر خیل میر زمان خیل مقابلتاً زیاد ه مر دم خیز ہے۔اس شاخ میں ملک افضل خان سر فراز خان اور منور خان قابل التفات محصیق گزری ہیں اس وقت اس خاندان میں نعمت علی خان ایُرو کیٹ ہیں جو اس خاندان کے چیم وچراغ ہیں ان ہے بڑی امیدیں وابستہ کی جاسکتیں ہیں درب خیل (اکبر خیل) میں خان صاحب د مساز خان اپنے ہم عصر ول اور ہم سر ول پر فوقیت رکھتے تھے ان کاہیٹا ا قبال خان ذبین انسان \_ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں گر مقامی الجھنوں اور سیای جھمیلوں سے خود کو دور ر کھے ہوئے ہیں اس شاخ میں ملک بدیع الزمان ایڈوو کیٹ قابل التفات تھے ساجی کا مول میں د کچیبی رکھتے تھے وہ ممتاز قانون دان تھے ان کے سارے فرزندان اعلی عمدول پر فائز ہیں۔ تحیثیت مجموعی شاہ بزرگ خیل کی ساس ساکھ دم توڑ چکی ہے لے دے کے نعمت علی خال ایروو کیٹ میں کچھ دم خم ہے اور ان ہے شاہ ہزرگ خیل کا بھر م بھی باقی ہے مگروہ بھی کسی سیای تحریک سے وابستہ نہیں ہیں مگر ساجی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ساجی خدمات کے لئے ہمہ وقت د ستیاب ہوتے ہیں ساجی کا مول میں فنا کی حد تک دلچینی د کھاتے ہیں بیہ خوبل اسے اپنے والد ملک سر فرازخان سے وریثر میں ملی ہے ساجی خد مت ان کی زندگی کاد ستور بھی ہے اور منشور بھی۔ان کے اندر صبر ۔ حوصلہ اور استقامت پائی جاتی ہے وہ صاحب حیثیت اور صاحب وسائل ہیں اگر دہ ان تمام خوہوں سے بقدر تو فیق انسانی استفادہ کریں تووہ اپنی دنیاآپ پیدا کر سکتے ہیں۔البتہ ملک اصغر علی خان دکس خیل شاہ ہزرگ خیل کا نما ئندہ اور تاہدہ شخصیت ہیں وہ صحر ائے میں نخلشان ثابت ہو سکتے ہیںوہ غیر تراشیدہ ہیراہے جوانی شکش میں گزری اب طبیعت سنبھل گئی ہے اگروہ ساجی خدمات کے لئے خود کوو قف کر دیں تو دونوں کا بھلا ہو گا جان کا بھی اور جہان کا بھی قبیلہ شاہ بزرگ خیل ہوں کی امامت سے دست بر دار ہو چکاہے جسکی وجوہ موجود ہیں آپس کی زیلی شاخو<sup>ں</sup>

کے مابین چپقلش رہی ہے اس لئے غیر متفق ہیں گویا منتشر۔ان ذیلی شاخوں کے مابین قل وخون

ی دعوید اربال ہوتی رہی ہیں۔ یہ قبیلہ اکثرو ہیشتر اپنوں میں شادیاں کر تارہا ہے اس کئے ں ور میں ہے۔ اور الگ قبیلہ تصور کرتا ہیں اور الگ قبیلہ تصور کرتا ہمانی اور ذہنی لحاظ سے پیستی میں جارہے ہیں وہ خود کو ہویان سے غیر اور الگ قبیلہ تصور کرتا ہمانی اور ذہنی لحاظ سے پیستی میں جارہے ہیں۔ جماں ۔ جمان کے مضر اور نقصان دہ اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کے اکابرین کا جو پچھ قومیت کے ہیں ہے۔ جمال کے مضر اور نقصان دہ اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کے اکابرین کا جو پچھ قومیت کے ہیں۔ ہے ۔ برے میں عند میر پایا جاتا موجودہ نسل اس کی ابطال کرتے ہیں وہ خود کو مافوق الاصل و نسل بتاتے برے میں عند میر پایا جاتا موجودہ نسل اس کی ابطال کرتے ہیں وہ خود کو مافوق الاصل و نسل بتاتے ۔ ہیںاں طرحاس نظرئے نے انہیں دیگر پھویان سے دور کر دیا ہے۔

# خاندان مغل خيل غور يواله

اں غاندان کا جدامجد حسن خان تھا مغل خیل اصل ہویان نہیں ہیں بلحہ یہ لوگ یوسف زئی قبلہ سے تعلق رکھتے ہیں جو پشاور اور اس کے گر دو نواح میں اکثر آباد ہیں حسن خال ذاتی دشمنی قبلہ سے کے باعث اپنے دوہیوں عمر خان اور اسمعیل خان کے ہمر او بوں آئے تھے حسن خان باہمر او فرزندان مذکورہ پہلے علاقہ منجل میں مقیم رہے پھر خوجڑی (خوزڑی) کے قریب آباد ہوئے آج كل سے موضع حسن خيل كها جاتا ہے۔ حسن خان كے وفات كے بعد عمر خان اپنے بھا كى سے الگہواغیرت خان خوجڑی اور عمر خان آپس میں دوستی کی بنیاد پر موجودہ غوریوالہ آئے دونوں نے یہاں آگر ایک بستی تعمیر کی بستی کانام غیرت خان کے نام سے مشہور تقاعم خال ڈاکہ زنی کیا کرتا تھااور اسی حوالہ سے بروانام پیدا کر دیااور کافی لوگ اس کے ہم رکاب ہوئے ایک گروہ جٹ اس کے ہمسایہ بنے۔اعوانوں (ہند کی) کی بھی معاونت انہیں ملی اس طرح روز افزول اسمی توت میں اضافہ ہوتا رہاایک دفعہ وانڈہ غور بوالہ کے پچھ افراد نے قبیلہ مروت کی مال موی پرور بھگا لائے مروت قبیلہ نے ملک غیرت خان سے مویثی کی واپسی کا مطالبہ کیا اور جر کہ بیٹھادیا گویاننہ ور نئے کی غیرت خان نے جرگہ کی در خواست قبول کر کے مال مسر وقہ والپس کرناچاہا ک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمر خان ولد حسن خان نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کیااور غیرت خان کے خلاف اکسایا ویگر لوگوں نے بھی غیرت خان کو برد دل کما ان سب نے مل کر غیرت خان کو ملکی سے ہٹادیا اور اس دن سے پشتو میں کماوت مشہور ہوئی و تو دو سرونہ وو غیرت

خان غیرے خان تجربہ کار اور جہان دیدہ نہ تھاای وقت سے عمر خان کے خاندان میں ملک مدستو چلی آر بی ہے اسکی تبسری پیشت ہے مغل خان مشہور ملک ہے۔ جسکی اولاد کو مغل خیل کہا<sub>جا۔ ن</sub> لگا۔باوجو د کہ وہ غیر بوی تھالیکن اپنی عقلندی جرات اور گروہ بندی کی وجہ سے بڑار سوخ پی<sub>دا کیا</sub> بعد میں وہ سپین گوند کاافسر بیاای دوران مغل خان کے بھائی چٹار خان کو قوم شگئی نے تق کر دیا قوم شکئی نے اظہار ندامت اور پشیانی کر کے مغل خان کے گھر جرگہ بٹھا دیا اور نہ واتے کی جے مغل خان نے قبول کیا پشتون رواج کے مطابق دوسرے دن قوم شگئی متعدر د نبے خون بیماسمیت دیگر معززین علاقہ ۔ مذہبی اور روحانی پیشواؤں کے ہمراہ مغل خان کے یاں حاضر ہوئی۔ گرمسمی غلام پسر چٹار خان مرحوم نے ملک اللہ داد خان کو اپنے ہی گاؤں میں قل كرديا\_اوراس طرحاس في اينباك كابدله چكاديا مغل خان في اين بهي غلام خال ك اس فعل کو بے مروتی جانا اور بدلے میں اس نے آینے بھتیج غلام کو قتل کر دیا جس پر اپنی پر ادری مغل خان کے خلاف ہو گئی۔ مغل خان مجبور کہو کر غور یوالہ ہے بھاگ نکلااور بازار احمد خان میں بناولے لی۔اس کی جگه مسمی قطب خان ولد چٹار خان مرحوم ملک بنا پچھ عرصہ بعد مسمیان نوری اور رستم دونوں نے قطب خان کو قتل کر کے خود ملک ہوئے کچھ عرصہ بعد ان دونوں کے بارے میں مشہور ہواکہ وہ ماہ رمضان میں بے وقت افطاری کیا کرتے ہیں جس پر اخو ندشیر محمہ ہوی سکنہ بازار احمد خان اور پیر سمحہ صاحب سکنہ علاقہ داوڑ دونوں ناراض ہوئے اور نوری ورتتم کے خلاف فتویٰ دیکران کے خلاف جھتہ بندی کر دی اور ان پر لشکر کشی کی گئی محاصرہ تقریباً ۲۰ د نوں تک رہاای دوران دریا خان شاہ ہزرگ خیل پسر شر افت خان شاہ ہزرگ خیل سکنہ بازار احمہ خان کو د معو کے ہے قتل کیا گیا شبہ اپنے رشتہ داروں پر تھابھر حال غور یوالہ فتح ہوااور <sup>مغل</sup> خان کوایک بار پھر ملکی پر حال کیا گیااس وعدے کے ساتھ کہ وہ مستقبل میں پچوں اور مستورات کا قمل و قال نہیں کرے گانہ کروائے گا محفل سرود کی بھی اجازت نہیں دے گا مغل خان نے ا بی بیٹی شرافت خان شاہ بررگ خیل کو نکاح میں دیدی جس سے تین فرزندان ہوئے۔بعد و فات مغل خان اس کامینادر از خان ملک بیناس نے بعد مغل خان کاپسر دیگر قاسم خان ملک بینا<sup>اس</sup>

بھی بڑھ کر نام پیدا کیا اس کا دوسر بھائی سینی خان جو سلیم الطبع۔ خاموش۔ خانج اب سے اس میدا کیا ہے۔ ناچاہی ان جانا کہ وہ بھا ئیول سے دورر ہے کیونکہ ان کے متعدد بھائی تھے ان زم خوانسان تھا یہ بہتر جانا کہ وہ بھا ئیول سے دورر ہے کیونکہ ان کے متعدد بھائی تھے ان زبان برم ے دو سرے اخر کار ہے تھے سینی غان افغانستان چلے گئے اور حاکمان افغانستان کے مہمان رہے آخر کار علی میں میں میں ا ے ماں ۔ ، پیری ہے تک آگئے لہذا سینی خان کو افغانستان سے بلایا گیا پانچ کے لوگ قاسم خان کی سخت گیری ہے تنگ آگئے لہذا سینی خان کو افغانستان سے بلایا گیا ساے۔ اسلی عرصے تک سینی خان ملک رہا مگر میا نداد خان در انی جو محمود شاہ در انی کی اے ملک بنادیا گیا ایک عرصے تک سینی خان ملک رہا مگر میا نداد خان در انی جو محمود شاہ در انی کی اے ملک بنادیا گیا ایک عرصے تک سینی خان ملک رہا مگر میا نداد خان در انی جو محمود شاہ در انی کی مرنے حصول کلنگ کے لئے ہوں آیا تھابازید خان مری نے اسے بھلا پھسلا کراہے سینی خان مر ۔ نان کے ہاتھوں دغاسے اسے قتل کیا گیامیاں داد خان کا حشر بھی بہت پر اہوااور قدرت نے اسکو . بزادی کی بات پر محمود شاہ درانی اس سے ناراض ہو کر میا نداد کی آنکھیں نکلوادیں۔اس کے بعد ۔ جعفر خان پسر سینی خان ملک بنا جبکہ دوسرے فریق سے جنگی خان ولد قاسم خان ملک تھا۔ جعفر فان نیک خونیک سیرت\_راست باز اور خوش خلق انسان تھااور سپین گوند کاسر دار بنااور کسی بھی وت ایک عظیم لشکر جمع کر سکتا تھاجو تقریباً ۲ ہزار نفوس پر مشتل ہو تا تھا۔ جبالیُوروُز ۷۸۴ء میں بول آئے تواس وقت جعفر خان مغل خیل مسلم حیثیت سے طاقت ور شخصیت تقی اسال خیل کاملک الله داد خان تھا مگر جعفر خان اور الله داد میں رقاب تھی۔ ہب سکھوں کی دوسری جنگ چھڑ گئی تو اللہ داد خان اور جعفر خان دونوں ایک دوسرے کے ب مرمقابل کیمپوں میں شامل ہوئے جعفر خان نے انگریزوں کاساتھ دیا جبکہ اللہ داونے سکھوں کی حایت کی جعفر خان نے انگریزوں کی ۲۰۰ مسلح افراد سے بوں میں مدد کی کیونکہ بوں قلعہ میں ہی سکھوں نے بغاوت کی تھی اور ملک فتح محمد خان ٹوانہ قلعہ دار کو قتل کر دیا تھا مزید جعفر خان نے اپنیوے بیٹے سر دار خان کو ۲۸ سواروں کے ساتھ ملتان بھیجا تھا تاکہ وہاں انگریزوں کے ث ر من دیوان حول راج کی بغاوت کو ختم کر ایا جائے اور اسکی سر کوئی ہو جعفر خان بول کے ۴۰۰ ... قلعہ جات کے انہدام میں بھی ملک لالباز خان سے ملکر انگریز افسر نگر ان ایڈورڈز کی معاونت کی

تھی ان خدمات کے عوض جب انگریز فتح یاب ہوئے تو جعفر خان کو رئیس ہا دیا گیا۔ انہیں مستقل جاگیر ملی اسال خیل کا ملک اللہ داد خان مفرور ہو چکے تھے اس کا بیپہ ملی ہی انہیں کو ملا گویا جعفر خان مغل خیل غور بوالہ اور اسال خیل کا ملک ہادونوں بیپہ جات سے جولگان وصول ہو تااس کا 1/8 حصہ انہیں دیا جانے لگا۔ نار میں جعفر خان کو وسیع اراضی مفت دیدی گئی۔

جعفر خان نے ۱۹۵۸ میں وفات پائی ان کی وفات کے بعد ان کابیٹاس دار خان ملک براجو ۲۵۲۳ روپیہ سالانہ جاگیر وصول کرتا تھا اور دو بہ جات غور بوالہ اسمال خیل کے ملک ہونے کے باعث مزید۔ ۲۳۰ دارو پئے سالانہ وصول کیا کرتا تھاس دار خان کو اعزازی ضلعد ارپولیس برادیا گیا گروہ اس عمدے کو نبھانہ سکے تھے۔ ملک جعفر خان نے کئی دروازے بول کے عین عقب میں ایک وسیع مجد تغیر کی جے ملک د مساز خان نے از سر نو تغیر کرائے زیبائش اور آرائش کے لحاظ ہوا ہے۔ خاندان ایک یادگار نمونہ برادیا ہے اس مجد کا مدرسہ معراج العلوم کے ساتھ الحاق ہوا ہے۔ خاندان مغل خیل کا طرہ انتیاز ان کی شائسگی عادات واطوار و خوش خلق ہے ایک لحاظ سے یہ خاندان مردم خیز بھی ہے اور ماضی و حال میں قابل النفات افراد پیدا کئے حاجی نظیف خان صوبائی اسمبل مردم خیز بھی ہوئے تھے اعلیٰ تعلیم یافتہ شریف انسان تھے ، ماسٹر عزیز خان اور ان کے بھائی مجید خان دونوں کی معمان نوازی ضرب المشل رہی گریہ خاندان تعلیم نسواں کا مخالف بلحہ دشمن رہا ہے عزیز خان اور مجید خان کا اشتراک عمل بھی محبت ، مشاغل اور خصائل قابل تقلید اور قابل صدستائش ہیں۔

### خدا نخشے بہت کی خوبیال تھیں مرنے والوں میں۔

ایم سمیخاللہ خان ایم دو کیٹ بھی ممتاز قانون دان ہیں شریف۔خاموش انسان ہیں خدانے انہیں لائق۔ قابل بیٹے دیے ہیں۔ ایم محمد شمیم خان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں وہ سر خیل مغل خیل ہیں وہ جائم کمالات ہو سکتے تھے گر حمال طبعیت کے باعث زمانے کی ناقدر شنامی کے شاکی ہوئے بیات سے توبہ کر لی آج کل میسوئی تنمائی کی طرف زیادہ در اغب ہوئے ہیں۔

#### د سناویزی بیان (اکابرین مغل خیل ۱۸۷۸ء) د سناویزی بیان

ر به الله متعلقه دیمه حسن خیل جعفر خان مو بهو نقل از دستاویزی مالکان بابت حالات سابقه متعلقه دیمه حسن خیل جعفر خان مو بهو نقل از دستاویزی مالکان بابت ماله در محافظ خانه بنول) مضمون ۸ ۷ ۸ اء (محافظ خانه بنول)

یے ہے علاقہ جنگل غیر آباد افتادہ تھا عرصہ ۱۰ پشت کا گزر تا ہے کہ مسمی حسن قوم افغان اصل پ ۔ پیسنز کی مورث اعلیٰ ہم مالکان کہ جس سے سلسلہ نسب ہمارا حسب مندر جہبالہ ملتا ہے اس رقبہ ، من من المن المجهر من البض موار اور نجر شگافی شروع کر دی عیات خود واحد مالک ر ہاا سکے منظوار شاہد کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کی اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا کہ ک ، است القاتی با جمی اسکے اولاد کے مسمی عمر حقیقت سے دست پر دار ہو کر موضع وفات کے بعد بہاعث ناتفاتی با جمی اسکے اولاد کے مسمی عمر حقیقت سے دست پر دار ہو کر موضع غور یوالہ کو چلا گیا یمال صرف او لا داسا عیل کے قابض رہے اوروہ میں ۵ پشت تک بالا جمال مالک رہے چھویں پشت میں اولا د ہزرگ میں تقسیم محصہ جدی ہوئے۔اور کلی خان اولا دعمر مذکورے اگرچہ پھرا کر محمقد راراضی کا ملحاظ وراثت جدی مالک ہوا تھا اور اس کے اولاد بھی کوئی روز تک اگرچہ مالک رہے لیکن آخیر انہوں نے بسبب سقیم الحالی اپنی حقیقت کو (شک دستی کے باعث اراضی خور) مختف اشخاص کے ہاتھ فروخت کر دیاجب عہد درانی کاآیا تومسمی جعفر خان مغل خیل اولاد عمر ہزرگ مز کور الصدر غور یوالہ سے اٹھ کر بازور بازور پر قابض ہو گیا (رقبہ ملک حسن خیل) اور اولاداساعیل سے صرف پسر ان زیر دست قبضه کی مالک رہے۔ باقی کل رقبہ قبضہ جعفر خال کے آگیااس کے مرنے کے چمچی اسکے حقیت (زمین ملکیت)جو دیمات زمل لینی غور بوالہ۔ کوٹ قلندر ـ کوٹ پشته ـ نار جعفر خان بالومچن خیل دائیم مچن خیل \_ نقشبند \_ امین خان خوجڑی اساعیل خل میں واقعہ تھے مخلوط ہو کر محصہ رسم مطابق شریعت حسب زیل تقتیم ہوئے

> فیض الله خان و میر اکبر خان مهم حصه پر دل خان وغلام حسن خان سه حصه

<sup>9 حصه=</sup>سر دارخان ۲ حصه

اور بھی اختلاط اراضیات دیمات متز کرہ صدر کا بوقت تقسیم باعث شکست مندرجہ بالا ہے کی اور بھی احسلاط اراصیات دیہاں ہر ۔۔ حصہ دار کو کسی گاول میں رقبہ کم اور کسی گاول میں زیادہ ملااسلیے فلحال ماہین مالکان اس گاول مینا قبعنر حصہ دار تو ی فاوں میں رہے ہور ی جو ہوں ہے۔ وار عملدرآمد ہے۔ ہاں اگر اراضیات کل دیمات کو یکجا کیا جائے تو حصہ پور اہو سکتے ہیں اور بھی مدھ سے طاہر بیاجا ہے یہ رہبے۔ کوٹ پشتہ و کوٹ براڑہ بطور چک داخلی شامل ہو کر واحد موضع قائم ہوا اور مسی پوسف خان وت پہتہ و وت بر رہ ، در پہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بندر بعہ و وت بر ماری کال اراضی مندرجہ کیوٹ نمبر ۱۸ پر قابض ہے کہ وو بدرید از مان سدرن را به می موجب علم ۳۰ جولائی ۱۸۲۳ء یوسفخان بنام دوست محمد خان د عوی اراضی اجلاسی محمد حیات میر استنگر استنگر بهادر مالک انهیس قرار پایا اور بحساب فیصدی میجیس روپیر حق قان صاحب کلکٹر اسٹنٹ کمشنر بهادر مالک انهیس قرار پایا اور بحساب فیصدی میجیس روپیر حق ملکان اولاد جعفر خان کو دیتا ہے۔ اور دیگر اشخاص جس طرح مالک ہوئے جس طرح ان کے در میان تقسیم دراثت ہوئے اس کا مفصل حال محازی میں درج ہے شاملات دیہ یہ بدون راستہ وویال کے نہیں ہے۔ صورت دیریہ بھیاچارہ مکمل و تعلقد اری ہے۔ ، د فعات دوئم بنائے موضع \_ مضمون \_ کی نقل ہو بہو \_ کاوی کلال حن مورث نے بنائی تھی اور نام اس کابانی کی لحاظ سے حسن خیل مشہور ہو اا یک د فعہ به کادی یو نت پورش جعفر خان برباد ہو گئی۔ پھر جعفر خان نے بنائی وہ سربر ابی آبادی کوٹ برژه ئ خان والد جعفر خان نے کباد کیااور چھاونی سر کار کے تغمیر و قت و بریان ہو گیااور دوسری کبادی مرمت ہوئی نام کبادی کا نام زمین پر کوٹ براڑہ معروف ہے۔ کوٹ پیٹر کی کبدی تباہ کر دہ جعفر فان ند کورے جس میں ایک بھگہ اس کا تھا جس کے سبب سے اس آبادی کو بھگلہ جعفر خال کے تام سے بکارتے تھے جب لئکر درانیان کااس میں فروکش ہوا پیشر سنے نمایت تکلیف وی اس روز سے وت پرسے۔ سے برسر موضع کاایک نام حسن خیل جعفر خالن نامز ، برمدار بہریں ہے۔ سے برسر موضع کا بیک نام حسن خیل جعفر خالن نامز ، برمدار بہریں ہے۔۔۔۔ برسر میں میں میں میں میں میں میں میں میں م عددرانی و سکھان میں کانگ کارواج تھاسوجس قدر کانگ ہے غور بوالہ پر مقرر ہوتاتی اس کاسا تواں حصہ ہم ملکان پرآتا تھا اس کو قبضہ وارباچھ کر کے آدا کرتے ہیں عملداری سر کار وات میں مدت تک بطور خام مخصیل چہارم حصہ کل پیداوار کا ملک مزروعہ سر کار و میں جار میں ویست سر سر کی اول میں حسب زیل جمع اس گاووں کے تشخص کو دیتے تھے بندوبست سر سر کی اول میں حسب زیل جمع اس گاووں کے تشخص ہوئی۔۔۔۔۔۔مرتب کنندہ وغیرہ، وغیرہ،

# قبيله ميرزعلى خيل

اں خاندان میں ملک میر ہوس خان نا مور ملک گزراہے ان کے بعد ان کابیٹا میر عالم خان ملک بیا ۔ خالصہ دور میں بڑا نام اور اہمیت رکھتا تھا وہ سکھوں کا دستمن تھا اور انگریزوں کا مخالف۔ جب ایڈورڈز انگریز افسر بیوں کا نگران مقرر ہوا۔ بیوں کے تقریباً ملکوں نے اطاعت قبول کر کے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے سوائے چند ملکوں کے جن میں ملک امیر عالم خان بھی شامل تھابعد میں جب دوسری بار موسم سر مامیں ایڈورڈ زبنوں آئے تو ملک میر عالم خان نے بھی بادل نخواستہ اطاعت قبول کر لی مگر دل و جان سے نہیں ۔ وہ ہمیشہ ایڈورڈز سے کشال ممال رہتے تھے۔ ایڈورڈز بھی ان سے شاکی تھے ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ۲ ہزار روپیہ اضافی مالیہ وصول کیا ہے ۔ مزیدایڈور ڈز کو مخبر نے اطلاع دی کہ امیر عالم خان ملک کے قلعہ کے ۵افراونے قتم کھائی ہے کہ وہ غازی بن کر ایڈور ڈزاور کر نے لینڈت کا خاتمہ کردیں گے۔اس سلسلے میں ملک میر عالم فان کی پر سش ہوئی توانہوں نے لاعلمی ظاہر کی جس پرایڈورڈز کا شبہ یقین میںبدل گیاا یک اور موقع پرایک سر کاری سپاہی کا قتل ہوا تھا تو سراغ رساں نے تصدیق کر دی کہ قاتلوں کے نثان پامیر عالم خان کے قلعہ تک پائے گئے ہیں جسکی دعویداری بھی ملک امیر عالم خان پر ہوئی

نثان پامیر عالم خان کے قلعہ تک پائے گئے ہیں جسکی دعویداری بھی ملک امیر عام ماں پر مسکی دعویداری بھی ملک امیر عا اور اسے تاکید کے ساتھ تھم دیا گیا کہ قاتلان کو فوری طور پر سرکار سے حوالہ کر دیا جائے اور ہوں قلعہ ہوں میں ۱۸۴۸ء میں جب سکھوں نے انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور ہوں سکسوں نے قلعہ دار ملک فتح محمد کو قتل کر سے قلعہ پر خود قبضہ کرلیا۔ توباغی رام سنگھ نے قل<sub>عہ ک</sub> ملک امیر عالم خان کے حوالہ کیا ملک امیر عالم خان نے اپنے بھائی میر افضل خان کو کابل ہم بلکر ماری عظم ناں کہ یوں آتر نری وعوت دیں۔ کیونکہ قلعہ خالی ہے۔ اس پر قبضہ کر لے جناز

میں اور اعظم خان کو ہوں آنے کی دعوت دیں۔ کیونکہ قلعہ خالی ہے۔ اس پر قبضہ کرلے چنانچ مر داراعظم خان کو ئی لمحہ ضائع کئے بغیر ہوں آیا قلعہ پر قبضہ کرلیا ہو بیان پر ایک لاکھ لگان لگایالوں سر داراعظم خان کوئی لمحہ ضائع کئے بغیر ہوں آیا قلعہ پر قبضہ کرلیا ہو بیان پر ایک لاکھ لگان لگایالوں

ابھی بمثل میں ہزار روپیہ وصول کر چکا تھا کہ ملتان میں سکھوں کو شکست ہوئی اور قلعہ لکی ہی باغیوں سے وار گزار کرادیا گیا۔ موقع کی نزاکت کے بیش نظر دونوں سر دارا عظم خان اور ملکہ انہ الم نالہ بکامل حلہ گئے اور قلعہ بول کو خالی چھوڑ دیا گیا۔ جس پربعد میں میجر ٹیلرنے قبضہ کر

: ہے۔ کے سے معمد میں میں ہے۔ امیر عالم خان کابل چلے گئے اور قلعہ بوں کو خالی چھوڑ دیا گیا۔ جس پر بعد میں میجر ٹیلر نے قبضہ کر لیا۔

بسب سب سر کا این معروم ہو گیااس کی جگہ شکر اللہ خان جپہ منڈان ہنجل سوکڑی اور فاطمہ بشمول ملکی دونوں سے محروم ہو گیااس کی جگہ شکر اللہ خان محمد خان والئے کابل کی سفارش پر بول خیل کا بیٹ کیا میں عالم خان کو بعد میں امیر دوست محمد خان والئے کابل کی سفارش پر بول

آنے کی اجازت ملی مگر ملکی پھر بھی نہ مل سکی لہذاوہ باحالت مجبوری پھر علاقہ خوست چلا گیاادر وہیں ۱۸۶۴ء میں وفات پائی۔شکر اللہ خان بلاشر کت غیر سیہ ملک بن گیا مگر وہ اپنے بیٹوں سے

و ہیں ۱۸۶۳ء میں وفات پائی۔ سمر اللہ حان بلاس سے بیر سید سب سے یہ تعدیق ان مقد ہوت سے سفید ہوت سے سفید ہوت سفید ہوت سفید ہوت سفید ہوت سفید ہوت سفید ہوت کے اور زریعہ معاش نہ تھا صالح خان کو تازی کتوں کے رکھنے کابوا شوق تھا تازی کتوں کے حوالہ سے صالح خان کانام لیاجا تا تھا ایک کہاوت ہے کہ فلانے کا صالح خان کے کتوں نے

پیچهاکرر کھاہ۔ قبیلہ مرز علی خان کی ضد ضرب المثل ہے۔ گویاشتر کینہ۔ ان کی خصوصیت بتائی جاتی ہے۔ تبیہ سر طوں کہادہ یہ مشہوں سرک دمین علی خیل دامل نداور ن گادریں گرفیل دیون سوتد۔

کے طور کہاوت مشہور ہے کہ دمیزر علی خیل دایل نہ اور شاہ بزرگ خیل دیل نہ حون سوتد۔ بعنی میزر علی خان کے شتر کینہ سے اور شاہ بزرگ خیل کی سازش سے خود کو بچائے رکھ الیا بمعنی ضد جبکہ پیل بمعنی سازش کے ہیں۔ میر زعلی خیل شستہ کلام کے لئے مشہور ہم

بمعنی ضد جبکہ پیل بمعنی سازش کے ہیں۔ میر زعلی خیل شستہ کلام کے لئے مشہور ج ایک کماوت ہے اگر خود سر اور ضدی بیل کے سامنے کوئی میر زعلی خیل آئے تووہ اپنے کمال کلام ے مندی ہیل کو بھی رام کر لے گا گویا میر زعلی خیل کو بیہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ کسی کے انکار کو پیمندی ہیل کو بھی رام کر یا شہر سے سنتری تھ ے مدت معدت میں بدل سکتا ہے اپنے کلام کی تا ثیر سے پھر کو بھی موم ہناد ہے۔ افرار ہیں بدل ے یہ چیزوہ ہے جو پھر کو بھی گداز کر ہے

ہ چی<sup>ر .</sup> ایک ہے مگر چندا کیے اس کان میں ہیر سے ہیں اور ہیر و بھی۔ مالک ہے

و میں سر گرم رہے جماعت اسلامی کے لئے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ ڈاکٹر مج تحریب خلافت میں سر گرم رہے جماعت اسلامی کے لئے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ ڈاکٹر م الله خان اور عنایت الله خان ساجی کا مول میں حصہ لیتے رہے ہیں عنایت الله خان بقید فرالله خان بقید ا میں ملک سبحانی خان سیاسی بھیر ت کے مالک ہیں حلیم الطبع۔ مر نجان مرنج طبعیت رکھتے در کھتے یں انہوں نے خلافت تحریک ۔ خدائی خد متگار اور کا نگرس میں اپنا کر دار ادا کیا اج کل علیل ہے ہیں ملک ریاض خان پیپلز پارٹی کے سرگرم رکن ہیں سیدھاسادہ پشتون طبع ہیں اس لئے ہت جلداعتاد کرنےوالے ہیں اور دھو کہ بھی کھا جاتے ہیں نقیب اللّٰد خان اکثر آزاد امیدوار کے طورا نتخاب لڑتے ہیں جب کامیاب ہو جائے تو پھر سر کڑاہی میں اور انگلیاں تھی میں رہتی ہیں زیرک اور سای داو چے کے شناسا ہیں حال کامیاب ہے مستقبل خدامعلوم۔ ستار خان صاحب مال ہی میں محکمہ تعلیم سے ریٹائر ڈ ہوئے ہیں اسے جماعت اسلامی کی طرف سے انتخاب میں صہ لینے کی ترغیب دی جارہی ہے وہ بھی آمادہ نظر آتے ہیں۔

ماضی قریب میں ذیل کے اشخاص قابل التفات رہے ہیں ملک حمید اللہ خان زبانت میں عدیم الثال سمجھے جاتے تھے صلاح کار انسان تھے اور اچھے باعتماد ساتھی ان کا شار ہویان کے قائدین میں ہو تا تھا ملک نعمت اللّٰہ خان ملک ہدایت اللّٰہ۔ ملک عرفان اللّٰہ (بقید حیات) ماسٹر عبدالرحیم - ماسر اطلس خان اور ڈاکٹر نظیف اللّٰہ خان (بقید حیات ہیں)اسی حوالہ سے بیہ خاندان مر دم خیز <sup>ز</sup>ائه و اکثرامیر محمد حیات خان اس وقت بیثاور میں سکونت رکھتے ہیں زہین اور شریف انسان ہی<sup>ں ڈاکٹر</sup> صاحب الحیات لیبارٹری کے ما لک ہیں جو بہترین لیبارٹر یوں میں شار ہوتی ہے۔

الغرض نرم دم گفتگو-گرم دم جنتجو کی معنی و مفهوم اس خاندان کی رگ وریشه میں رچابها برار جوریگرا قوام ہوں کے لئے وجہ تقلید ہے۔ بازیدخان(منداخیل سورانی) بازیدخان بازید خان پسر عبد الخالق ابتد اکی زندگی میں غیر معروف شخص تقاان کا کو کی یار ہمکار اور مدر گار<sub>ار اور</sub> بازید خان پسر عبد الخالق ابتد اکی زندگی میں برہ ہے۔ زوری اور سیہ کاری کے باعث اپنے لئے تبہہ کی ملکی حاصل کر لی اس نے بے تحاشہ قتل کئے ال ہے۔ بازید کهاجا تاہے انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں ۱۰۰ الو گوں کو قتل کیا تھاہیہ بھی ایک کرشمہ ہے کہ اس ے ۱۰۰سال کی عمر بھی پائی اس نے جب ۵۰ تک قتل کئے اور مطلوبہ تعداد پوراکیا توای دن ہے نے ۱۰۰سال کی عمر بھی پائی اس نے جب ۵۰ تک ۔ حب روایت وہ" بپاوڑہ" پکارنے لگا گویا ہے محابا بھادر اور قابل احترام شخصیت بقول ایڈورڈزاگر یورپ میں کوئی ایسا ہو تا تولوگ اسے کلمہ نفرین کہتے معاشر ہ اسے مستر د کر دیتا مگر ہوں میں جو مطعون ہونا چاہیئے تھاوہ مقبول عام ہو جاتا ہے۔بازید خان نے میر قلم کے خاندان کا قتل عام کر کے اس کا صفایا بی کر دیا تھاوہ برد از ریے کور معاملہ قہم انسان تھاانہوں نے دریائے کرم کے بائیں کنارے اس جگہ پرایک قلع تغیر کیا جمال سے بہت ساری نہریں نکالی گئی تھیں چنانچہ جب چاہتا نظام آب پاشی میں مخل ہو جاتااس طرح اس نے بنوں کے بیشتر ملکوں کو اپنا طفیلی اور ذیر احسان کر رکھا تھاملک دکس خان شاہ بزرگ خیل جو تور گوند کاسر بر اہ تھااسے جب احساس ہوا توپانی سر ہے گزر چکا تھا۔ بازید خال بہت مضبوط ہو چکا تھاا فرادی قوت بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی اب زور کا مالک تھا۔ ادھر دکس خان کی عمر ڈھلنے کو تھی دکس خان نے اسے راہ راست پر لانے کے لئے اس کے ساتھ قوت آزمائی کی مگر ناکام رہے اور پھر اس حسرت کے ساتھ و فات پائی البتہ ملک

شیر مست خان جود کس خان کے بعد تور گو ند کا افسر بنا تھااس نے ملک نا مور خان فاطمہ خیل کو اپنا مکار منایا۔ دونوں نے بازید خان کو معمولی جھڑپ کے بعد زیر کیا اور اس کے قلعہ کے متصل

نغیر کروایاس طرحبازید خان کی نظام آبیاشی پر کنٹرول ختم ہوا۔ ایک اور قلعہ تغییر کے بعد دیگرے ۸ شاویاں کیس جن سے ۲۰ میٹے پیدا ہوئے بازید خان نے میں بازید خان نے میں بازید خان کے شامر۔ اعدا سرب ۱۸ ۱۹ میں کا ہر ہواان کے بعض بیٹول کے نام یہ ہیں ارسلاخان۔ جان۔ میر زمان۔ انجام بدی صورت میں فاہر ہوان کے بعض بیٹول کے نام یہ ہیں ارسلاخان۔ جان۔ میر زمان۔ بهام برب نجام برب نجام برب نجام برب نجام بربی است فراز خانصوبه نورام برآزاد - خیلل تاج محمد علی محمد وغیره -سیداحمد - اسدخان سر فراز - خانصوبه نورام برآزاد - خیلل تاج محمد علی محمد وغیره -سیداحمد -سیدا ہے۔ سیدا ہے۔ سیدا ہے۔ میں سے ۱۰ بیٹے ان کی زندگی ہی میں مر گئے۔ مگر باقی جو پچے تھے ان ۱ بیٹوں کا بھی ان کے بیٹوں میں سے ۱۰ بیٹے ان کی زندگی ہی میں مر گئے۔ مگر باقی جو پچے تھے ان ۱ بیٹوں کا بھی ان کے بیٹوں میں سے ۱ بیٹے ان کی زندگی ہی میں مر گئے۔ مگر باقی جو پچے تھے ان ۱ بیٹوں کا بھی سر ،ر ہوئیادر ملک بدر ہواایک اپنی ہی بندوق سے زخمی ہو کر مرگیا۔باپ کے مرنے کے بعد خالصوبہ ہوئی اور ملک بدر ہواایک اپنی ہی بندوق سے زخمی ہو کر مرگیا۔باپ کے مرنے کے بعد خالصوبہ ۔۔ .۔ کا دیاں کے خود کشی کر لی اس کا سونتلا بھٹی اسد خان ملک ہوااہے بھی دیگر ملک بنا ۱۸۷۰ء میں اس نے خود کشی کر لی اس کا سونتلا بھٹی اسد خان ملک ہوااہے بھی دیگر ہائیوں نے قتل کر دیا ۵ کے ۱۸ ء اس کے بعد اسد خان کا دوسر احقیقی بھائی خلیل خان ملک بیاوہ ہوائیوں ۱۸۸۴ء تک زنده رہا۔

معلوم ہوااولادبازید خان کا حشر عبرت انگیز رہاجو ہم سب کے لئے وعوت فکر کا سامان مہیاکر تا ے ملک بہادر خان اس خاندان کے سر خیل تھے جو نڈر بے باک اور سیاس سوجھ یو جھ کے مالک تھے مگر زندگی نے وفانہ کی کینسر موزی مرض کے ہاتھوں وفات پائی اس وقت ملک ناصر خان پسر مل بہادر خان مرحوم بقید حیات ہیں قومی اسمبلی کے ممبر ہیں تعلیم یافتہ ہیں پاک۔صاف ملک بہادر خان مرحوم بقید حیات ہیں شفاف شخصیت کے مالک ہیں اچھے مقرر ہیں ملک ممتاز خان ملک دراز خان اپنے عمد کے مقبول زین شخصیات تھیں بروا نام پیدا کیا تھا دونوں بے جرم گناہی میں شہید ہوئے ملک نواب خا<sup>ن</sup> ۔ پاکتان مسلم لیگ کے صدر ہیں قدیم روایتی پرہ جنبہ رکھتے ہیں جو موجودہ حالات کاجواب ہے۔ پاکتان مسلم لیگ کے صدر ہیں قدیم روایتی پرہ جنبہ رکھتے ہیں جو

نقل ہو بہو۔ دستاویزی مضمون طور کہ سور انی مطابق ۱۸۷۸

سلسله بازید خان آف سور انی بحوله ریکار دُمحافظ خانه پیوں حال حصول ملکیت جماری قوم سور انی کاج مستدہ ایک شاخ قوم کلاں ہو زئی کی ہے شجرہ نسب کلیات میں درج ہو چکا ہے حسب تقسیم برادرا<sub>نہ</sub> میک مان مراحت میں میں ہورے ہارے کے حصہ میں آیا۔ جس سے سلسلہ نسب ہمارا حرس ہوں رہیر سبہ میں یر سیات میں ہوں ہوں ہوں ہوں گئی و فات کے بعد دو پسر ان مسمیان مندر جہ بالا ملتاہے بلاشر کت غیر اس پر قابض و متصرف ہوں انکی و فات کے بعد دو پسر ان مسمیان یں تورخان وبازیدنے کل وراثت پدری کو بحصہ مساوی تقیسم کر کے بازید کے اولا دینے بازید اپلی نام پر موضع علیحدہ کر لیا اہتک اس کی اولاد وہاں مالک ہے اور مسمی طور خان ( تور خان) مور<sub>ث</sub> ۔ ہمارے کے حصہ میں یہ موضع آیاجب وہ مرگیا تواس کے چار پسر ان ذیل اسماعیل خان ایونے۔ ۔۔ کاپرہ۔ بہادر خان باقی رہے۔ ان چارول نے ملکیت پدری کو بحصہ بر ابر تقسیم کر لیا پھر اساعیل ہ خان کی اولاد میں چار پشت تک بلا تقسیم کھا تہ بالا جمال رہاچو تھی پشت میں باند کے چار پسر ذیل عبدالخالق۔ شادی خان۔ خانہ زاد۔ مدت پیدا ہوئے تو ہر چہار پر ادران نے ملکیت پدری کو بروئے قاعدہ وراثت بانٹ لیا۔ سوہر سہ اولاد بااشتنائے شادی خان اس خاص موضع تور کامیں آباد ہوئے اور شادی خان اور میر عالم خان پسر اس کے علیحدہ آبادی بنا کر آباد ہوئے۔ جبکہ اہلک اولاداسکی وہاں موجود اور قابض ہے اور عبد الخالق کے دو پسر ایک عباس خان دوسر ابازید خان پیدا ہوئے الاان ہر دومیں مسمی بازید خان برانامی وگرامی اور بہادر آدمی تھااس نے کسی قدر اراضی مسمی عباس خان برادر حقیقی کوبر ائے گزارہ دیکر باقی کل ملکیت دیہیہ مز کورہ پر دیگر اراضیات جو بازید خان نے برور شمشیر اقوام ہوزئی وغیرہ سے حاصل ----- ارسلالاولد مرگیا۔ اور بازید خان حیات تھااس نے اس حصہ لاولد کے ملکیت جمسمیان جان خان و میر زمان پسر ان کو دے دی۔ اور سید احمد نے منجملہ ۳ حصہ کے ملکیت دیہیہ ہزاہے ۳ حصہ ملکیت آزال مسمیان اسد خان سر فراز خان پر ادر ان اولاد مساة مير بيم كودے كر عوض اس كے موضع كيكوث اسد خان سے لے لى اور نيم حصه ك اراضی دیهیه میں مسمیان خلیل خان وغیر ہ پسر ان خلصوبه نور احمد خان آزاد خان و جان خان و غیر ہ

جان خان و میر زمان خان و غیر ه خلیل خان و غیر ه پسر ان خانصوبه خان نور محمه خان و به می در در سلاخان سر فراز خان به تاج محمد خان و علی محمد خان اور دیگر حصه داران اولاد آزاد خان و غیر ۵ - از سلاخان سر فراز خان به تاج محمد خان و علی محمد خان اور دیگر حصه داران اولاد آزاد حا<sup>ن کر ب</sup>یر مساد داران اولاد کو نکه بازیدو غیر و میں بر و ئے تقسیم ملی ہے۔ بازید خان کے ملکیت و حصہ موضع کیکوٹ اسد خان و کو نکہ بازیدو غیر و میں بر و ئے تقسیم ملی ہے۔ بازید خان ہازید ہاں وہ وہاں قابض ہیں اور عباس خان کا صرف خواص خان ایک پسر ہے جو ملکت پوری پر قابض ہے وہ وہ ہاں ہے۔ باتی تفصیل حال شجرہ نسب میں ہر نام پر ایک عورت بازید خان لکھا گیا ہے اور مسمی شادی خان

بی امیر عالم خان پسر شادی خان حیات رہے تو کھا نہ ان کا مشتر کہ ہے۔ بعد و فات ان کی تھوڑا عرصہ ہواہے کہ مسمیان سعد اللہ خان و میر خان پسر ان میر عالم خان آدم ہدا۔ خان بر ادر میر عالم خان نے کل ملکیت کو سوائے آبدی دیہیہ و حصہ رسمی مقرر کر کے ایک حصہ بران میر عالم خان اور ایک حصه آدم خان اور نیم حصه مسماة طمو نکی ہمشیرہ میر عالم خان کودے دیا ے بے اور جب مسمات مطو نکی مرگئی مسمی بر ہ خان نے ایکے گورو کفن وغیر ہ میں کسی قدر روپیہ ' مرن کیاال لئے اس کا نیم حصہ بر ہ خان کو مذکور کے پاس بیع قطعی ہوااور بر ہ خان مر گیا براعث اولادنه ہونے اولاد نرینہ کے مسمات کل مانی زوجہ متوفی ومسماۃ بیببی ولولہ ہے دود ختران اسکے نیم حصہ پدری اور نیم حصہ بیع شدہ مسماۃ طمو نکی پر قابض ہیں اور مسمی خانہ زاد کی تین عورت تھے دوعورت سے ایک ایک بیٹا تیسری سے دو بیٹی پیدا ہوئی تھیں برائے یک ونڈ چار حصہ مادی پر اولاد خانہ زاد منقسم کر کے قابض ہے اور مدت خان کی اولاد کا کھا تہ ابتک مشتر کہ ہے تقیم نہیں ہوااور مسمی لیونے مورث کا تین پشت ایک ایک بیٹا ہو تارہاسو قابض چو تھی پشت

میں مسمی حیات کے دو پسر ایک سوعات دوسر اغلام قادر تولد ہوئے سوعات لاولد مرگیااس کی ملیت پر غلام دوبر ادر حقیقی قابض ہواسواب اس کے کاایک غلام قادر مالک ہے۔اور مسمی کاپر کی اولادے صرف ایک عبد اللہ خان حیات ہے باقی جسقدر پیدا ہوئے سب لاولد مر گئے اسلئے اسکی

کل میراثث کا عبد الله خان مالک اور قابض ہے سوائے اس کے اور کوئی وراثت ان کا نہیں ہے اور ... مال تقسیم اولاد بہادر خان کا اس طرح پرہے کہ بعد و فات بہادر خان کے ہر چہار پسر ان زیل علی کا پر

کما کمل گل بهادروخدری نے کل ملکیت پدری کو پھر مساوی تقسیم کے بعد جسکوعر صه تخیناً ۵۰ تا ۲۰

برس کا ہوا ہو گا۔ مسمی خسوری۔ مسمی علی کو مسمیان بازید خان و عباس خان و پیجم موسم وحقیت سے میں رہا ہے۔ یہ ہے۔ یہ میں ہوراری مرزاعباس خان کو دیکر باقی ۱۱ حصہ کو تین حصہ پر حسب زیل منقسم کر کے قابل ر سی ران کی اولاد قابض ہے۔ ہو ئے بازید خان و عباس خان حقیت و موسم کی حصہ نیکم جس پر ان کی اولاد قابض ہے اور بازیر خان نے اپنے حصہ کی ملکیت صرف میک حصہ سمی خالصوبہ پسر کو دی تھی سوا سکے اولاد اور علاوہ میں حاصل کر بی ہے لہذااس کے مفصل حال حصول ملکیت کا لکھا گیا ہے اب مطابق حصص کے ہم ملکان سے کسی کے قبضہ میں اراضی ہر اہر نہیں ہے بہت کم وہیش ہے وجہ اس کی بیہ ہے کہ کی نے بوجہ نادراری فروخت کر دی اور کسی نے زر خرید کر لی اور کسی نے روز مدت درازے قبضہ کر لیاس لئے بیانہ جدی معدوم ہو چکاہے کوئی پیانہ ملکیت کا ہمارے گاوں میں قائم نہیں کہ ج<sub>مقدر</sub> جسکے قبضہ میں اراضی ہے اس قدر کاوہ مالک ہے۔ اور اب رواج قبضہ کا ہے شاملات دیہیہ بدون راستہ ویال کی نہیں ہے۔ سووہ قابل تقسیم نہیں صورت بہہا چارہ مکمل ہے

اول صرف ایک آبادی مسمی تورخان مورث ہماری بینائی تھی اس میں کل اولا دا سکے آباد تھے اور تو خان نے نام گاووں اوپر نام اپنی کی موقع تور کا مشہور کیا چنانچہ اب تک آباد ہے۔ بمی ویران اُر ہوا۔اورآبادی اسکی جگہ پر حسب زیل ہے۔

آبادی گل احمه \_آبادی میر عالم \_آبادی اعظم خان \_آبادی ما ٹک واقعہ ہے عهد افغانی وعهد سکھان

میں معاملہ برائے کانگ ادا ہو تا تھا یعنی کے ۵۱ حصہ (پانچے سوستر ہ حصہ ) کل اس بیپہ بازید خان ک

بابت کلنگ مقرر تھی منجملہ ان کی ساڑھے اٹھتالئس حصہ ہم مالکان اِ قوام تور کا کی زمہ تھی جب کوئی حاکم سکھان کاوا سطے وصولی کلنگ سال دوسال بعد اس ملک میں آتا تھا تو تخمینتاً چار ہز ار رد پ

کی کلنگ اس بیپر میں دہرا تا تھااسکواوپر ۱۷ حصہ کی نفریق کر کے ۸ سم حصہ کاروپیہ ہم مالکا<sup>لاا</sup>

ر نے تھے سر کار دولت مدارکی ہوئی تواہد ائی ہے ۱۸۵۲ء سے لفایت ۱۸۵۲ء تک ممل خام ہوتا رہادہ ابتداء حریف ۱۸۵۲ء سے جمع واسطی چارسال کی لفاست ۱۸۵۵ء تک مقرر ہوئی تواسکو حب مقد اراراضی جو پیائش ہو کر ہرا کی حصہ دارکی قائم ہوئی تھی اس پراداکرتے رہا بعد ارال ابتداء میں اسکو ہی آئ تک حسب ارال ابتداء میں اسکو ہی آئ تک حسب ارال ابتداء میں اسکو ہی آئ تک حسب دار تو لب کر اگر اداکرتے رہے ہیں اب جو ابتداء خریف دیجیت اراضی مقد ارقبضہ ہراکی حصہ دار تو لب کر اگر اداکرتے رہے ہیں اب جو ابتداء خریف کے کہ اور کے اسکو ہی تو اسکو ہم قائم الک میں تجویز ہوئی تواسکو ہم جملا کے ۱۸۵۷ء لفایت بند وہ سب مائی مبلغ ۵۰۰ جمع دیجیہ ہزاکی سرکار میں تجویز ہوئی تواسکو ہم جملا مالکان نے پر او نے رضا مندی پڑتھ سرسری تفریق کرا کے یہ ایک مالک دنام روپیہ جمع تھیوٹ کرا دیا۔ سو جمطابی اس کے اداکر میں گے۔

# د ہر مہ خیل سورانی۔ نظم خان

یہ خاندان داللّٰد دین غرض زئی نسل سورانی سے ہے مسمی حسن خان جواس خاندان کا مورث اعلیٰ ے نے مسات دہر مہ ملکہ سے شادی کرلی انہیں کے حوالہ سے بیر شاخ دہر مہ خیل کہلائی جاتی ہے اس خاندان میں شاہین خان پسر باہر خان عہد در انیان میں بڑا ملک ہو گزراہے شاہ شجاع کی طرف ہے اسے ایک سند دیا گیا جس کی رو ہے اسے عپہ واللّٰہ دین سے ایک ہزار روپیہ معاف تھا (بطور انعام) شاہین خان ملک کو اپنے بھا کیوں نوزنگ اور بہادر خان نے عین بروز عید قتل کر دیاں کا خور د سال بیٹانیظم خان جان جپاکر چلا گیاا یک روایت کے مطابق وہ بازار احمد خان میں ملک دک خان کے ہاں آیا اتھا جب بالغ ہوا تو اس نے اپنے والد کے قاتلوں سے قصاص لے لی اوروہ خود ملک بن کر جیپہ دہر مہ خیل ہے نصف ملکی کلال (جیپہ ملک ۹ کاانعام سر کار سے مستحق ٹھرا بیہ د. فخف راست گواور نیک سیرت انسان تھاان کا یک بیٹا عبد الصمد خان تھا۔وہ فارسی زبان کا عالم تھا یں۔ انہ اس میں ایک وفد راجہ رنجیت سکھ سے ملنے کے لئے لاہور بلایا گیا تھااس وفد مشہور ہوا تھا۔ ماضی میں ایک وفد راجہ رنجیت سکھ سے ملنے کے لئے لاہور بلایا گیا تھااس وفد

میں ملک نظیم خان بھی شامل تھااس سے معلوم ہوآ کہ مالکان کلال میں ان کا شار ہو تا تھا میہ خاندان اس وقت قحط الرجال کا شکار ہے آگر چہ پھر بھی سر زمین سورانی ایک لحاظ سے اب بھی مردم فیر رہا ہے اور زر خیز بھی۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ ہوں کی امامت اب سورانیوں کو تعویض کی گئے ہوئی کہ سورانیوں کو تعویض کی گئے ہوئی کہ سورانیوں کے باسیوں میں باہمی اتحاد پایا جاتا ہے اور مقابلتاً اس علاقے میں ساجی برائیاں کے ملتی ہیں۔

علاقہ سورانی کے سیاسی افق پر ایک اور خاندان نمو دار ہواہے جس کی قیادت فے الحال اگر م خان درانی کر رہے ہیں۔ وہ کئی بار صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں ان کے چچا جاجی سعداللہ خان بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر سے آج کل ممبر و محر اب کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اس خاندان میں گھواز خان خلیفہ خاص نام اور مقام رکھتے تھے زندگی بھر انگریزوں کے خلاف مصروف جماد رہے وہ فقیر آف اید ہی کے معتمد خاص سے وہ جاجی سعد اللہ خان کے والد ماجد اور اکرم خان درانی کے دادا تھے۔

#### ایرورڈز اور بنوں

سکھا شاہی نظام نا قص اور بہاعث تباہی رہاان کے ظالمانہ اور نا قص انتظام کے باعث رعایاءوں آلدہ بغاوت ہو جاتی تھی یہال تک کہ یہال کوئی آئین کوئی قانون نہ تھا مزید بیوں مرکزے دور تھا ہر اہلکار جو کر ناچا ہتا کر تا تھا کوئی باز پرس نہ تھی سپاہی سے لیکر سائیس تک ساری فوج خود مخالا ہوتی وہ رعایا کو مال غنیمت سبھتے تھے۔ قل و قال ان کا مشغلہ تھا جبر و جبر وت ان کا شیوہ تھا قل عام ان کا رواج عام تھا دیمات کے دیمات جلائے جاتے تھے۔ معمولی تا خیر کو تعزیر تصور ہوتا پھر تشدد کی گر مبازاری ہوتی بسستی کے باسیوں کو نیمت و نابع د کر دیا جاتا سکھ سپاہ کو اجازت عام تھی جتنا جبر کرے ظلم کرے زیادتی کرے مبال اور جائز ہے مقامی باسیوں کے پاس بغاوت اور راہ فرار دورات باقی تھے سکھوں کی پہلی لڑائی کے بعد حکام کو احساس ہو چلا تھا کہ یوں کوزیر کرنالگان وصول کر ناآسان کام نمیں سکھ سپاہ کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ ر نجیت سکھ مرچکا تھا۔ ر نجیت

لغ بیٹالار ڈہاڈنگ کے قد موں پر گرااور معافی کا خواستگار ہوااے معاف کر کے تخت یمچر کا نابال سے میں تبدیدان کی رہیر کی اور معاونہ سے اس نیا ہے۔ تھ کا ناہا جی ہے۔ بھر کا ناہا جی ہے ان کی رہبری اور معاونت کے لئے کو نسل آف ریجنسی تھکیل دے وی نفین کر ادبا کیا نظبن کرادیا ہے۔ نظبن کرادیا ہے میں خالصہ دربار کا نام دیا گیا۔ اس خالصہ دربار کا گران اعلیٰ سر ہنری لارنس بنا جے مٹی جے بعد میں ۔ اس میں اور زیادہ میں امرین سے پر ٹی جے بعد ۔ ٹی جے بعد ۔ رہ بید ن کہا جانے لگااس دربار نے لاہور میں امن امان قائم کیا ہوں کے لئے پہلے نکلس کو رہ بید ۔ ر بنیات مقرر کیا تھا مگر ناگزیر وجوہ کی بنا پر قرعہ فال ایڈورڈز کے نام نکل آیا۔ اسٹنٹ ریزیڈنٹ نے مشرک کی شدہ سے میں میں میں اسٹنٹ ریزیڈنٹ ایا۔ ایک میں اور میں میں دار شمشیر سنگھ کوروانہ کیا گیاجو سکھ سپاہ کا کمان کرتا تھا۔ ایڈورؤز ایڈورڈز کے ساتھ ایک سے دن عدرت خان دزیرے ساتھ ہوئی انہوں نے اسے ۲۸ سال پہلے کا لکھا ہو اخط دیا جو ایک انگریز غیر ملکی خان دزیرے ساتھ میں ہے۔ رہیر ی مان کی پذیر ائی اور مہمان نوازی کے سپاس میں لکھاتھاا یُدور ڈزاس خط سے خوش باح نے ساون خان کی پذیر ائی اور مہمان نوازی کے سپاس میں لکھاتھاا یُدور ڈزاس خط سے خوش بہو۔ ہوا پہلی نظر میں وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے پہلی ملا قات مشحکم دوستی کی تمہید بدنی۔ ہوا پہلی نظر میں وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے پہلی ملا قات مشحکم دوستی کی تمہید بدنی۔ ۔ یاں ہوں کے دیگر اہم ملکوں سے بھی ملاقات ہوئی سے جھنڈو خیل ہے گویارعایااور ملکوں نے مطع ہونے کاعندیہ دیا۔ ہوں پر سہ سالہ لگان واجب الادا تھاجو دولا کھ روپیہ بنتا تھاا ٹیرور ڈزنے ہوں کا سرسری سروے کیاوہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہوں کا ہر گاؤں پناہ رکھتاہے ہر گاول کے ارد گرددیو ہیکل فصیل ایستادہ ہے جنہیں گرانا لابدی ہے اپنے خیال اور منصوبہ کوپایہ تکمیل تک بھانے کے لئے سوان خان وزیر کا مشورہ طلب کیا گیا نہوں نے لالباز خان کا نام دیالالباز خان کو ہم خیال اور ہم نواہنایا گیا ملک جعفر خان کو بھی ہمکار پایا۔ ایڈور ڈزنے بصد دفت ۵۰ ہزار رو پیر الیہ وصول کیااور ماہ مئی میں شدت گر می اور دیگر ضروریات کے باعث ایڈور ڈزواپس چلے گئے۔ ان کے دائرہ اختیار میں ڈیرہ اماعیل خان ہوں کی مروت ۔ عیسیٰ خیل ٹائک۔ کلاچی دربعہ پودھوان۔ گڑنگ اور ڈیرہ فتح خان شامل تھے یہ علاقے دریائے سندھ کے مغرب میں واقع ہیں ریائے مشرقی کچی بھی شامل تھا۔جب دوسری بار ایڈورڈز اسی سال موسم خزاں تینی وسمبر یں ہے۔ رہائی ہوا کے بیٹون پیدل فوج کے ساتھ روانہ ہوا کے بیٹون پیدل فوج گارٹ لینڈت نے کرنا تھی ایڈورڈز حسب ذیل فوج کے ساتھ روانہ ہوا کے بیٹون پیدل فوج

ایک رجمٹ رساله ۲ ہزار سوار کشاده تین توپ خانه ۸۰ رزمبوره۔ وج کی تعداد زیادہ نہ تھی کیو نکہ فوج کے ہیشتر سپاہ پیماری کے باعث اور دیگر مصروفیات کیو<sub>د</sub>

ے شرکت کرنے سے قاصر رہے بہر حال دواطر اف سے فوجوں کوروانہ ہونا تھاجو دور ستو<sub>ل پر</sub> منقسم ہو۔ایک دستہ پشاور سے دوسر ادریائے سندھ کے کنارے عیسیٰ خیل سے صلاح یہ ٹھم ی

کہ ایسے تاریخوں سے بیہ دونوں دیتے روانہ ہوں کہ ہوں کے متصل کرک کے مقام ہاہم ملے

یثاور کے دیتے میں ساپلٹون پیدل فوج۔ایک رجمنٹ رسالہ۔ایک توپ خانہ۔ایک ہزار کشادہ سوار زیر کمان سر دار خواجه محمر خان ولد سر دار سلطان محمر خان بار کزئی ہو۔ بی<sub>ه</sub> دسته میجر ثیار <sub>کا زر</sub>

گرانی تھادوسرے دیتے کے ساتھ خودایڈورڈزتھا جسکی کمان جزل کورٹ لینڈت کررہے تھ ۔ عیسیٰ خیل کے راستے کیم تاریخ دسمبر ۱۸۴۷ء کو قلعہ لکی پہنچ کر فوج کی گنتی لی گئی۔ توبارہ

سوبیس (۱۲۲۰) پیدل سیاه اور تین سوچو نتیس (۳۳۴) سوار کشاده قابل ملاز مت بیماری پ یچ ہوئے شار میں آئے اس کے علاوہ دوا چھی حالت میں توپ خانہ جزل صاحب کے ساتھ قا

شٹھی پچن خیل کے راستے کوچ کر تا ہوا مقررہ مقام پر بیہ دونوں دستے ۸ دسمبر ء کو ملے اور ۹ د سمبر کل فوج بمقام جھنڈو خیل پینجی کر نل ایڈور ڈ زنے یہاں سر سری حکم پیاکش اراضیات ہوں صادر کیا۔ ۱۱ دسمبر جزل ٹیلر پیثاور واپس ہوااب دونوں دستوں کی کمان کرنل کورٹ لینڈت

كرنے گلے اسى تاریخ شب كواسے اطلاع ملى كه سوان خان وزير سپر كئى ملك كلال وزير احمد رئى سکنہ تھل نواح ہوں نے پیائش اراضی کرانے اور ادائے کانگ پر معترض ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم

نے بھی بھی کسی باد شاہ کو کوئی کلنگ نہیں دیااب ہیہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم کلنگ ادا کریں اس کے جواب میں ایڈورڈز نے بڑے استقلال کا ثبوت دیا افہام و تفہیم کے بعد سوان خان وزیر

قائل ہوئے جھنڈو خیل سے ۱۳ دسمبر کو کوچ کر کے ممثل خیل میں خیمہ زن ہوئے ۱۵،۱۴ تاریخ علاقے کاسروے کر دیا گیا تاکہ مجوزہ شاہی قلعہ کی تغمیر کے لئے جگہ کاا نتخاب کیا جائے

اس طرح کو ٹکہ بریزائے قریب جگہ پہندی گئی جسکی بینیاد ۱۸دسمبر ۱۸۴۷ء کور کھی گئی۔ یہ جگہ دریائے کرم سے جنوب میں چند سوگز کے فاصلہ پرہے جبکہ نالہ کچکوٹ کے بھی قریب ہے اس

ہوزہ قلعہ کے اردگر دچوڑی اور گہری خندق ہوگی جسے ہو قت ضرورت پانی سے بھر اجا سکے اس مجوزہ قلعہ کے اردگر دچوڑی جورہ میں۔ بجورہ قلعہ کا نام دلیپ گڑھ رکھا گیا ہے قلعہ توپ و تفنگ۔گولا بارود کے اثر سے محفوظ ہو بجوزہ قلعہ کا نام دلیپ جورہ ہے۔ کا کیونکہ بول کی مٹی آہنی صلاحیت رکھتی ہے بیہ قلعہ فوجیوں سے بوانا تھا۔ شربوں کی بنیاد ۲ گا۔ کیونکہ بول کی ۵- یر ۵- یر جوری ۱۸۴۸ء کور کھدی گئی اس کا نام دلیپ نگر رکھا گیا تھا جو اب صرف شہر کہلا تا ہے ہوں جنوری ۱۸۴۸ء کور کھدی گئی اس کا نام دلیپ . مروت بین بیک وقت فی الحال دوشهر زنده بین ایک بازار راحمد خان یا پر انابازار د کس بازار اور دوسر انیاشهر – مین بیک وقت فی الحال دوشهر زنده بین ایک بازار راحمد خان یا پر انابازار د کس بازار اور دوسر انیاشهر –

### انهدام فلعه جات اورتهم

ایدوروز نے محسوس کیا کہ بول میں ۴۰۰ قلعہ جات کی موجود گی میں بوں والول سے مالیہ وصول کرناکارے مشکل ہے لہذاان قلعہ جات کو خود بنویان کے ہاتھوں سے مسمار کرانا چاہئے بویان کی باہمی بداعتادی اور ناچاقی کی وجہ سے ایڈور ڈزاپنے منصوبے میں کامیاب ہوااور قلیل عرصے کے اندر سارے قلعہ جات زمین یوس کرائے گئے۔

كر تل ايْدور دُّز نے يهال فوجی، سياسي دو نول حکمت عمليوں سے کام لياحر ص اور حرب زر اور زور دونوں کا بے محابااستعال ہوا۔ بیہ دونوں حربے کا میاب رہے ملکوں کو تر غیب اور تحریص دی گئی۔ وہ سر نگوں ہوئے ایڈورڈ زبیوں کے قلعہ جات مسمار کرانے اور شاہی قلعہ کو ایستادہ کرنے سے جب فارغ ہوا تووہ ڈیرہ اساعیل خان کے دورے پر نکلا اور وہاں سے ملتان کی طرف روانہ ہوا کیونکہ وہاں بغاوت ہو بھی تھی اسی دوران میجر ٹیلر نے نہایت آسانی کے ساتھ بویان سے واجبات وصول کئے۔ اور اس طرح ہوں والوں کو طوق غلامی پینے کے لئے تیار کیا بمطابق سر سری بند وبست اراضی ان کا 1/4 حصه عام کا شتکاروں پر اور مذہبی پیشواؤں اور سید زادوں پر 1/6 حصہ لگان مقرر ہوا مولراج نے ملتان میں بغاوت کر رکھی تھی میجر ٹیلر بھی ملتان روانہ ہوئے ان کے ساتھ بھض ملکان صاحبان بھی ملتان گئے جن میں لال باز خان ، پسر جعفر خان اور خود جعفر خان شامل تھے ہوں کا قلعہ فتح خان ٹوانہ کے سپر د کیا کیا ملر ادھر بھی سکھ سیاہ نے

بغاوت کر دی بعض ہوی ملکان فتح خان ٹوانہ کی امداد کے لئے پہنچ گئے۔ مگر باغی غالب آئے۔اور فتح خان ٹوانہ کو قتل کر دیا گیا قلعہ پر رام سکھ ہاغی نے قبضہ کر لیا جسے بعد میں میر عالم خان مرز علی خیل منڈان کے حوالہ کر کے خود کئی کی طرف پڑھے میر عالم خان نے اپنے بھائی میر افضل خان کو ملک خوست روانہ کیا تاکہ محمد اعظم خان پسر دوست محمد خان والی کابل کو ہوں آنے پر آمادہ کرے محمد اعظم خان نے ہوں آگر قلعہ پر قبضہ کر لیا مگر جب باغی سکھ سپاہ کو لکی میں شکست ہوئی تواعظم خان گھبر اکر افغانستان واپس چلا گیاجو کچھ لگان وصول کیا تھااہے مال غنیمت جانا میر عالم خان بھی خوست چلا گیابعد میں میر عالم خان خوست ہی میں فوت ہوئے ملتان میں بغاوت ناکام ہوئی مولراج گر فتار ہوا ملک لال بازخان جو گجرات میں قیدی تھے انگریزول نے اے رہاکر دیا۔ کئی قلعہ پر جب میجر ٹیلر نے حملہ کیا تورام سنگھ قلعہ چھوڑ چکے تھے میجر ٹیلر کی مدد عليم خان ميناخيل نے کی اس طرح قلعہ باغيوں سے خالی کر اليا گيا۔ ٹيلر صاحب کی حکم پر ڈی آئی خان سے غلام حسن خان علی ذئی کو بھول بھیج دیا گیا۔ تاکہ وہ بھوں کا چارج سنبھال لے اور خود ٹیلر صاحب کوہاٹ چلے گئے بعد میں بول آگر بول کا نظم و نتق سنبھال لیا۔ سکھوں کی بیر بغاوت اور جنگ سکھول کی دوسری جنگ سے موسوم ہے جو سکھول کے لئے خاتمہ کا پیغام ثابت ہوئی بوں سے سکھوں کا جنازہ اٹھ گیا۔ ۹ ۱۸ ء تمام پنجاب معہ مضافات ضبط ہو کر سر کار انگریز کی تحویل میں آیا ہوں بھی براہ راست سر کارانگریزی کے عملداری میں آیا۔اور اب دوسر ادور شروع ہوابظاہرامنوسکون محال ہوا مگر غلامی کی ریت ڈالدی گئی۔ فطرت کی تعزیریں بھی پروی سخت ہواکرتی ہیں بویان پراپی شامت انمال کے باعث پہلے سکھا شاہی مسللط کر دی گئی تاکہ احساس گناہ کے طور انہیں درس عبرت ملے مگر جب بویان احساس زیال سے عاری نکلے اور پھر بھی نہ سنبھل سکے توان کے گلے میں طوق غلامی ڈالدی گئی گلوخلاصی کے لئے بھویان کو دیری تک اور دور تک جدوجہد کرنا پڑی اس دوران بہوں کو شہید کر دیا گیاان کے گھر جلا دینے گئے انہیں برور نامرداور خواجہ سراہانے کی ترکیبیں اور تدبیریں استعال کی گربیس دے سے میں میں دروکوب کیا گیا جیلوں میں ہند کر دیا گیاان کی جائدادیں ضبط کر لی گئیں۔ اور مد مقابل انگر سز کی بھی خواہوں کو نار اور

الذية المسلم ال جو جاہد ۔ بو جاہد ۔ باروان ہم سیلاب رواں دواں رہا۔ آخر کار سر کار دولت مدار جھک گئی قربانی یسیار آخر رنگ لائی کاروان ہم سیلاب سے مار سے میں میں کاروں ہے۔ کاروں ہے پاکستان وجود میں آیا۔ بیہ سال کے ۱۹۴۶ء کا ہے موجود ہ پاکستان شہداء وطن کی خون کی ارزانی کے پاکستان وجود میں آیا۔ بیہ سال کے ۱۹۴۳ء کا ہے موجود ہ پاکستان شہداء وطن کی خون کی ارزانی کے ہا ۔۔ پاست ملہ میں ملاہے سیہ طویل صبر آزماجد و جمد اور بے محابا قربانیوں کا نتیجہ ہے اسے محض خواب د خیال ملہ میں ملاہے سیہ طویل صبر آزماجد و جمد اور بے محابا قربانیوں کا نتیجہ ہے اسے محض خواب د خیال ۔۔۔۔ منٹر ونہ سجھے۔ یہ ایک حقیقت ہے قربانی را نگال نہیں جاتی پاکستان کو سستااور ارزال نہ سمجھا کاٹمرونہ سجھے۔ یہ ایک ، بائے پاکستان کوان لوگوں کی اولا د کے ہاتھوں تباہ نہ ہونے دیا جائے جن کے آباوا جدار انگریزوں جائے پاکستان کوان لوگوں کی اولا د کے ہاتھوں تباہ نہ ہونے دیا جائے جن کے آباوا جدار انگریزوں ے آلہ کاراور کاسہ پر داررہے ہیں۔

، یا۔ اللہ ہے عموعیش پہی کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود آفروز جگر سوز نہیں ہے

#### "بڑے بڑے دیمات"

بوں میں چند برے برے دیمات موضع غور بوالہ۔ نورڑ۔ جنڈو خیل۔ دہرمہ خیل۔ کوئی مادات کی اور ہوید بروے بروے دیمات ہیں۔بازار احمد خان کو قصبہ کما جائے تو زیادہ مناسب

#### پیر کنرائی۔(وجہ تشمیہ)

ہوں کا دوسر انام پیر کنڑائی بھی ہے اس کی وجہ تشمیہ بیہ ہے کہ جب منگل اور ہدنسی قبائل نے اپنوطیرہ عمل سے اپنے روحانی پیرومر شدشخ شاہ محد روحانی کو ناراض اور بیز ار کر دیااور انہیں عشردیے سے بھی محروم کر دیا تووہ علاقہ شوال جاکر ہویان کے جداعلی۔شینک سے ملا قات کی شتک افغان الاصل تھاوہ پہلے سے وزیر قبیلہ سے پریشان حال تھااس پیرومر شدنے شیتک کو

تر غیب دلائی کہ وہ بول پر آسانی کے ساتھ قبضہ کر سکتے ہیں کیونکہ قبیلہ ہدنسی و منگل میں پرل ریب دی است میں ہے۔ ناچاتی۔ بے اتفاقی اور بے دینی پائی جاتی ہے چنانچہ اولاد شیتک کیوی اور سوری کے ہمر اوشاہ نیک بین پسر شاہ محد روحانی ہوں کی طرف روانہ ہوئے شاہ نیک بین کی حکمت عملی اور پیر شاہ محم روحانی کی ترغیب کے باعث ہوں بغیر کشت و خون کے اولاد شیتک کے قبضہ میں آیااولاد شیکر ۔ کے مابین سر زمین ہوں کو شاہ نیک بین نے تقسیم کیا جس پر سارے فریق خوش اور راضی تھے بویان نے اولادشخ شاہ محدروحانی کو عشر دینا قبول کیااوریہ سلسلہ بہادر شاہ پسر اور نگزیب عامگیر کے عہد تک جاری رہاچنانچہ اس حوالہ سے کہ بول اولاد شیتک کو تخفہ و ار مغان کے طور پیر کی برکت سے ملاہے اس لئے ہوں خاص کو بیر کنڑائی بھی کہاجا تاہے بیوں پیر صاحب کی دین تصور کیاجاتا ہے۔ گویابوں کے حصول میں پیرصاحب کی رعنائی خیال شامل تھی۔ پیر محمد روحانی کے طفیل اب بھی بویان پیروں۔ فقیروں اور مذہبی پیشواوں کے زیر انز ہیں اور یہال مستورات میں نہایت سختی کے ساتھ پردے کی پابندی کی جاتی ہے۔

# مجابداعظم جناب غازى دلاسه خان مرحوم غازی دلاسہ خان ہوں کے بطل بے بہااور بے بدل مجاہد اعظم تنے دلاسہ خان کے کے اء کے م

لگ بھگ مسمی خٹک خان کے ہال داور شاہ کشر میں پیدا ہوئے۔ داود شاہ د لاسہ خان کا جدا مجد تھا

دلاسه خان ولد خنگ خان پر عالم خان پر غازی خان ۔ داود شاہ ولد خوازک ولد یک ولد سورانی ولد شیتک سورانی پاسوریانی شیتک کادوسر بیناتها کشر کااصلی نام احمد خان تها جبکه مشر کانام میر فوج تھاآج بھی میہ داود شاہ ۲ نامول میں منقسم ہے کشر (چھوٹا) داود شاہ مشر (بردا) دادد

شاہ۔دلاسہ خان کی چار مدیال تھیں کہا ۔ اسم سرر پر سوما درود س، ۔ شاہد کا درور س، ۔ اسم سر ریسوما درود س، ۔ اسم سے درام کے خوجی اور معادبہ ،

ہے، ہیں ایک بیٹا بتایا جا تا ہے شاید بیہ دوسر ی ہیوی سے ہو کشر (احمد خان) کے ایک بیٹے کا نام گلیہ پنجی ہیں ایک بیٹا بتایا جا تا ہے شاید بیہ دوسر کی ہیو کی سے ہو کشر (احمد خان) کے ایک بیٹے کا نام گلیہ بی گائی۔ نقابس کے ساتھ غازی د لاسہ خان کا سلسلہ نسب ملتاہے اس حوالہ سے دلاسہ خان کا قبیلہ گلا ہ ان کے گاؤں کا نام بھی گلہ خیل مشہور ہے۔ خیل کہلا تاہے ان کے گاؤں کا نام بھی گلہ خیل مشہور ہے۔ ايُدورؤز جو یں ہوں کا تگران اعلیٰ اسٹینٹ ریزیٹرنٹ کے ۱۸۴۶ میں مقرر ہوا تھااس نے دلاسہ خان کا جو سرایا

کھنے ہے انہیں کے الفاظ میں پیش خدمت ہے۔

ہے میں پہلی بار مارچ ۷ م ۸ اء میں ہوں وار د ہوا تو جنٹرو خیل کے مقام پر تقریباً سارے ملک اظهار اطاعت کے طور پر حاضر ہوئے تھے سوائے د لاسہ خان کے د لاسہ خان مطیع نہ ہوا یہ واحد ملک تھاجو توجہ خاص کالمستحق تھاوہ بیپہ داود شاہ کے 1/4 حصہ کامالک تھا۔ مگران کی جرات کر دار کی پختگی اور قهر مانیہ مز اج کے طفیل سب ملکوں سے ممتاز تھاوہ اپنے ہم سروں اور ہم عصر وں پر عاوی تھاد لاسہ خان سکھ سیاہ اور سکھ سر داروں کا خوف ناک دستمن تھاوہ سکھوں کے لئے خوف کی علامت اور موت کا پیغام تھاا یک د فعہ تارا چند نے آٹھ ہز ار سیاہ معہ ۱۲ تو پیں د لاسہ خان کے گاؤل پر حملہ کیا تھا مگروہ دلاسہ خان کے قلعہ کو تشخیر نہ کر سکا تھادلاسہ خان نے ان کے ۲۰۰ سکھ سیاہ کو ہلاک کیااور ۰۰۵ سیاہئیوں کو زخمی کر دیا بہ لڑائی دست بدست ہوئی تھی ایک اور موقع یر جب سوچیت سنگھ نے ان کے قلعہ پر حملہ کیاسوچیت سنگھ خود بھی ایک بہادر سکھ سر دار تھا ان کے پاس دس ہزار منظم فوج تھی گولہ بارود توپ و تفنگ سے لیس فوج تھی جبکہ ولاسہ خال کے ساتھ غیر منظم غیر تربیت یافتہ قلیل تعداد میں چند سر فروش تھے ولاسہ خان اپنے خام قلعہ میں محصور تھے جب ساتھیوں نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑ گیاہے توانہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیااورآہتہ آہتہ تھکنے گئے سوچیت سنگھ بھی اس حکمت عملی پر عمل پیرا تھا مگر و لاسہ خان نے اب تن تنہارات کی تاریکی میں چند سر فروشوں کے ہمراہ قلعہ سے باہرآئے سکھ سیاہ کے صفوں کو چیرتا ہوا صاف کچ نگلنے میں کامیاب ہوئے اور علاقہ داوڑ چلا گیا۔ دلاسہ خان عمر بھر سکھ سیاہ کے خلاف جنگ کر تار ہاان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی سکھ سپاہ خوف کے بغیر ہول میں . داخل نه ہوئے۔اور ہرباریادگار مقابلہ میں لاشیں چھوڑ کرا حساس نامر ادی اور حسر تاور نفرت

کے ساتھ واپس چلے جاتے سکھ ولاسہ خان سے ڈرتے تھے اور نفرت کرتے تھے ایمور دزمر سے بات ہا ہے۔ ہارہی سکھوں کو بھی تو ہیری حیرت کی انتنانہ رہی سکھوں کو بھی تو ہیں میں پہلی بارجب پہلی مہم پر ہنوں آیا۔ تو میری حیرت کی انتنانہ رہی سکھوں کو بھی تو ہیں۔ جبریہ ہوا کہ کیسے دلاسہ خان ایک غیر مسلم۔اجنبی انگریز کے زبانی بلاوے پر اعتبار کر کے وہ <sub>کیم</sub>یا کے اندر آیا (یاد رہے ایڈور ڈ زیے انہیں بلا بھیجا تھا)اور د لاسہ خان ان کے بلاوے پر نهایت و <sub>قار</sub> کے ساتھ اپنے ۱۰ سواروں کے ہمراہ کیمپ میں داخل ہوا۔ دلاسہ خان بغیر کسی تمہید کے بول بہت سارے سکھ سر داروں اور سپاہ کی موجودگی میں وہ" صاحب "پر اعتبار کر سکتا ہے ک "صاحب"صاحب كتاب ہے اور میں آیا ہوں د لاسہ خان كى عمر اس وقت ٢ سال كى ہو گى سفد بال يو ژهاد شمن ليكن باو قار شخصيت چېكدار آنكھيں گھنى بھوي س-اب بھى آنكھول ميں جذبہ ولوله اور ہم ہمہ۔ تیش اور حرارت باقی تھی۔ وہ تفر انہ انداز میں اندرآیا ۵۰ یا ۲۰ سواروں کے ساتھ میں خوش ہوا کہ وہ سکھ سر داروں اور سکھ سیاہ کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ لوگ خیمہ کے یر دے کے اوٹ سے جھانک جھانگ کر دلاسہ خان کو بول گھور گھور کر دیکھ رہے تھے جیے شر بنجرے سے باہر آیا ہو۔ گویا خیمہ کے اندر بھی یہ لوگ د لاسہ خان سے ہر اسال تھے۔ ایدورڈز بتاتے ہیں اب تک ان کے بارے میں دشمنوں کی زبانی جو کچھ سنا تھاوہ میرے لئے اہمیت نہیں ر کھتا تھا مگر جب بالمشافه ملا قات ہوئی تو مجھ پر ان کی اصل اہمیت واضح ہو گئی۔ سکھ سر دار بھی ان کی جرات مندی کے قائل تھے انہوں نے کہا کہ دلاسہ خان ایک عظیم انسان ہیں دیگر ملکوں کے پاس صرف افرادی قوت ہے مگر ان کے پاس عزت اور غیری بھی ہے و لاسہ خان کو میں نے اپنے پاس بطور مہمان رکھا پور اا یک مہینہ میرے پاس رہاا یک دن ہماری فوج آگے کوچ كركے جب دلاسہ خان كا قلعہ قريب آيا توشمشير سنگھ جو مير اہم رقاب تھا اسے دلاسہ خان كا قلعہ دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی ہے قلعہ سکھ سپاہ کا قتل گاہ مشہور تھا۔شمشیر سنگھ کے ساتھ ان کا محافظ دستہ بھی گاول میں داخل ہوا۔ وہ گھوڑے سے نہیں اتراد لاسہ خان نے اسے اپنی تو ہین سمجھا جس سے گاول کی ہے ادبی ہوئی۔ دلاسہ خان کو دکھ پہنچااور رنج بھی وہ رنجیدہ خاطر ہو<sup>ئ</sup> اس وقت اگر بوڑھے دلاسہ خان کے پاس کوئی اسلحہ ہو تا تو معاملہ دگر گوں ہو سکتا تھا۔ دلاسہ

میں چھوڑ کرایک بار پر علاقہ غیر چلا گیااب د لاسہ خان مفرور ہوااور میں خان د استہ ہو کر ہمیں جات مفرور ہوااور میں فان دن بردر ہو اور یں فان دن اسم خان کو شبہ تھا کہ سکھ سر دار نے ان کے گاول کی جو تو ہین اور تذکیل اسم دار نے ال الصور المحلی عندیه شامل تھاد لاسہ خان کو کا فی دکھ پہنچا تھااب وہ مجھے بھی بھی معاف کے جاس میں میر ابھی عندیه شامل تھاد لاسہ خان کو کا فی دکھ پہنچا تھااب وہ مجھے بھی بھی معاف ں ہے۔ نہیں کریں گے۔ میں نے ان کا عثماد کھو دیاد لاسہ خان نے مجھے سخت خط لکھااب آگر د لاسہ خان نہیں کریں گے۔ میں یں ۔ میرے ہاتھ لگے میں اسے زندہ نگل لول۔ میں کئی ماہ بعد دوبارہ پیوں آیا اس بوڑھے دلاسہ خان میرے ہاتھ لگے میں اسے زندہ نگل لول۔ یر سے یک گونہ ہمدر دی پیدا ہوئی تھی ان کی حب الوطنی کے باعث مجھے یہ گوارانہ تھا کہ ایسے پوڑھے بیادر کو مزید پر دلیس میں ہوں بدر دیکھوں اور مجبور بے سمارا بے بس ہے کس دیار غیر میں یاووں جبکہ اس کی زندگی کے چند سانسیں باقی ہیں میں نے انہیں ۹ دسمبر ۷ ۱۸۴ء کوایک خط لکھااور بتایا کہ اگر وہ خوف جان کی وجہ سے بیوں نہیں آنا چاہتے تو میں ان کی زندگی کی ضانت دیتا ہوں میں ماضی کی تلخیاں نا فرمانیاں سب در گزر کرتا ہوں ۔۔۔۔۔اس خط کو یا کر دلاسہ خان ہوں آنے پر رضامند ہوئے مگر اس عظیم انسان کے بہت سارے دشمن تھے ان میں ان کے لئے حسد تھی انہیں دلاسہ خان کی عزت افزای اور پذیر ائی پندنہ تھی دلاسہ خان ان کے فریب میں آئے وہ نہ آئے بعد میں انہوں نے بہتر اکو ششیں کیں کہ بنوں پر لشکر کشی کرے مگروہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دلاسہ خان کو میرے بعد میجر ٹیلر نے بیوں آنے کی اجازت دے دی۔ اسوقت دلاسہ خان صاحب فراش ہو چکے تھے علیل اور کمز ورتھے اب بول کے جملہ قلعہ جات مسمار ہو چکے تھے بنوں تسخیر ہو چکا تھا بنویان غلام بن گئے تھے آزادی جس کی خاطروہ زندگی بھر لڑتے رہے تھے سلب ہو گئی تھی ہوں کا یہ نظارہ یقیناً دلاسہ خان کے لئے روح فرساہو گا۔ میجر ٹیلر کے بقول کہ دلاسہ خان کے لئے سب سے در دناک سز ابیوں کا موجودہ نظارہ ہے۔ دلاسہ خان اس نظارہ کی تاب نہ لا سکے وہ فوت ہوئے ایک تکینہ تھاجو ٹوٹ گیا۔

> ے مرگ مجنون یہ عقل گم ہے میر س دیوانے نے موت یائی ہے

سر دار ساون خان کا تعلق وزیری قوم شاخ احمد زئیذ زیلی شاخ سپر کی ہے ہے وہ مسمی وزیری قوم شاخ احمد زئیذ زیلی شاخ سپر کی ہے ہے وہ مسمی وزیری قوم شاخ احمد زئیذ زیلی شاخ سپر کی ہے ہے وہ مسمی وزیری تو عبانوان خیل بیت میں سپر کی پیدا ہوا جنگی اولاد کی بہت ہی شاخیں اور خیل ہیں قرع باغوان خیل پانچویں پشت میں سپر کی پیدا ہوا جنگی اولاد کی بہت ہی ملک شھاس کے لئے اپنی قوم کی میں مسمی عالم خان سے ملکی چلی وہ اس خاندان کے سرگر وہ یعنی ملک شھاس کے لئے اپنی قوم کی میں مسمی عالم خان سے ملکی چلی وہ اس خاندان کے سرگر وہ یعنی ملک شھاس کے ساتھ رابطہ نہ ہونے کے طرف سے بچھ ذریعہ معاش مقرر نہ تھا پاد شاہاں رحا کمان سابقہ کے ساتھ رابطہ نہ ہونے کے طرف سے بچھ ذریعہ معاش مقرر نہ تھا پاد شاہاں رحا کمان سابقہ کے ساتھ رابطہ نہ ہونے کی شاہد کی ساتھ دریا ہونے کی دریا ہونے کی ساتھ دریا ہونے کی ساتھ دریا ہونے کی ساتھ دریا ہونے کی دریا

باعث ان ہے فیض یامالی معاونت بھی حاصل نہ کر سکے تھے۔

سناہے کہ بیہ دلیر شخص بعنی عالم خان بلند خیل اور درہ ٹو چی کی گزر گاہ میں سر درد ہو تا تھااور کار وانوں اور دیگر راہگیر وں کے لئے خطرہ کاباعث رہتا تھااس لئے شہنشاہ اور بگ زیب کے پیے بہاور شاہ نے اسے راستے سے ہٹانے کے لئے زہر دلوادی۔بعد و فات عالم خان کے اس کا کوئی

لا ئق بیٹانہ تھاجواس کا جانشین ہو تا توان کا سوتیلا بھائی زمانی ملک ہوا۔ جسے اتمان زئی کے ایک شاخ توری خیل نے قل کر دیا توان کابر ادر زادہ ملتان ملک بناجو نمایت سادہ لوح تھادہ بھی دریائے کرم کے کنارے جب اپنے ربوڑ کو پانی بلانے لے گیا تو وہاں ممہ خیل مروت کے چنر

مستورات نے اسے مار ڈالا تب اس کا پیٹاساون خان ملک ہوا یہ شخص بڑا دلیر۔ صاحب عزم اور راست کو تھاانہوں نے اپنی دلیری اپنی شستہ عادات کی بنا پر اپنی قوم میں خاص مقام پیدا کیااور

قبیله احمد زئی وزیروں کا ملک کلال بنا تھااور عنان اختیار کا مالک ہواوہ جب جمال چاہتا جمع لشکر کر سکتا تھا چنانچہ دوبار لشکر جمع کر کے بھشوں پر حملہ کیا۔اور تیسریبار قوم مروت کے ساتھ مقام کلی لژائی کی ۱۸۲۳ء میں جبولیم مور کرافٹ سفید فام سیاح اس ملک میں آیا تو اس شخص کی

انہوں نے خوب خاطر مدارت کی تھی مور کرافٹ نے ملک ساون خان کوایک توصیفی خط دے دیا تھاجواب بھی اس خاندان میں محفوظ ہے ۷ ۱۸۴ء میں جب سر ہربر ٹ ایڈورڈ زبوں کا

گمران اعلیٰ مقرر ہوا توساون خان نے اطاعت شعاری کے طور حاضر ہوا۔ قوم وزیری کو اطاعت شعاری کی راہ پر گامزن کرنے کے لئے ان کی کو ششیں بار آور ثابت ہو کیں اسے کرسی نثین

نظین کر سے دسمبر کے ہم ۱۸ء میں جملہ قوم وزیری کاوزیر کا خطاب دیا گیا جب ماتان کی اور انھیں کر سے دسمبر کے ہم ا روں ہیں۔ (اول ہیں اور مبلغ ۲۰۰۰ روپیہ سالانہ و ظیفہ تاحیات افادے فروہو کی توپانچ پارچہ معہ دستارہ طلائی عطامو کی اور مبلغ ۲۰۰۰ روپیہ سالانہ و ظیفہ تاحیات افادے فروہو کی توپانچ پارچہ معہ دستارہ طلائی عطامو کی اور مبلغ ۲۰۰۰ روپیہ سالانہ و ظیفہ تاحیات ہفاوت رہے۔ بغاوت رہے ہوئے اور حسب وصیت گمبتی بہاڑ کے دامن دیا تمیا سوان خان ۱۸۵۳ء میں فوت ہوئے اور حسب وصیت گمبتی بہاڑ کے دامن دیا تمیا سوان خان ے ہیں۔ رے رہ : '' ہیں دفن کئے گئے ان کے بعد نجیب خان ان کا جانشین ہوا یہ ان کابردا بیٹا تھا مانی خان خان بہادر ان ہیں دفن کئے گئے ان کے بعد نجیب خان ان کا جانشین ہوا یہ ان کابردا بیٹا تھا مانی خان بہادر ان یں۔ کادوسر ابھائی تھا وہ ذہین ۔ نیک سیرت اور ہر دہار انسان تھے خان بہادر غازی مرجان خان کادوسر ابھائی تھا نهر الله خان اليرووكيك اوراب فريد الله خان قابل التفات شخصيت بير-

# سر دار ساون خان بطور محسن اعظم

ساون خان پہلی بار ایڈور ڈز کے ساتھ جب ملا توان کی مسحور کن شخصیت نے ایڈور ڈز کو بہت متاثر کیا۔ ساون خان کے بارے میں ان کے ذہن کی سیمائی پر دوں پر ایسے نقوش ابھرے کہ وہ ساون خان کو نظر اندازنہ کر سکے انہوں نے ساون خان کی ضیافت کی بیہ جمانے کے لئے کہ متقبل میں انکی دوستی کی اور فیض رسال ثابت ہو ایڈورڈز کی رائے میں اس گنوار سر دار میں سوائے چند خامیوں کے بہت ساری خوبیاں تھیں یہ خامیاں اس وحشی قوم کا خاصا ہوا کر تی ہیں ساون خان نے بھی بھی میرے حسن سلوک کو فراموش نہ کیاایڈورڈزنے انہیں مضبوط قوم کا مضبوط انسان کہاایک دوسرے موقع پر جب ایڈورڈز تھل میں تنہااور سر دار ساون خان کے رحم و کرم پر تھا کہتا ہے کہ ان کی موجود گی نے ہمیں حفاظت اور امن کا حساس ولایا ہم نے احساس تحفظ کے ساتھ یقیناً سمجھا کہ گویا ہم لاہور کے شاہی قلعہ میں محفوظ ہیں ورنہ صورت حال ہوئ گھمبیر تھی وہ سر دار ساون خان کا یوں سر اپا بیان کر تا ہے۔اس کا گلاشیر جیسا ہے دست و بازو لمبےاور مضبوط ہیں ان کے پنجے بر فانی ریچھ جیسے پنجے ہیں قوی ہیکل۔مضبوط۔فربہ ،وراز قد ۔ یوڑھا مگر جوانوں سے زیادہ مضبوط۔الوداعی ملاقات میں ساون خان نے انہیں اپنی مضبوط بانهوں میں اس طرح دیو چاکہ ایڈور ڈز کی پہلیاں تڑخنے کلیں جبلہ خود من کی چیخ نکلنے والی تھی کہ

ساون خان نے انہیں چھوڑ دیا ساون خان ہوڑھا ہو چکا تھا جبکہ ایڈورڈز ۲۵ سال کا بلند قاریہ ر کھنے والا نوجوان تھا مگروہ خود کوان کے مقابلہ میں بدنامحسوس کرنے لگا تھا۔ ساون خان کے بارے میں ایڈور ڈ زبتاتے ہیں کہ وہ بر فانی بپاڑوں کا باشندہ بھی بھی سکھوں کی یز رائی کے لئے بہاڑے نیچے نہیں از اجبکہ کابل کے حکمر انوں نے بھی ان سے کوئی تغرض نہ ر کھا تھا۔ ایک بار انہوں نے مور کر افٹ سیاح کے ہاتھ کا لکھا ہوار قعہ ایڈورڈز کو پیش کیاجو ۱۹ رکھا تھا۔ ایک بار انہوں نے مور کر افٹ سیاح یرین اپریل ۱۸۲۴ء کا لکھا ہوا تھااس بارے میں ایڈورڈزاپنے تاثرات کونہ چھپا سکے وہ کتے ہیں ان المان خان کی مہمانداری اور شائشگی اطوار کا شبوت ملتا ہے اس رقعہ کو ۲۴ سال تک محفوظ سے ساون خان کی مہمانداری اور شائشگی اطوار کا شبوت ملتا ہے اس رقعہ کو ۲۴ سال تک محفوظ ر کھا گیادور اندیش اس دن تک اس لئے بقیہ حیات رہا کہ وہ یہ دیکھ کے کہ سفید فاموں کی فوج ں سیاح کے نقش پاپر قدم رنجہ ہو جہاں ان کے پیش رو نے ماضی میں چھوڑے ہیں اس شخفی اس سیاح کے نقش پاپر قدم رنجہ ہو جہاں ان ن بی سنین زیب تن کیا تھا جیب سے وہی خط نکالا یہ جتانے کے لئے کہ وہ انگریز کا بھی خواہ مہمان نے بو سنین زیب تن کیا تھا جیب سے وہی خط نکالا یہ جتائے کے ایکے کہ وہ انگریز کا بھی خواہ مہمان نواز، شائستہ فطرت۔ بر دبار اور وسیع النظر ہے۔ بیربات واقعی قابل توجہ ہے کہ انہوں نے ایک یہ ہے ہس ہے سس تنها مسافر سیاح کی سیواکی اس کے طفیل اب ساون خان کو ایک مضبوط فوج اور . احسان شناس سفید فام شخص (ایرورڈز) کی پشت پناہی حاصل ہو گی۔ میں نے ساون خان کی الحسان شناس سفید فام شخص (ایرورڈز) خوب پزیرائی کی ان کی ذات و صفات میں دلچیپی د کھائی جس انگریز سیاح نے انہیں تحریر د ک تھی اب وہ اس دینامیں نہیں رہے۔ ہم بھی اپنی طرف سے اس احسان کابد لہ خوب چکادیں گے اس خط کی مثال ایس ہے جیسے کسی مقبرے سے عطر کی بند شیشی ملے جسے کھول کرآس پاس کے ماحول اور مشام جان کو معطر کر دے گویاعمد رفتہ نے ایک بار پھر آواز دی کہنے کا مقصد سے کہ اس خط نے اپنااثر نفوذ کیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔مرحوم کی روح کو ایصال تواب پہنچانے کے لئے میں نے ساون خان کی ضیافت کی دعوت کے بعد ان کے خیمے میں • • اروپید بھجوادیا۔۔۔۔۔ میں نے زندگی سے یہ سبق سکھ لیا ہے کہ انسان کی فطرت سیاہ فام اور سفید فام کی بندش سے بے نیاز ہوتی ہے یہ اس سے بہتر ہوتی ہے۔ جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے قاری کو معلوم ہو کہ ہیں نے ایک و حشی غیر مہذب انسان ساون خان پر اعتماد کیا جس کاوہ بجاطور پر حفذ ارتھااگر میں <sup>ان پ</sup>

ر تا نو نقصان میں رہتاا ٹیرور ڈزاس بات کے قائل تھے کہ ساون خان نے ہر آز مائش اندھا عناد نہ اندھا تکایف میں ان کاساتھ دیاوہ مخلص ثابت ہوئے۔ میں اور تکلیف میں ان کا ساتھ دیاوہ مخلص شاہت ہوئے۔

۲۹ فروری ۸ ۴ ۸ اء منگلوار ہے آج ساوان خال کو خلعت فاخر ہ پیش ہو ناہے ایڈور ڈ ز کے مطابق وہ ایخ خیر خواہ و فادار اور مخلص دوست سے الو داعی ملا قات اور کلمات کہیں گے الو داعی ملا قات میں بویان کے ملکوں نے اپنے ذاتی عرض داشتیں پیش کیں جبکہ ساون خان اپنی دوستی کاصلہ ذات کے لئے نہیں اپنی قوم کے لئے وقف کر تاہے۔ اگر وہ چاہتا توایڈور ڈزبہت کچھ کرنے پر قادر تھااورآمادہ بھی مگر ساون خان کو قوم کا غم کھائے جارہاہے ایرور ڈزبیان کرتے ہیں کہ ملک ساون نے نئے صاحب کے بارے میں اپنی فکر مندی ظاہر کر دی میں نے انہیں تسلی دی کہ نے صاحب بوے جہاندیدہ انسان ہیں ان سے آپ ہر قتم کی رعایت کی امید کر سکتے ہیں بشر طیکہ آپ لوگ ان سے روایتی تعاون کیا کریں جبوہ مطمئن ہوئے تو جذبات پر قابونہ پاتے ہوئے ا یک بار پھروز ریوں کے بارے میں طویل اور دلچیپ گفتگو کی مجھے ان کو سمجھانے میں بڑی دفت پیش آئی۔ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں حکام ان وزیروں کو زمین سے بید خل نہ کرویں میں نے بتادیایه ناممکن ہے اور غیر دانشمندانہ اقدام ہو گاملک ساون خان نے ایک بار پھر کہا کہ وزیر قوم بہت سادہ اور کم فہم ہیں۔ میں اس نتیج پر پہنچا کہ وہ اشارہ اور کنایہ سے اس اقرار نامے کے بارے میں کہنا جا ہتا ہے جو ہمارے اور وزیروں کے در میان طے پایا تھاکہ یہ قابل عمل نہیں میں نے جواب میں کہا کہ وزیر لوگ اپنے وعدے کاپاس رکھیں گے اور مالیہ دیں گے پھر بھی اگروہ باہمی فا کدہ کو نظر انداز کرناچا ہے ہوں تو میں بھی برابر کاسلوک کروں گااگر رعاعت دے سکتا ہوں تو

واپس بھی لے سکتا ہوں۔آخیر ہے بوڑھا شخص ہے سمجے بغیر نہ رہ سکااور دل کی بات کہ ڈالی کڑا یہ بات ہے۔ یہ بات کا شخ ہوئے کہانہیں نہیں ہو سکتاانصاف کے منافی کوئی کام نہیں ہو میں نے فوراً بات کا شخ ہوئے کہانہیں نہیں ہے ہے۔ اس خوشی میں کم لگان لیاجائے۔ یہ بویان کی حق تلفی ہو گی صر بحاً حق تلفی آخیر وزیروں سے س خوشی میں کم لگان لیاجائے۔ ندازه ہو سکے گاوہ وزیروں کا بھی خواہ بطل جلیل اور رہبر اعظم تھا۔ ے ہزاروں سال نرگس پی بے نوری پے روتی ہے بڑی مشکل ہے ہو تاہے چس میں دیدہور پیدا بڑ

# شمى زادايك مثالى نسوانى كردار

جنوری ۸۰۲۵ م ۱۸۴۸ عکوایک ساد هوبابااوتم سنگھ نامی جاسوس نے دیوان نامی ہندوجوباز اراحمد خان کا تھا کے ذرایعہ گور مکھی زبان میں ایڈورڈ ز کے خبر گیری کے لئے خط کا متن زیل میں

درج کیاجا تاہے۔ آجے ہدن بعد ہوں کوآزاد کرنے کے لئے بول پر عام اشکر کشی ھو نے والی ہے۔ جس میں داوڈ۔وزیر۔محسود اور خوست کے افغان قبائل حصہ لیں گے۔ منصوبہ کے مطابق محسودول کا تعداد ۱۰ ہزار نفوس پر مشمل ہو گی توری خیل وزیر ۸ ہزار جبکہ داوڑ ۱۰ ہزار کی تعداد حصہ کے گ۔ یہ بھی طے پاگیاہے کہ داوڑ قبیلہ اس بات کی قتم اٹھا ئیں گئے کہ وزیروں کووا بسی کاراست<sup>دیا</sup>

جائے گامحسودوں کومال غنیمت میں 2/3 حسہ جبکہ وزیروں اور داوڑ قبیلوں کو 1/3 حصہ ملے گا اس عام یورش میں ذیل کے ملک حصہ لیں گے۔

۱) محسود۔۔۔۔۔نفرتی جنگی خان گلانی۔سدھ۔

۴) توری خیل وزیر۔۔۔۔بئی خان کی ۴) مداخیل وزیر۔۔۔۔ جنگی خان ۔ زلی خان ۴) مداخیل وزیر۔۔۔۔ جشمی زاد (خاتون ملک) مم) محمد خیل داوڑ۔۔۔۔۔ سشمی زاد (خاتون ملک)

عی زاد خاتون ملک تھی اس نسوانی کردار کے زیر اثر داوڑ کے چند قبائل تھے وہ مردانہ بہتنے تھی وہ میشہ مسلح رہتی تھی زرہ بخر اور خود استعال کرتی تھی اس کا قبیلہ داوڑ ہے تعلق تھامد خیل قبیلہ وادی داوڑ کا مل بوتا ہے اور اس قبیلہ کا ملک تمام داوڑ کا ملک کلال ہوتا ہے چنانچہ ملک شمی زاد ہوی اثر رسوخ کی مالک تھی۔ وہ بڑی بہادر اور مجاہد خاتون تھی اپنی بہادری پاکدامنی اور پختہ کردار کے باعث بڑانام پایا تھاوہ فاتح قلعہ لکی مشہور تھی وہ علاقے کی مشبور تھی وہ علا نے کی مشبور تھی دہ تو تا ہوں ہوا تھا اور شمن مقبول ترین شخصیت تھی جب لکی پر حملہ ہوا تھا تو یہ حملہ اسکی قیادت میں ہوا تھا اور قلعہ کودشمن ہے خالی کروایا۔ جراء ت اور شجاعت کے بہت سارے محیر العقول واقعات اس سے منسوب میں جب ایڈورڈز کو پہلی بار اطلاع ملی کہ داوڑ کی طرف سے بیوں پر حملہ متوقع ہے جس میں وزیر ستان کے تقریباً سارے قبائل حصہ لے رہے ہیں اور دلاسہ خان کا پیٹا اس حملہ میں فعال کروار اداکر نے والے ہیں علاقہ خوست سے بھی علا گئے ہیں کہ وہ قبائل کو جماد کرنے پر آمادہ کر یہ سے تو ایڈورڈز نے لا ہور سرکار کو مزید کمک بھیخے کو کہا جس پر جزل لارنس نے فور کی کریں گیا ہور شمن کے لئے نازک مرحلہ تھا۔

ایدور ڈزنے اپنے سارے حربے استعال کئے انہوں نے اپنے کار ندے اور جاسوس علاقہ داوڑ
میں بھیجے نظام الدین خبر کارنے اپنے ہاتھ سے دونوں سید زادے زوار شاہ اور غریب شاہ والئے
کانی گرم کو جعلی خط کھا اور ظاہر کیا کہ گویایہ خط ملک جعفر خان اور ملک شیر مست خان جنڈو خیل
کی طرف سے ہے۔ اس نے ان سید زادوں تک رسائی حاصل کی جو اس وقت وادی داوڑ میں انرو
سوخ رکھتے تھے۔ اور سیاہ و سفید کے مالک تھے ان سے صورت حال اس طرح معلوم کی گئی مزید
ملک ساون خان کی وساطت سے ایدور ڈزنے ان سید بر اور زکو خط لکھا اگر انہوں نے اپنے
مریدوں کو بازنہ رکھا تو ان کی زمینی جا کداد جو ٹائک میں ہے حق سرکار ضبط کی جائے گی۔

جاسوسوں کے ذریعے بیرافواہ پھیلائی گئی کہ صاحب نے وزیروں کو ۳ ہز ارروپیر ر شوت دیل<sub>ات</sub> معری کے ساتھ بھی رابطہ قائم ہو چکاہے ان سید زادوں کوبد نام کرنے کے لئے افواہ سے کام لیا گہا حرص۔ حرب اور کذب کے حربے کار گر ثابت ہوئے وادی میں بداعتادی اور نفاق پیراہوا<sub>اور</sub> د لاسه خان کی بیه آخری کو شش اور شی زاد خاتون ملک کابیه منصوبه ناکامی پر ختم ہوا۔ ۔وائے ناکامی متاع کاروان جا تار ہا

#### نقافت

#### معنى اور مفهوم

لفظ ثقافت کی جامع اورواضح تعریف اگرنا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے بیرا پینے مفہوم اور معنی میں کا فی وسیع ہے اس لفظ کا مفہوم بظاہر آسان اور عام فہم دکھائی دیتا ہے۔ مگر جب اس لفظ کی تشر ت کام حلہ آجائے تو لفظ مساعدت نہیں دیتے یہ باطنی تجربہ اظہار کا متمنی تو ہو تاہے گر متحل نہیں ہو تااس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ثقافت ایک خواب پریشان اور خیال خام ہے۔ که جسکی کوئی تعبیر اور مفهوم ہی نہیں ۔ میں اپنے قارئین کو فلسفیانہ اور عالمانہ تشر کے کی بھول بھلیوں میں نہیںالجھناچاہتا۔میری یہ کو شش ہو گی کہ لفظ ثقافت کی تعریف اور تشر تک سادہ اور آسان لفظول میں بیان کرول گویا جو کچھ نقافت کے بارے میں اب تک میں سمجھ چکا ہوں وہی کچھ آپ کے سامنے رکھدوں۔

نقافت بڑی پہلودار شئے ہے اس کے خارجی مظاہر اور باطنی عوامل ہوتے ہیں اس کے گونا گول كيفيتول اور صلاحيتوں كو سمجھنے كے لئے اسے بہت سے زاويوں سے ديھناچا ہيے۔ بالخصوص جب ہم اپنی نقافتی اقدار اور نقافتی سر مایہ کا جائزہ لیتے ہیں۔

لفظ تکافت کا ہم معنی لفظ کلچر بتایا جا تا ہے کلچر انگریزی لفظ ہے جو CULTVATE ہے مشتق

AGRICULTURE نکلاہے جو کاشت کے مفہوم میں آتا ہے۔ جس سے مجی می است اور اور براد خت مراد ہے۔اسی طرح انسانی اذبان وطباع کو تربیت و پر داخت بیاناتی نگاہ داشت اور اور براد خت مراد ہے۔اسی طرح انسانی اذبان وطباع کو تربیت و پر داخت بنان ۔ بنان ۔ ی ضرورے ہوتی ہے جس کی بر کت اور طفیل سے عمدہ اوصاف تر تیب پاتے ہیں گویا کسی حد تک ا کے افغافت کا ہم معنی ہو سکتا ہے۔ مزید کہول۔ ثقافت عربی لغت میں ثقافہ ہے مشتق ے۔ نقافہ ایک آلہ ہو تاہے جس کے ذریعے سے کسی نیز ہیا تیر کوسیدھاکیا جاتا ہے گویاان کا . میڑھاپن یا کجی کو درست کیا جاتا ہے۔ کبی کام ثقافت سے بھی لیا جاتا ہے۔اس حوالہ ہے سوجا <sub>ھائے</sub> تو ثقافت کاوجو د فر د طبقہ اور معاشر ہ کامر ہون منت ہو تاہے جبکہ خود ثقافت انسانی احوال ۔ ک<sub>اصلا</sub>ح کا کیے زریعہ بھی ہے خواہ فرد کی صورت میں ہویاا فراد جس طرح فرد معاشر ہیراثر انداز ہو تاہے تومعاشر ہ بھی فردیرا پناسا بہ اور اثر مرتب کرتار ہتاہے باہمی اثرو نفوذ کا بہ سلسلہ اور شتہ ازل تالبہ قائم رہتاہے میں نے جو کچھ اوپر سطور میں بیان کیامزیدوضاحت کے لئے ایک مثال پیش کر تاہوں نقافت کوآئینہ سمجھئے۔آئینہ میں فرداور معاشر ہاپنے خدوخال کاعکس پاتا ہے تماشہ کر تاہےاگر کہیں نقص اور بجی نظر آئے تونوک پلک کو درست بھی کرلیتاہے گویاآئینہ کا دوہر اکام ہواد کھانااور درست کرنا کی کام ثقافت کا بھی ہے۔ ثقافت فرداور معاشر ہ کی جملہ كاوشول كوششول\_ تخليقات\_ر جحانات ميلانات مكانات خوراك بوشاك عادات اطوار۔ تہذیب و تدن کا کمینہ وارہے اس کئے ثقافت بدنی نوع انسانی کی جملہ تخلیقات کا مین بھی ہے اور اصلاح احوال کا ذریعہ بھی ایک ماہر لسانیات فلوبیر کے مطابق و نیامیں کسی لفظ کا متر ادف نہیں ہواکر تاجیسا کوئی انسان شکل وصورت میں دوسرے انسان کی طرح ہو بہو نہیں ہو تا۔اگر ہو بھی تو خصائل اور دیگر ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک انسان دوسرے انسان کی طرح ہو بہو نہیں ہو سکتا۔ نظر اور نظریہ سوچاور دیگراحوال ذہنی کے لحاظ ہے ایکدوسرے ہے یقیناً مختلف ہوں گے اس طرح د نیامیں جتنے بھی الفاظ کے متر اد فات بتائے جاتے ہیں یہ فريب نظر اور فريب ذہن کی تخلیقات ہیں مثلًا لفظ عدل وانصاف کو لیجئے۔لفظ غیرت کو لیجئے۔ رو شنی۔اجالا۔جرات۔بہادری۔ بیہ سب الفاظ ایک دوسرے کے متر ادف بتائے جاتے ہیں مگر

حقیقت میں ایبانہیں ہے اور نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ متر ادف الفاظ ایک ہی خاندان سے تعلق ں رکھتے ہوں گے۔ مگر ہر ایک کی جداگانہ حیثیت ہر قرار رہتی ہے اور رہیجی غور فکر سوچ و پچار <sub>کے</sub> بعد ان متر ادف الفاظ میں جو لطیف فرق پڑتا ہےوہ تشمجھ میں آجا تا ہے جسے ذوق سلیم ہی محسوس کر سکتاہے اس طرح ہم اپنے معمولات میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے آئے ہیں۔ جو لفظ نقافت کے ساتھ رشتہ جوڑے ہوئے ہیں۔ مگریہ الفاظ نقافت کے متر ادف نہیں ہوتے اورنه موسكتے ہيں۔مثلًا۔ دستور۔رواح۔رسم۔ تهذیب۔اور تدن وغیر ٥٥ غیر ٥٠ أئيئے اس مختم ی نشست میں ان الفاظ پر ثقافت کے حوالہ سے بحث کریں کیو نکہ ان سب کا ایک دوسر *س* سے گرا تعلق ہے اس باہمی تعلق کے سمجھنے سے ثقافت کے معنی متعین ہو سکتے ہیں۔

#### تهذيب ويقافت

تمذیب نفس انسانی کی الیی تربیت اور نشونما کو کہتے ہیں جس کے واسطے سے انسان میں اعلیٰ صفات اور اخلاقی اقد ارپیدا ہو سکیں لیکن ثقافت محض ان صفات کے اظہار کا نام ہے گویا تہذیب انسان کاباطن ہے۔ اور ثقافت ظاہر ۔ یا تہذیب کو اگر جسم تصور کیا جائے تو ثقافت اس جسم کا لباس ہے جم کی خوبصورتی کادارومدار صحت۔ موزونی قدو قامت اور تناسب اعضاء پر ہو تاہے لیکن اس موزونی قدو قامت اور تناسب اعضا کو نمایاں کرنے اور اس کی خوصورتی میں اضافہ كرنے ميں لباس كوبہت دخل ہے

# ثقافت کے مدارج

جس طرح انسانی زندگی کے مختلف مدارج ہوتے ہیں اس طرح ثقافت کے بھی مدارج ہیں مثلًا ہم تمدن اور ثقافت کی واضح تعریف کئے بغیر بھی کی معاشر ہے۔ قوم کے آداب زندگی کا مطالعہ کر کے کہ علتے ہیں کہ بیہ قوم یا معاشرہ ثقافت کے کو نسے مقام پر ہے ہم بعض اقوام کی اعلیٰ

نصوصات کو دیکھتے ہوئے ان اقوام کو اعلیٰ تدن کا حامل قرار دیتے ہیں ہم یہ بھی مفا<sup>ن اور</sup> ہے مختلفہ او مار میں مختلفہ اقرار دیشے ہا ہے ہیں۔ اور ان پر انقلابات بھی آتے رہے ہیں۔وحشی قوم بڑھتے بڑھتے تمذیب اور ارتا بھی ہو نار ہا ہے اور ان بر انقلابات بھی آتے رہے ہیں۔وحشی قوم بڑھتے بڑھتے تمذیب اور ر سا نظی کے اعلیٰ مقام پر بہنچی ہے اور شائستہ قوم گرتے گرتے وحشت اور بربریت کی تہہ کو جاگلی نائلگی کے اعلیٰ مقام پر 

#### ثقافت کے مظاہر

لقانت کے تین مظاہر ہوتے ہیں(۱)فرد (۲) طبقہ (۳) بورامعاشرہ یا قوم جب ہم کسی معاشرے کے ثقافتی سر مابیہ یا ثقافتی وریثہ سے بحث کریں گے توسب سے پہلے فرد کے کمالات کا بھی مطالعہ کریں گے معاشر ہے میں تبھی تبھی ایسے عظیم انسان بھی پیدا ہوتے ہیں جن کااثر تمام معاشرے پر پڑتا ہے ایسے افراد کے ذاتی کمالات کا مطالعہ کر کے ہمیں پورے معاشرے کی ملاحیتوں کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس لئے ضروری ہوا کہ ہر فن میں ترقی کا جائزہ لینے کے لئے اس فن کی کسی نما ئندہ شخصیت کی تلاش کریں تاکہ معاشرے میں متعلقہ فن کے بارے میں کوئی رائے قائم ہو سکے۔

لیکن پیربات بھی ذہن نشین رہے کہ کوئی فرد خواہ کتناہی جامع کمالات کیوں نہ ہو ثقافت کا مظسر کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ ثقافت ایک فن کے اظہار کا نام نہیں۔بلحہ انسان کی جملہ سر گرمیوں کے اظہار کو ہی ثقافت کہا جاتا ہے اس لئے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام رکھنے والے افراد ثقافت کے مظہر ہوتے ہیں۔جو معاشرے کی نما ئندہ شخصیتیں ہوتی ہیںاور معاشرے کی عکاس ہوتی ہیں معاشرے پر دیریا نقوش چھوڑتی ہیں اس لیے ایسے افر اد کا مطالعہ ان کے شعبہ اور فن کے حوالہ ہے بہت ضرور ی ہے۔

میری اس بحث کا ماحاصل ہے ہے کہ ثقافت ایک پہلو دار چیز ہے اور اس کے مظاہر وعوامل کی

گوناگوں کیفیتوں کو سمجھنے کے لئے اسے بہت سے زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔بالخصوص جب ہم خو داپنی نقافتی اقدار ثقافتی سر مایہ یا ثقافتی در شد کا جائز ہ لیتے ہیں۔ آیئے چندایک نقافتی در شد کاذکر کریں۔

## ثقافتی ور ثے

(مسجد)

مجد ملمانوں کا ثقافتی وریۃ ہے جب حضور علی نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو حجر ت فرمائی توسب سے پہلے مبعد نبوی کی تعمیر عمل میں لائی گئی چنانچہ مسجد کی اہمیت مسلم ہے جمال مسلمان نہ صرف نماز پنجگانہ اداکرتے ہیں بلعہ اطاعت الہی ورسول علی نے ساتھ ساتھ ساتھ اطاعت امیر و اخوت باہمی اور مساوات کا عملی درس بھی ملتاہے گویا مسجد میں آکر بندہ و آقا۔ محتاج و غنی ایاز و محدد کا متیاز مث جاتاہے مسجد قومی و ملی سیجتی کا بہتر بین زریعہ ہو تاہے۔

ماضی میں بنوں کی ہر بستی بلند وبالاحصار میں محصور ہوتی تھی جو دفاعی اغراض کے لئے ضروری بھی تھا گر نقصان یہ ہواکہ ہر بستی کی اپنی معجد اور اپنا قبلہ ہواکر تا تھا اور صرف اس معجد میں متعلقہ بستی کے بالغ مسلمان افراد ہی نماز اداکر نے کے رواد ار ہوتے تھے جس سے قومی یک جہتی برکاری ضربہ گی

طویل غلامی کے باعث ضمیر اور مزاج اتنابدل چکاکہ اب تو ہر بسستی میں کئی ایک مساجد ہوا کے بین اور قوم منتشر ہو چکی ہے۔ اب ہم آزاد ہوئے ہیں تو چاہئے کہ ہمارے رویوں میں انقلامی تبدیلی آجائے اور قوم منتشر ہو چکی فرید این کی متبدر ہو چکی محدول کو ایک ہی وحدت میں ضم کر لیں اور کم از کم ایک بیستندی میں ایک ہی مجدورایک ہی ام ہو۔

#### (چوک، حجره، دريه)

چوک ہاجی مرکز ہوار تا ہے۔ چوک کے دو حصے ہوتے ہیں (۱) چوک (۲) جمرہ چوک مقابلتاً

المجابی مرکز ہوار تا ہے اسکی چار دیوار ی نہیں ہوتی ہر بست ی میں چوک کا ہونا بہت ضرور ی ہوتا ہے۔ علی وشادی دونوں موقعوں پر چوک کا استعمال ہوتا ہے خاص طور پر نماز جنازہ چوک ہوتا ہے۔ علی وشادی دوزان فاتحہ خوانی ہی چوک میں سر انجام یاتی ہے ماضی میں دوران فاتحہ خوانی ہی پوک ہیں پر انجام یاتی ہے ماضی میں دوران فاتحہ خوانی ہی ہی پوک کے ہیں پر الحق ہوتے ہیں گروش میں رہتا تھا۔ اور لوگ حقہ کا کش لگاتے تھے چوک کے ہیں پڑا چام ہے دونہ ماضی میں ہوتا تھا۔ یہ عادت اب متروک ہو چکی ہے درنہ ماضی میں پول پخ تمباکو بھر اچنگیر میز پر رکھا جاتا تھا ہے بد عادت اب متروک ہو چکی ہے درنہ ماضی میں باتحہ خوانی کوزینت مختے کے لئے چلم کا ہونا لابدی ہوتا تھا۔ اب حقہ چوک سے ناپید ہو چکا ہونا لابدی ہوتا تھا۔ اب حقہ چوک سے ناپید ہو چکا ہونا لابدی ہوتا تھا۔ اب حقہ چوک سے ناپید ہو چکا ہونا لابدی ہوتا تھا۔ اب حقہ چوک سے ناپید ہو چکا ہونا لابدی ہوتا تھا۔ اب حقہ چوک سے ناپید ہو چکا ہونا لابدی ہوتا تھا۔ اب حقہ چوک سے ناپید ہو چکا ہونا لابدی ہوتا تھا۔ اب حقہ چوک سے ناپید ہو چکا ہونا لابدی ہوتا تھا۔ اب حقہ چوک سے ناپید ہو چکا ہونا لابدی ہوتا تھا۔ اب حقہ چوک سے ناپید ہو چکا ہونا لابدی ہوتا تھا۔ اب حقہ چوک سے ناپید ہو چکا ہونا لابدی ہوتا تھا۔ اب حقہ چوک سے ناپید ہوتا تھا۔ اب حقہ خوانی کوزینت شین سے میں بیا شعور۔

چوک کادوسر احصہ مسقوف ہوتا ہے لیمی محصور جگہ پر سقف ہوتا ہے یہ ایک وسیح و عریض اطاق ہوتا ہے جس کادروازہ کو تاہ ہوتا ہے اسے حجرہ کہتے ہیں بعض لوگ اسے ڈیرا بھی پکارتے ہیں۔ موسم گرما میں چوک کا استعال ہوتا ہے جبکہ زمتان اور بارش کے وقت حجرہ استمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی عنی اور شادی میں استعال ہوتا ہے دونوں جگہوں کی ساجی اہمیت مسلم ہے۔ جات ہی افران ہی اور شادی میں استعال ہوتا ہے دونوں جگہوں کی ساجی اہمیت مسلم ہے۔ چوک باہمی اخوت رگا نگھت اشتر اک عمل پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہوتا ہے زمتان میں گاوں کے بای چوک میں آگ جلاتے ہیں تپش حاصل کرتے ہیں۔ اکثر نا کقد اجوان، گبرو حجرہ ہی میں بعض او قات گشتی موسیقار یا سازندہ آدم و درخانئ کا منظوم قصہ رات ہم کرتے ہیں تاتا اور لوگ محظوظ ہوتے رات ترنم کے ساتھ سناتا تھا داستان گو ساری رات کوئی قصہ کمانی سناتا اور لوگ محظوظ ہوتے رات ترنم کے ساتھ سناتا تھا داستان گو ساری رات کوئی قصہ کمانی سناتا اور لوگ محظوظ ہوتے رات ہم سے مخل اور شغل جاری رہتا صبح ہوتی تولوگ حسب رضا پچھ نہ پچھ نقذ و جنس کی صورت میں انہیں اداکر دیتے تھے۔

یں، یں اور کر دیے ہے۔ اب ریڈ یو ٹیلی ویژن اور وی۔ سی۔ آریے ان محفلوں کی اہمیت کو ختم کر دیاہے بعض او قات محفل موسیقی کا بھی اہتمام ہو تا تھا گوئیے بعض قادر لکلام شعراء کا کلام سناتے یہ کلام بعض لو گول کو

بھی زبانی ازبر ہو جاتا تھا۔ بزم موسیقی بھی چوک کا اہم عضر ہو تا تھا چوک میں بھاری ہم بھی زبای ازبر ہو جا ما ھا۔ بر ا چار پائیاں ہوتی تھیں ہر چوک کی صفائی کے لئے ایک جاروب کش بھی مقرر ہوتا تھا گر ابریہ پرین معدد کیا۔ ، گئے ہیں اب اجتماعیت محدود ہو کر رہ گئی ہے ماضی کی یادیں خواب د کھائی دے رہی ہیں انفرادیت کی گرم ہازاری ہے ہرانسان انفرادیت کے خول میں محصور ہو چکا ہے۔

#### (یردے کارواج)

بویان میں پردے کارواج بہت سخت پایا جاتا ہے خاتون خانہ گھر سے باہر نکلنے کی روادار نہیں ہوتی یوقت ضرورت اگر نکلے بھی تو بھاری بھر کم طویل و عریض چادر سے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے درون خانہ خواتین امور خانہ داری نبھاتی ہیں جبکہ بیر ون خانہ مرد حضرات سارے کام کاج انجام دیتے ہیں افغان معاشرہ میں پر دے کا ایسا سخت رواج شاید کی اور معاشرے میں ملے بویان اس لحاظ سے سفید فام آقاول کے نزدیک ماضی میں مورد الزام گردانے جاتے تھے گویا بویان کی بیہ خونی ان کے نزدیک خامی تصور کی جاتی تھی اب تو خواتین میں

#### (قبرستان)

ہر دیمات کے ساتھ ملحقہ زمین قبرستان کے لئے مختص ہوتی ہے اور اگریہ قطعہ اراضی ہر لب برک ہو تواور بھی پند خاطر سمجھا جاتا ہے۔اس طرح بہترین زرعی اراضی اور کمرشل زمین قبر ستان کی نذر کی جاتی ہے ورنہ وزیر قبائل میں غیر آباد بخر زمین اور پھریلی زمین قبر ستان کے بر موزوں سمجھی جاتی ہے۔ قبیلہ داوڑ بھی ہویان کی تقلید کر رہے ہیں۔ بویان میں دیگر افغان معاشرہ کی طرح غمی خوشی، تجمینرو تکفین اشتر اک عمل سے ہی انجام پاتی ہے۔ معاشرہ کی طرح علی خوشی کے جمینرو تکفین اشتر اک عمل سے ہی انجام پاتی ہے۔ معامرہ میں مرب سے ہے۔ اگر کوئی کی وجہ سے بٹر کت سے معذور رہے تواس پر نانے یعنی جرمانہ لگایا جاتا ہے۔ ہر گاول میں

ای معتبریا مشر ہو تاہے جو اکثر سفیدر لیشِ معمر شخص ہو تاہے گاوں کا ملک بھی اس مشر کی پشت ایک ہے۔ بنائی کر نا ہے۔ قبرستان کے لئے عموماً کوئی مخیر شخص زمین کو وقف کر دیتا ہے۔ مگر اب بنائی کر نا ہے۔ ، مورت حال تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اور غریب بے زمین عوام پر زمین نگ ہو رہی ہے صورت حال ایک وقت آنے والا ہے کہ ایسے لوگ اپنے مر دے کو دفانے کے لئے پریشان ہوں گے۔ اور . مردے کووبال جان گردانیں گے۔ گویامر دہبرست زندہ نہیں۔بر دوش زندہ ھوگا۔

#### (اسقاط)

ہوں میں بدرسم پائی جاتی ہے میں نے بدرواج کسی اور جگہ نہیں دیکھا۔ تجینرو تدفین کے بعد بلا المیاز شریک غم حاضرین کے مابین نقدر قم تقسیم کی جاتی ہے خواہ میت نے اس کے لئے وصیت کی ہویانہ کی ہو۔خواہ امیر ہویا غریب۔برادری میں ناک کٹوانے سے بچنے کے لئے میت کے ور ثاء کے لئے سے لمحہ برداصبر آز مااور دفت طلب ہو تا ہے ابھی آدمی مرانہیں گھر کے دوسرے دروازے سے میت کے رشتہ دار اسقاط کی بند وبست میں نکل پڑے۔ یہاں تک بعض او قات سود پر قرض لیاجا تا ہے۔ یاز مین رہن کی جاتی ہے مگر اسقاط کا نظام ضروری ہو تا ہے۔ اس عادت بد کے خلاف بعض کو شوں سے صدائیں اٹھ رہی ہیں۔ مگر فی الحال صداباصحراہی ہے۔اسقاط میں پہلے بتاشے پھر گڑاوراب شمش تقتیم ہونے لگی ہے نقداس کے سواھے۔جس سے چھوٹے پڑوں میں گداگری کی عادت بھی پڑ جاتی ہے۔ موجودہ اسقاط کی بہت ساری قباحتیں بھی ہیں مگر ہمارے علماء جیپ سادھے ہوے ہیں شایداس میں خود غرضی کاعضر شامل ہے۔

#### هرروزروز عيداست

ہوں کے ہاس ویسے بھی زندہ دل واقع ہوئے ہیں مگر حال ہی میں ایک قابل توجہ رسم چل نکل ہے ۔ دیکھو تو چند منچلے ڈھول کی تاپ پر تا چتے ہوئے شہر کی طرف روال دوال نظر آتے ہوئے سپر بعض او قات ٹریفک کامسکلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ماضی میں ایسا ہو تا ہوگا۔ مگر طاوس ورباب ہو ہیں بعض او قات ٹریفک کامسکلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ماضی میں ایسا ہو تا ہوگا۔ مو تعول پر یہ محاملہ اور عمل دیرات کی جار دیوار کی تک محدود ہوتا تھا اور وہ بھی شادی ہیاں کے افرار سے معاملہ اور عمل دیرات کی جار دیوار کی تک محدود ہوتا تھا اور وہ وزوال کا تخمینہ وہاں کے افرار کے افرار سے عمل وہائی شکل اختیار کر گیا ہے یادر ہے تو موں کی عروج و زوال کا تخمینہ وہاں کے افرار کے روز شب کے مشاغل ہی سے لگایا جاتا ہے بقول اقبال۔

کے روز شب کے مشاغل ہی سے لگایا جاتا ہوں نقذ برا مم کیا ہے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں نقذ برا مم کیا ہے۔

به میں تجھ کوبتا ناہوں نقذ برا مم کیا ہے شمشیرو سناں اول طاوس و رباب اخر

#### بنوں سر زمین رزم وبزم

سر زمین بول نہ صرف ذر خیز ہے بلعہ مردم خیز بھی ماضی و حال میں اس سر زمین بول نے سر زمین بول نے ہیں جنوں نے ہر دور کی فرعون سامانیوں کا مشاہیر رزم وہزم پیدا کئے ہیں جو وجہ افتخار ہو سکتے ہیں جنہوں نے ہر دور کی فرعون سامانیوں کے جبرو شدت ہے مقابلہ کیا خواہ وہ ہیر ونی حملہ آور ول کا بلغار ہو سکھا شاہی اور انگریزوں کے جبرو جر حالہ دور ہو تحریک آزادی کی خاطر ہوئی ہوئی قربانیوں سے در یخ نہیں کیا ہے قربانی کی وہلیز جبر مرظم و سمید ہوئے مگر جنگ آزادی کی تحریک کو زندہ رکھا۔ بول کے باسیوں نے ہر جبر ہرظم و سمید ہوئے مگر جنگ آزادی کی تحریک کو زندہ رکھا۔ بول کے باسیوں نے ہر جبر ہرظم و سمید ہوئے میں اور صعوبتوں کو قبول کیا جس کے نتیج میں پاکستان معرض وجو و میں آباو ہے قد وہند کے مرحلوں اور صعوبتوں کو قبول کیا جس کے نتیج میں پاکستان معرض وجو و میں آباو ہے تو ساری قوم اس جہاد آزادی میں شریک رہی مگر ہویان نے صف اول میں جگہ پائی تھی۔ وہ صرف شریک رہے بلحہ شریک شورش محفل ہوئے تاری گواہ ہے کہ زندہ دلان بول کی حفی ماضی میں پوراصوبہ سرحد بھی اس جنتی زیادہ تعداد تحریک آزادی میں لیں دیوار زندال چلی تھی ماضی میں پوراصوبہ سرحد بھی اس تعداد تحریک آزادی میں لیس دیوار زندال چلی تھی ماضی میں پوراصوبہ سرحد بھی اس تعداد اور جواب پیش نہیں کر سکا ہے یمی وجہ ہے کہ جمال انگریز بہادر نے دیگر قوموں تعداد کا حیاب وجواب پیش نہیں کر سکا ہے یمی وجہ ہے کہ جمال انگریز بہادر نے دیگر قوموں

اور فیلی میں شغات القابات تقسیم کئے ہیں اور خان بہادر خان صاحب۔ رکیس۔ نواب جیسے اور فیلی میں شغات القابات کے محروم رکھا در خطابات سے سوائے چندایک مثنستیات کے محروم رکھا خطابات سے سوائے چندایک مثنستیات کے محروم رکھا خطابات ہے مگر محرومیت کی بیہ تاریخ ہم سب کے لئے وجہ افتخار اور وجہ الطمینان ہے مگر محرومی تا ثیر سے چیشم آیاز مجادوئے محمود کی تا ثیر سے چیشم آیاز دیسے محمود کی تا ثیر سے حیشم آیاز دیسے حیثم آیاز دیسے حلقہ گردن میں سازدلبری

#### اور سر شرم سے جھک گیا۔

دیاد غیرے تعلق رکھنے والے ایک مبصر نے پوچھا کہ وہ اکثر وہیشتر ہوں میں ہر طبقہ ہر عمر کے بھی افراد کو یہ دیکھ کراسے حیرت ہوئی ہے کہ وہ وقفے وقفے اپنے منہ میں کچھ ڈالٹا رہتا ہے اور پھروقنے وقفے وقفے وقفے اپنے منہ میں پکڑ کر بایاں ہاتھ پھروقنے وقفے قصو کئے بھی لگتا ہے پھر اسی لمحہ اپنے آزار بند کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر بایاں ہاتھ بقد تام نیچ کر دیتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی شے کھلارہا ہے گاہے گاہے وہ اندرکی طرف جھا نکتا بھی ہے یہ سلسلہ دور اور دیر تک جاری رہتا ہے کیونکہ یہ شخص مسلسل اپنارات بھی ہو جاتی ہے بقول بھی ہو جاتی ہے بقول محمول نہوں نے رہ چھے اس کے بعض او قات اسی دور ان کسی واقف کار سے دعا سلام بھی ہو جاتی ہے بقول مصرانہوں نے رہ چلتے رہ گیر سفید یوش۔ سفید ریش باریش میں میں مشعول پایا۔ سمجھ میں نہیں آرہا کہ معاملہ کیا ہے ماجر اکیا ہے۔ یہ من کر میں میں مشعول پایا۔ سمجھ میں نہیں آرہا کہ معاملہ کیا ہے ماجر اکیا ہے۔ یہ می مراسر شرم سے جھک گیا میں نے خموشی سے جواب دیا گویا کوئی جواب نہ دے سکارکیو نکہ اس میں ماری اکثریت یہ طول کی رکھتے۔۔

ع بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ توہے جس کی پردہ داری ہے

# چند نقافتی مراکز اور نقافتی سر گر میال

مین چوک افتخ ع چوک اد ژنز ئے منڈئیے، . ہوں شہر میں موجودہ مین چوک ماضی میں ساجی سر گر میوں کا مرکز ہوا کر تا تھا یہ وہ جگرے ہوں شہر میں موجودہ مین چوک ماضی ی میں ہے۔ رب رب رب رب کا جھنڈا بھی ای بیٹ انڈیا میشنل کا نگرس کا جھنڈا بھی ای بڑ جہاں پاکستانی جھنڈا لہرار ہاہے۔اور ماضی قریب میں انڈیا میشنل کا نگرس کا جھنڈا بھی ای بڑ

۔۔۔ پہر سے جلوس ہوا کرتے ہیں۔ ایستادہ تھا بیراک وسیع اور عریض جگہ پر پھیلا ہوا ہے جہاں اب بھی جلیے جلوس ہوا کرتے ہیں ، بندے سائے جاسکتے ہیں ماضی میں ہر جمعرات کو عصر کے بعد میلہ لگتا تھااور خاص طور پر ہوں بندے سائے جاسکتے ہیں ماضی میں ہر

پر در داری کے لئے کے مطاہرہ کرتے تھے یہاں وزن بر داری کے لئے کے مطاہرہ کرتے تھے یہاں وزن بر داری کے لئے کے کرتب اور کمالات کا مظاہرہ کرتے تھے یہاں وزن بر داری کے لئے

بھی کرتے تھے اس طرحباری باری سے ایک دوسرے کو اپنے بانہوں میں پکڑ کر ذورے دباتے بھی کرتے تھے اس طرحباری باری سے ایک دوسرے کو اپنے بانہوں میں پکڑ کر ذورے دباتے

قوت بازومیں جو سبقت رکھتااتھا مدمقابل کی چیخ نکل جاتی ایسا بھی بار ہا ہوا کہ کھڑے کھڑے م مقابل کاسانس پھول جاتا۔ سانس رک جاتااور وہ پہوش ہو کر گر جاتا مقابلہ کا یہ سلسلہ ہر گادل

میں ہر روز جاری رہتا مگر ہفتہ میں ایک بار نامور پہلوان ضلعی سطح پر ایک دوسرے کے مقابل ہوتے اس حوالہ سے بعض پہلوان بڑے نامور بن جاتے۔اور سار ابنوں اس کے حق میں رطب

اللمان ہو تاعلاقہ ممش خیل میں ایک شخص شوغلہ حاجی گل محمد شاہ نامی پہلوان گزراہے اس کے حجرہ میں اب بھی بہت بوا پتھر پڑا ہے جس پروہ مثق اور پر سیٹس کیا کرتا تھا۔ یہ پتھر انتاوزنی اور حجرہ میں اب بھی بہت بوا پتھر پڑا ہے جس پروہ مثق اور پر سیٹس کیا کرتا تھا۔ یہ پتھر انتاوزنی اور

بھاری ہے کہ کم از کم ۵ مضبوط جوان اسے ہلا بھی نہیں سکیں گے۔ یہ پیھر میں نے پیشم خوردیکھا ہے انسان اسے دیکھ کرورطہ حیرت میں آجاتا ہے۔ مگر اس بارے میں چیثم دید گواہ سنے میں آتے ہے ہیں۔ خود میں نے کئی ہزرگوں سے سنا کہ بیرایک حقیقت تھی وقت کے ساتھ ساتھ انداز

ال گئے۔ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس چوک میں ایام عید میں انڈے لڑائے جانے لگے۔ بہ

ہوں میں مقبول شغل ہے گئے چوک اب جلسہ و جلوس کے لئے و قف ہے۔ البتہ یہا<sup>ں طاو<sup>ی و</sup></sup>

رباب کی محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں۔اور پھواوں کے مار بھی پچھ جاتے ہیں۔ رباب کی معدوم۔ قوت مفقود۔ بیہ محض واستان پارینہ ردگئے ہیں جو داوں یو ابھانے کے لئے نوجوان معدوم۔ اور بہلانے کے لئے کافی ہیں۔

۔ زمانے کے اندازبدل گئے . نیاراگ ہے سازبدل گئے .

#### ہویان کے خاص مر دانہ مشاغل

کشتی کبڑی انیڈا رسہ کشی اوروزن بر داری

ہوں خاص کئی حصول میں تقسیم ہے۔ (۱) عیستی (۲) سورانی ۳) میریان (۴) منڈان

علاقائی سطح پران کے مقابلے کئے جاتے ہیں اس مدیں بعض نامورا شخاص کے نام زبان دوخاص و عام ہیں مثلًا پہلوانی بینی کشتی میں میر گل شاہ آف بازار احمد خان عدیم المثال پہلوان گزرے ہیں عام ہیں مثلًا پہلوانی بینی کشتی میں اکھاڑے ہوتے تھے بازار احمد خان جو ضلع ہوں کاپایہ تخت سمجھا جاتا تھا یہ السال بہت مشہور اکھاڑا ہوتا تھا اور ہندوپاک سے نامی گرامی پہلوان مقابلہ کے لئے آتے تھے تھا یہ ال بہت مشہور اکھاڑا ہوتا تھا اور ہندوپاک سے نامی گرامی پہلوان مقابلہ کے لئے آتے تھے خاص طور پر سکھ فن پہلوانی میں مشہور تھے وہ بھی اس اکھاڑے کارخ کرتے تھے بازار احمد خان خاص طور پر سکھ فن پہلوانی میں مشہور تھے جہامت متوسط تھی گر بہت بڑے برئے گرانڈیل ویو میں پیر علی باز پہلوان یکتا نے روزگار تھے جہامت متوسط تھی گر بہت بڑے برئے گرانڈیل ویو ہیک پھرتی عطا میں فیر یکل انسٹر کٹر ہواکرتے تھے۔

ہیکل پہلوانوں کوآئکھ جھپنے میں بچھاڑ و بتا تھا خدانے اسے بے مثل قوت اور غضب کی پھرتی عطا

کی تھی وہ پیل ہائی سلوں یں بیریس، رور و و و منایا انہوں نے بتایا کہ بول شہر کے راقعہ سنایا انہوں نے بتایا کہ بول شہر کے راقعم احروف کو کسی ہزرگ شخص نے ایک چینم دید واقعہ سنایا انہوں نے سے ایک شام پیر علی قرب وجوار میں ہوئے بوٹ بوٹ بھائک ہوتے سے جو شام ۵ بیج بند ہو جاتے سے ایس نے چند بازاس شخص کے ہمراہ ہوں شہر سے گاوں بازار احمد خان آرہا تھادیکھا پھاٹک بند ہے اس نے چند بازاس شخص کے ہمراہ ہوں شہر سے گاوں بازار احمد خان آرہا تھادیکھا پھاٹک بند ہے اس نے چند بازاس شخص کے ہمراہ ہوں شہر سے گاوں بازار احمد خان آرہا تھادیکھا پھاٹک کا گیٹ کافی او نیجا تھا او پر خار دار جنگلا بھی قدم پیجھے ہے کر چھلانگ لگائی اور اسے پار کر دیا پھاٹک کا گیٹ کافی او نیجا تھا او پر خار دار جنگلا بھی قدم پیجھے ہے کر چھلانگ لگائی اور اسے پار کر دیا پھاٹک کا گیٹ کافی او نیجا تھا او پر خار دار جنگلا بھی قدم پیجھے ہے کر چھلانگ لگائی اور اسے پار کر دیا پھاٹک کا گیٹ کافی او نیجا تھا او پر خار دار جنگلا بھی

تهاجوانیانی توت دسترس سے باہر تھالیکن پیرصاحب تو مافوق افطرت فوت رکھتے تھیادر ہے عماجواساں وے دسر سے بہر تومی اسمبلی پیر عباس شاہ کے بچیا اور پیر اختر علی ٹاہ پیر علی شاہ کے بچیا اور پیر اختر علی ٹاہ پیر علی باز صاحب موجودہ سابق ممبر تومی اسمبلی پیر علی باز صاحب موجودہ سابق ممبر تومی اسمبلی پیر علی باز صاحب موجودہ سابق ممبر تومی اسمبلی پیر عباس شاہ کے بیر اختر علی ٹاہ یں۔ بی است میں است کے مقابلے میں ان کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ علاقہ سور آئی میں تیر زنی یعنی شمشیر زنی میں بازیر سے مقابلے میں آنے کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ علاقہ سور آئی میں ا ے ایس سے اس کی اندگی میں ۱۰۰ اشخاص کی زندگیاں گل کر دی تھیں خان لا ثانی تھا۔ کہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ۱۰۰ اشخاص کی زندگیاں گل کر دی تھیں

قوت بازد کامالک تھااور کر تب شمنبیر زنی میں کمال رکھتا تھااس طرح بازار احمد خان میں ممدی نامور قوت بازد کامالک تھااور کر تب شمنبیر زنی میں کمال رکھتا تھااس طرح بازار احمد خان میں ممدی نامور شخص گزراہےاں کے نام سے ایک چوک بھی منسوب ہے جسے میری چوک کما جاتا ہے میہ چوک

بازار احمد خان کے شالی حصہ میں واقع ہے ماضی میں علاقہ سور انی کی طرف سے اکثر ڈاکہ زنی ای طرف ہے ہواکرتی تھی مگر ہربار مدی کی وجہ سے ان عناصر کا حملہ روک لیا جاتا تھا ممدی جو تلوار استعال کرتا تھا اس کانام اوچتی تھا یعنی مد مقابل کی دسترس سے باہر مدی اعوان قبیلہ ہے تعلق رکھتا تھا۔ مدی شمشیر زنی میں نام اور خاص مقام رکھتا تھاوہ اپنی تلوار او چتنبی اور اپنے

قوت بازواور د لاوری کے بل ہوتے پر صفوں کوالٹ بلٹ کر رکھدیتا تھاوہ اپنے مقابل کی تعد اداور ا فرادی قوت کواہمیت نہیں دیتا تھااور نہ خیال میں لا تا تھا۔ ہوں میں تلوار۔ لور۔ خنجر۔ پیش قبض مقبول ہتھیار ہوتے تھے محض ذی حیثیت ملکوں کے پاس ہدوقیں بھی ہوتی تھیں جنہیں جزیل کہا جاتا تھااس سے کم تر در جے کی بندوق بھی ہوتی تھی

جے لکڑ سینی ٹو پک کہاجا تا تھا مکڑ سین ٹکلس کا جڑوا ہوانام ہے نکلس سن ۸۵۸ء میں بنوں کا ڈپٹی کمشنر ہو گزراہے ماضی میں بعض لوہار تلوار سازی میں بہت مشہور ہوتے تھے۔ حیات افغانی کے مطابق ایک آہنگر لعلائی شمشیر سازی میں بڑا نام رکھتا تھااس نے اٹھار ہویں صدی کے وسط میں و فات پائی موجوه دور میں ان سر گر میول کا نغم البدل ہاکی فٹ بال اور کر کٹ اور کبڈی رہ گئی

ہاکی کے میدان میں بول نے بڑے بڑے مشہور کھلاڑی پیدا کئے ہیں۔ جو بین الا قوامی شہرت

رضی میں ہاکی کے دونا مور ٹیمیں موجود تھیں۔وزیری ٹیم اور جنٹل مین۔ رضی بیں ماضی میں ہاکی ہے دونا الرحمٰن ہواسئی ، حبیب خان سوکڑی ، خدا بخش تیر بابد ہوسٹی علامین ور کے اور انڈیا گولڈ کپ اور انڈیا گولڈ کپ ، کوہاٹی ہاکی کپ اور انڈیا گولڈ کپ کان پور جیت لیا تھا۔وزیری ہاکی کلب نے سر گودھاروز کپ ، کوہاٹی ہاکی کب

وزیری کلب اور جنٹلمین کلب حریف کلب ہوا کرتے تھے ۲ ۱۹۳۳ء میں انڈین ملٹری پلٹن نمبر ۲۰ جس میں آل انڈیا ٹیم کی اکثریت تھی وزیری ٹیم کے ساتھ ہوں میں مقابلہ ہواوزیری کلب ے مد مقابل ٹیم کا کپتان د نیا کا عظیم ترین اور تیز ترین فارورڈ د ھیان چند تھا۔ وزیری ٹیم مين اسر عزيز الرحمٰن ، افضل خان كالوبا، اسلم خان گنڈ ايور كر امائى ، احمد نواز خان معروف خانی ماسرً -، ماسٹر میر زمان شاہ ،اور عبدالزاق شامل تھے اس طرح نواب حمید اللہ خان ہا کی ٹور نمنٹ بھویال میں منعقد ہوئی۔ ہندوستان بھر کے ۲سم چیدہ چیدہ ٹیموں نے حصہ لیا۔ ہوں کی ٹیم نے بیہ مقابلہ بھی جیتا تھااور ہندوستا ن بھر میں بنول کا نام ہاکی کے حوالہ سے مشہور ہوا۔

۲ ۱۹۴ میں محد یعقوب خان بنوسٹی آل انڈیا ہاکی ٹیم میں منتخب ہوئے محد یعقوب خان نے ہاکی کی دنیامیں اپناخاص مقام اور نام پیدا کیا ۸ ۹۴۸ء میں برگیڈیر حمیدی گنڈ ابورجو محمد افضل خان کا لوبابا کے بھتیجے ہیں لندن اولمپک گیمز میں شرکت کی۔ ۲ ۹۵ء میں ملبور ن اولیک گیمز میں پاکستانی ٹیم کے کپتان تھے مگر بد قتمتی سے فائنل میں ایک گول سے شکست کھائی ۱۹۶۰ء میں دوبارہ کپتان بنے اور روم اولمپک گیمز میں فائنل میں ہندوستانی ہاکی ٹیم کو ہر ادیااور ہندوستان کی ۳۲ سالہ بالا دستی ختم کر دی۔ ۱۹۶۸ء ہی میں میکسیکواولیک گیمز میں انہوں نے دینا کا سابقہ ریکار ڈ توژ کر د نیاکا ٹاپ سکو (رین گئے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا گویا ٹیم کو جنوایااس طرح امان اللہ خان ہاکی ٹیم میں لئے گئے ہے ۱۹ء میں سعید خان ہنوں کے باسی بھی قومی ٹیم میں لیے گئے۔اسی سال پاکستان نے ایشیائی کپ جیت لیا۔ ناصر خان جو نیر قومی ہائی ٹیم میں منتخب ہوئے۔ ناصر خان اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر ہیں فرحت خان ہوی قومی ہاکی قیم میں منتخب ہوئے ہیں۔ ناصر

خان ہوی تومی ہاکی میم میں منتخب ہوئے ہیں۔ قاضی محب نے بے شار انٹر نیشنل می پول میں باک شیم کی قیادت کی ۔ ۱۹۹, میں کینئر کی پاکستان قومی شیم کی نمائندگی کا نموں نے ۱۹۰ فری ال کے عظیم کمااڑی پیدا کے فٹبال میں موذی مرض سے وفات بائی۔ علاقہ سوکڑی نے فٹ بال کے عظیم کمااڑی شہرت بائی حبیب اکبر جان کی عظمت مسلم ہے انڈیا میم میں منتخب ہوئے تھے۔ اور بین الا قوامی شہرت بائی حبیب اکبر جان کی عظمت مسلم ہے انڈیا میم میں منتخب ہوئے تھے۔ اور بین الا قوامی شہرت بائی حبیب خان بھی فٹ بال کے عظمت مسلم کے انڈیا میم میں منتخب ہوئے تھے۔ اور بین الا قوامی شہرت بائی حبیب خان بھی فٹ بال کے عظیم کھلاڑی تھے محمد ہاشم خان پسر اکبر خان مرحوم نے فٹبال میں نام پیدا خان بھی فٹ بال کے عظیم کھلاڑی تھے محمد ہاشم خان پسر اکبر خان مرحوم نے متعدد نا مورفٹبال کھلاڑی کیا علاقہ سوکڑی اس لحاظ سے برامر دم خیزاوا تھے ہوا ہے اس علاقے نے متعدد نا مورفٹبال کھلاڑی گئی کے متعدد نا مورفٹبال کھلاڑی گئی سے گزرے ہیں۔

#### ایزاد کبری

صوبہ سر حد کے جنوبی اضلاع میں اینڈامر دانہ کھیلوں میں سب سے زیادہ مقبول اور مشہور کھیل ہوتے ہیں۔ اس کھیل کے لئے برا وسیح اور مخلوظ ہوتے ہیں۔ اس کھیل کے لئے برا وسیح اور مخلوظ ہوتے ہیں یہ سہولت حاصل تھی مگر اب قلت عربین کشادہ ہموار میدان چاہئے ماضی میں ہر علاقے میں یہ سہولت حاصل تھی مگر اب قلت جاہ ہا ہہ پولوگر اونڈ جو ملٹری کی ملکیت ہا ہے ہا ہہ ہوزوں ہے مگر اب ملٹری والے بھی چشمک سے پیش آتے ہیں بقول کے ہم انہیں انیڈا کے لئے موزوں ہے مگر اب ملٹری والے بھی چشمک سے پیش آتے ہیں بقول کے ہم انہیں سار الملک بھی دینے کو تیار رہتے ہیں مگریہ لوگ ہمیں غیر تصور کرتے ہیں ایک قطعہ بھی وہ بھی مارضی طور پر مستعاد دینے کے روادار نہیں بہر حال داستان ماضی بیان کرنے دیں اینڈا ایک ایسافن و ماضی میں اس میدان میں براے بائی گر ای اینڈا کے مشاق گزرے ہیں۔ اینڈا ایک ایسافن و مرتب ہے جس میں جسمانی قوت اور تیزی و تندی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ماضی بعید میں پہلوان میر گل شاہ شخ حقواز شاہ بررگ خیل نا مور کھلاڑی تھے۔ پہلوان میر گلشاہ کے بارے میں را آم میر گل شاہ شخص نے اپنا چشم دید واقعہ سنایا کہ ایک بار ملک میر عباس خان (بوزی)

رئیس بازار احمد خان کے ساتھ میر گلشاہ نے یہ شر طباندھ لی کہ ان کا گھوڑ ادوڑ میں ان سے سبقت

لے جائے تووہ آئندہ کے لئے اینڈاکر نے سے دست بر دار ہو جائے گایادرہ ملک میر عباس

العلیٰ ہوت کا چھا شہسوار اور بہترین گھوڑ اپالنے کے لئے مشہور تھا۔ چنانچہ میر گلشاہ بیبازی فان اپنے وقت کا اچھا شہسوار اور بہترین گھوڑ اپالنے کے لئے مشہور تھا۔ چنانچہ میر گلشاہ بیبازی بین تھا ان کے بارے میں اور بھی روایات ہیں جنہیں سن کریقین نہیں آتا۔ بزرگوں سے سنا بیسان تھا خو جڑی (خوزڑی) کا علاقہ بھی اس مدمیں بڑامر دم ہے کہ وہ حقیقیت میں مافوق الفطر ت انسان تھا خو جڑی (خوزڑی) کا علاقہ بھی اس مدمیں بڑامر دم جی رف اتنا کموں کہ اینڈ ابھی سر خیز رہا ہے میں کن کن کا شار کروں وقت مختصر اور جگہ کم ہے صرف اتنا کموں کہ اینڈ ابھی سر ذمین بوں سے عنقا ہو تا جار ہا ہے صرف یا دماضی سے دل بہلانا کا فی ہے۔

#### اینڈاکیسے کھیلاجا تاہے۔

اس کھیل میں تین افراد شریک مقابلہ ہوتے ہیں ایک کا مقابلہ دوسے ہوتا ہے آئی چند گز کے فاصلے پر دوڑ لگا تا ہے۔ جبکہ مد مقابل کے دوا فرادا سے پکڑنے گرانے کی تک ودو میں ہوتے ہیں۔ دوران دویدن آگر سے پہلا شخص اپنے مد مقابل کھلاڑیوں کو سبارہاتھ لگانے میں کا میاب ہوا توہ کا میاب گر دانا جاتا ہے آگر وہ ایسانہ کر سکے یا سے پکڑ کر گرادیا جائے تو شکست ہوتی ہے اس طرح دوسری بار مد مقابل میں سے ایک کھلاڑی دوڑ لگائے گا۔ جبکہ مد مقابل کے دوا فراد پکڑانے کر کر دوسری بار مد مقابل میں سے ایک کھلاڑی دوڑ لگائے گا۔ جبکہ مد مقابل کے دوا فراد پکڑانے کی کوشش کرتے ہیں اس کھیل میں ہر کھلاڑی سابرا پنے مد مقابل کا مقابلہ کرتا ہے۔ جیت اور کی وشن کی کوشش کرتے ہیں اس کھیل میں ہر کھلاڑی سابرا پنے مد مقابل کا مقابلہ کرتا ہے۔ جیت اور پھر جس پارٹی کا مجموعی سکور زیادہ ہواو ہی پارٹی کا میاب قرار دیتی مظر بردا دلچیپ ہوتا ہے ڈھول کی تاپ پر کھلاڑی اپنا کر تب۔ ہنر۔ تیزی اور قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں عوام اور بھی خواہوں کا جوش دولولہ دیدنی ہوتا ہے۔

#### كبرى

کبڑی کے لئے مقابلتاً میدان کم وسیع ہو تاہے یہ کھیل تقریباً سارے پاکستان میں کھیلاجا تاہے۔ اولمپک مقابلوں مین بھی شار کیا جانے لگاہے ہوں میں ماضی قریب میں بازار احمد خال کبڑی کے اولمپک مقابلوں مین بھی شار کیا جانے لگاہے ہوں میں ماضی قریب میں بازار احمد خال کی بڑی مضبوط فیم ہوا کرتی تھی۔اس کے مقابلے کے لئے لئے مردم خیز رہا ہے۔بازار احمد خال کی بڑی مضبوط فیم ہوا کرتی تھی۔اس کے مقابلے کے لئے سارا ہوں مجتمع ہو کر مقابلہ کے لئے ٹیم کو منتخب کیا جا تاا تھا مگر ہربار جیت بازار احمد خان کی ہوئی سار میوں میں ہو رہا ہے۔ باہر سے بھی اس ٹیم کے مقابلے کے لئے کھلاڑی لائے جاتے تھے گر پھر بھی بازار احم خان کو مر . شکست و یناآسان کام نه تھا۔ بازار احمر خان کی کبڈی ٹیم میں ذیل افراد نا مور کھلاڑی تھے۔ سی میں اور شاہ (گل) میر پلوان میر گل شاہ کا بوتا تھا۔ داود جان نے حال میں دفایت اربات یائی ۔ سئید شاہ مرحوم ۔ دور مر جان قصاب(دوری۹ عبدلا حکیم (لول) مستری نور علی گل۔ عالی ۔ سئید شاہ مرحوم ۔ دور مر جان قصاب(دوری۹ عبدلا حکیم ۔ مار چو کیدار نور لائی۔ محمد روشان خان نیازی۔ عبدالاکبر (باغز ) ملک حمید اللہ خان شاہ بزرگ نیل ۔ قاضی لطف اللہ ایروو کیٹ نور علی شاہ اور یا شم (بوسٹی)

نوٹ۔۔۔۔گل یا کدار شاہ۔سعید شاہ۔نورعلیشاہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے داود جان نور علی گل اور محمد روشان بھی ایک ہی خاندان کے فرد تھے جبکہ بیہ دونوں خاندان بھی رشتہ دار تھے۔ کبڈی میں سب سے زیادہ نامور کھلاڑی قصاب نامی شخص گزراہے اس کا اپنانام خدا بخش تھا۔ پیشہ کے لحاظ سے قصاب تھا۔ را تم الحروف نے خوداسے دیکھا تھا مگر اس وقت وہ یو ڑھا ہو جکا تھا۔ ان کا ایک بیٹا ہا کی کا بہترین کھلاڑی تھا قصاب قدو قامت کے لحاظ سے متوسط شخص تھا۔ گر تیزی و تندی اور طاقت نا قابل یقین حد تک بهت زیاده تھی۔ کبڑی میں وہ لا ثانی کھلاڑی تھے۔ اور كبدى ميں ضرب المثل بن حكے تھے۔اب بھی لوگوں كے حافظہ سے محو نہيں ہوئے ہیں۔

#### جوڑہ (صلحنامہ)

جوڑہ بویان کی ثقافتی در ن<sup>ی</sup>د کا ایک حصہ ہے جب تبھی کسی گروہ طبقہ یاافراد کے مابین وجہ جنگ<sup>و</sup> جدل یا تناز عہ پیدا ہو تا ہے تو علاقے کے سفید ریش ہزرگ بار سوخ ملکان نیج میں آگر وجہ نزاع کو ر فع د فع کیا جاتا تھا یہ ایک اچھی روایت اور صحت مند رواج ہے مگر اب یہ روایت پیشہ ورانہ صورت اختیار کر گئی ہے۔ ٹالثان اب اجرت لینے لگے ہیں اجرت بھی اتنی وزنی ہوتی ہے کہ اگر فریق انی یا فریقین دونوں غریب ہوں تو بی یوجھ نہیں اٹھا سکتے اس بدعت کی دوسری قباحت ہے

بض <sub>ثا</sub>لثان روزانه اجرت کی حرص میں معامله کو طول دیتے ہیں۔ کیونکه انہیں ہر پیچکہ ؟ - منی ہے مزیدان کا ایک CODE لفظ بھی ہے کہتے ہیں ثالثان کا منہ کھلواویعنی نفست پر اجرت ملتی ہے مزید ان کا منہ کھلواویعنی ر رست ضیافت کا نظام کرویہ ضیافت بھی کارے دادر ہوتی ہے۔ ہر کس وناکس اس کامتحمل <sub>زبر دست</sub> ضیافت ر ۔ نیں ہو سکتا مزید بعض ٹالثان اپنے ہمراہ غیر متعلقہ ساتھیوں کو بھی لاتے ہیں جنہیں وہ اپنی یولی میں خائی کتے ہیں۔ گویا گاؤ سالہ۔ بیہ لفظ خو د کتنا مضحکہ خیز اور تو ہیں آمیز ہے۔ مگر ثالثان حرص زرے لئے اس لفظ کو بھی ہر داشت کر لیتے ہیں کیونکہ سخائی کو بھی نقد کی صورت میں کچھ ملتا ہے۔اس روایت کاسب سے مکروہ پہلویہ ہے کہ بعض نامی گرامی ثالثان رشوت بھی لیتے ہیں جو کوئیاں فن میں جتنا مشاق ہو اسکی خدمت مستعار لی جاتی ہے مدمقابل بے بس ہو تا ہے اسکی ٹالٹی قبول کرنی پڑتی ہے۔ مگر ساتھ یہ اجازت بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کا ٹانی ڈھونڈ لے۔ جبکہ بعض او قات مشکل سے ایبا شخص دستیاب ہو تا ہے چنانچہ فیصلہ شاطر اور مشاق الث جيت جاتا ہے۔

# بنوں میں بیر مر دانہ تھیلیں کیوں ہو تی تھیں

ہوں میں اینڈ اکبڑی اور رسہ کشی کیوں؟ جواب سیدھاسادھااور آسان ہے اس کے متعددوجوہ ہیں او قات فرصت زیادہ ہوں خوراک خالص اور تکلف سے پاک ہو دودھ ستابلحہ آسانی کے ساتھ مفت دستیاب ہو ملیریا جیسی موزی پیماریوں سے محفوظ ہواخلاق اور کر داراحسن اور پاکیزہ ہوذ ہن اسلامی ہو تو بی<sub>ہ</sub> سب امور ملکر انسان کی صحت پر مثبت اٹرات مرتب کرتے ہیں۔جب قلب وزبهن صاف و شفاف ہو تو زبن انسانی قدرتی طور پر خود نمائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے صحت مند مقایلے بیعنی مر دانہ تھیلیں قوت نمائی اور خود نمائی کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں۔ان باہمی صحت مند مقایلے بیعنی مر دانہ مقابلوں کے طفیل بعض افراد جسمانی قوت کا بے مثال مظاہر ہ کر کے معاشرے میں ممتاز اور نمایاں مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ماضی میں ایسے افراد کواحتر اماً شوغلی کے نام سے بِکاراجا تا تھاہر

گاوں میں اکھاڑا ہوتا تھااور وہاں کے نوجوان ہائی مد مقابل کے ساتھ زور آزمائی کرتا تھااور دارو ساتش حاصل کرتا ہرنای پہلوان شاگر دوں کا ایک غول رکھتا تھا اس طرح پہلوان نمایاں مقام حاصل کرکے لا ٹائی ہوجاتا تواسے پیاوڑایا شوغلا کہا جاتا تھا علاقہ ممش خیل کاساکن شوغلی عائی گل کانام اب بھی ہر چھوٹے بڑوے۔ عوام و خواص کی ذبان پر لیا جاتا ہے وہ وزن برداری میں کہائے روزگار تھااب بھی ان کے گاوں میں وہ سنگ گرال شہادت کے لئے پڑاہے مجال ہے کہ ہ جوان اس بھاری پچھر کو ہلا بھی سکے مگریہ اس مافوق القوت انسان کا معمول تھا کہ وہ ہر روز ججم کی موجود گی میں اس پچھر کو سینہ تک اٹھا تا اتھا اس طرح زمین انسانی ضروریات سے وافر تھی ہر علاقے میں غیر آباد و سیجے و عریض قطعہ زمین موجود تھا جے اینڈ اکیلئے استعال کیا جا سکتا تھاوت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑو ھی گئی اور زمین شک ہوتی گئی اب اس سہولت سے بول کے بای محروم ہوئے جس کا اثر ہیں رہ تریکھیاوں پر زوال کی صورت میں پڑا۔

لیکن اب تو تنگی، منگائی، بیر وزگاری، آبادی، بیماری و دشتنی، اور افراطو تفریط نے عوام کی زندگی اجر ن کر دی ہے بیمال تک کہ زیست کی امید بھی عنقا ہوتی جارہی ہے جانے نتیجہ کیار آمد ہوتا ہے۔

ماضی میں ترگل دراہینہ۔برلاش تائی امبور (ممش خیل) تر خوبہ و خلیفہ بیحہ دوا (سورانی)ورراغزائی وزیرِ اینڈا کے لئے مشہور میدان ہوا کرتے تھے

#### زندگی مشکل موت آسال

ہوں کے باس اس حقیقت کے شناسا تھے۔ کہ ذندگی کو بھر پور انداز سے گزارہ جائے اور اسکی حفاظت صحت مند سرگر میوں کی طفیل سے ہی ہو سکتی ہے۔

<sup>ے کتنی مشکل زندگی ہے کسفدر آسان ہے موت</sup> گلشن <sup>ہستی</sup> میں مثال نسیم آر زان ہے موت

ماضی میں چندایک مشہور کھلاڑی گل اختر زر گر خیل۔ تیر خان پہلوان میتا خیل۔ میر گل شاہ

ہلوان بازار احمد خان۔ آن ملک میتا خیل۔ شیخ حقو از شاہ بر رنجیل۔ بہادر نواز سمی۔ شتی حاجی گل پلوان بازار احمد خان میتا لٹد خان مروت)وغیر ہ فہری خیل۔ گیڈڑوال(عنایت اللّٰد خان مروت)وغیر ہ

#### ادبوفن

وری ہوں آگر ایک لحاظ سے بہتات آب کے باعث ہوئی زر خیز ہے تو انسانی ذہنی اور اعلیٰ ملاحیتوں کی حامل شخصیتوں کے طفیل مر دم خیز بھی ہے اس سر زمین ہون سے ماضی میں مشاہیر

چونکہ یہ مخضر اور دور افتادہ وادی اپنی جغرافیائی محل و قوع کے باعث جنگ و جدل کی آماجگاہ رہا ے۔مزیدا فغانستان اور ہندوستان کے سنگم پرواقع ہونے کی وجہ سے دونوں حکومتوں کی سای واد بی تحریکات کی فیوض ہے محروم رہی اور رسل ورسائل اور ابلاغ عامہ کی کی کی وجہ سے غیر معروف اور بسماندہ بھی رہی ہے۔ ہر دور حکو متوں کے اثرات سے یا توبالکل آزاد رہی یا پھر نیم آزاد ر مگران نامساعد حالات کے باوجو دبعض شخصیتیں بین الا قوامی شهرت کی حامل گزری ہیں۔اور علم و فن اور ادب کے شعبہ میں نام پیدا کیا۔ نمونے کے طور پر ایک گمنام۔ ناخواندہ ہندر شاہ (بهادر شاه) نامی شاعر کا ذکر کرتا ہوں وہ بازار احمد خان کا باسی ایک ناخواندہ لوہار تھا۔وہ بردا پر گو ثاء تھا۔ان کے کلام میں بلا کی تا ثیر پائی جاتی تھی۔جب ان کا ایک بیٹاجوانی میں لقمہ اجل ہوا۔ توانہوں نے مرحوم کے حق میں ایک مرشیہ کہاتھا۔ کلام میں ایسی تاشیر اور سوز تھا کہ پھر کو بھی گداز کر دیتا تھا۔ جو سنتا۔ روئے بغیر نہ رہتا مرحوم بند رشاہ کا ایک شعر آج بھی میرے ذہن کی سیمائی پر دول پر محفوظ ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے محاطب ہے۔ آو پچھ راز و نیاز ہو۔ محبوب رسوائی کے خوف سے ۔۔۔۔۔جواب ملتا ہے۔ ہمارے سوال و جواب کسی حرف سمت وصوت کامر ہون منت نہیں۔ کسی کنامیہ اور اشارہ کا مختان نہیں۔ کر اما کا تبین تک سمجھنے سے قاصر ہیں۔وہ کہتے ہیں۔اور کتناخوب کہتے ہیں۔

پوئی ہہ پہ ر موزچر نہ کراماً کا تبین نہ شی عاشق و معشوق چہ کوی راز پہ نیم نگاہ سر ہ

ترجمہ ہے جرف وصوت کلام کراماً کا تبین کی سمجھ سے بالا ترہے۔ کیونکہ عاشق و معثوق اہل نیم وانگا ہوں سے دل کی بات ایک دوسرے تک منتقل کر دیتے ہیں۔ ان چند لفظوں میں ماحول م حالات۔ کیفیات اور قلبی جذبات کی خوب عکاسی کی گئی ہے۔ بروامحاکانی شعر ہے۔ اس میں روئ معانی کا ایجاز کے ساتھ اعجاز دکھایا گیا ہے۔

ا فسوس کا مقام ہے ان کا سار اکلام زمانہ بر دہو چکاان کا ایک بیٹا جمال الدین بڑا قادر الکلام ٹائر گزر اہے۔اس کے علاوہ بہت سارے شعراء قعر گمنامی میں گم ہوئے۔

#### اد بی ٹولینہ

طاہر کلا چوی۔ آثار نیازی۔ اسد قریثی تینوں صاحب دیوان اور صاحب طرز شعراء تھے۔ اتجار ثلاثہ کے طور انہوں نے ادبی ٹولنہ کو تشکیل دی جس کے بہت سارے نامی گرائی شعراء رکن شاہ شے۔ بعضوں کے نام حافظ کی بدیاد پر پیش کر تا ہوں جو اس انجمن کی مشاعروں میں اکثر شریک مختل ہوتے تھے۔ استاد پیر غلام ویلیین شاعر۔ جمال الدین خان۔ بہادر خان۔ اصغر علی شاہ اصغر۔ شریف خان نورنگ وال۔ قاری حضرت گل۔ دلباز خان۔ قاضی حنیف اللہ روشان نیازی نگار۔ خان میر ناز داوڑ۔ عمل خان سیاح۔ مجذوب سورانی۔ دلسوز۔ جیر ان خنگ۔ مطح اللہ قریش عبدالرحیم مجذوب۔ منح صادق۔ عقاب خنگ۔ در در۔ تور شاہجمان خنگ۔ عبدالحمید کامل نازک رشید دہقان۔ مولوی بہادر خان۔ اسلم خان مروت۔ همر از۔ سرور جان۔ غلام غنار۔ سیال۔ عبداللہ شاہ لوہار۔ سائل۔ اسد قریش۔ آثار نیازی۔ طاہر کلاجوی اور حزہ شنواری وغیرہ اس گلدست اوب اور شعرو شخن کے مختف الذع چھول تھے۔

اسد قریش خیرہ اس گلدست اوب اور شعرو شخن کے مختف الذع چھول تھے۔

ز اکثر شعراء کا اصاط نمونہ کلام کے ساتھ اسوبلی گلونہ۔ کے نام سے کتاب شائع کر کے کہا۔ خسک کام کام دن اول راتم الحروف نے لکھا ہے۔ طاہر کاچوی کا پشتود یوان (دِ مینے عیگ) کے نام حب کس کام دن اول راتم الحروف نے لکھا ہے۔ طاہر کاچوی کا پشتود یوان (دِ مینے عیگ) کے نام حب کس کام دن اول راتم الحروف نے لکھا ہے۔ طاہر کاچوی کا پشتود یوان (دِ مینے عیگ) کے نام حب کس کام دن اول راتم الحروف نے لکھا ہے۔ طاہر کاچوی کا پشتود یوان (دِ مینے عیگ) کے نام حب کس کام کے ایم کام کیا ہوگی کی کیشتود یوان (دِ مینے عیگ) کے نام حب

شائع ہو چکا ہے۔آثار نیازی بیقر ارہ مینہ کے خالق ہیں۔ طاہر کلا چوی دامن الفت کے مصنف پیں۔ بیار دو کامجموعہ کلام ہے۔ نمونہ کے چنداشعار ملاحظہ ہوں۔

وہ آئیں جو ہلا عتی ہیں قلب اور فطرت اگر سینے میں وہ آئیں اٹک جائیں توکیا ہوگا وہ آئیں اٹک جائیں توکیا ہوگا وہ آئیں توکیا ہوگا اگر دامان مٹر گال سے ڈھلک جائیں توکیا ہوگا جہنیں سمجھے تھے میر کاروال اے کا روال والو یہ منزل سے اگر پہلے بھٹک جائیں توکیا ہوگا جہنیں ہم انتائے سادگی سے گل سمجھ بیٹھ جہنیں ہم انتائے سادگی سے گل سمجھ بیٹھ کیں گل خاربن کر گر کھٹک جائیں توکیا ہوگا ہوگا

محبوب حقیقی کی بے نیازی کے بارے میں فرماتے ہیں۔

ے داخو یہ چہ دھر چاغیگ کے اوسے گنی نہ دَستہ لائیقہ د ھرچا غیگ

فیضان عام کا تقاضا ہے۔ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو لطف عمیم کے سز اوار نہیں ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

ورنددر ہتی میں پڑے کام بہت ہیں اول طاہر ورنددر ہتی میں پڑے کام بہت ہیں

طاہر کلاچوی مرحوم کے کلام میں جذبات کی رنگینی اور خیالات کی گہر ائی پائی جاتی ہے۔وہ بڑے ہے۔ا بےباک صاف گوشاعر کی طرح مخاطب ہیں۔

> ے کس سے انصاف کی امید کروں اے طاہر آہ منصف ہے وہی جس پیہے دعویٰ مر ا

طاہر کلاچوی مشاہدہ حق کی گفتگو کرتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ ع چه ملال عے خلق ہولی و اوبرنی و کوم جانان دے دَروپيږ پيسو ستوروپه ساده گريوان دِچاد ے

طاہر کلاچوی کے ذوق نظر نے ہلال کو محبوب حقیقی کا زیور سمجھا۔ اور آسان میں بھرے ہوئے ۔ ستاروں کو محبوب حق کے چادر پر ملکے ہوئے روپے دیکھا۔اس چادر میں محبوب حق نے خور <sub>کو</sub> ڈھانپ ر کھا ہے۔آثار نیازی کا حال میں ایک نیا کلام مجموعہ شمگڑے دنیا کے نام سے شائع ہو <sub>دیکا</sub> ۔ ہے۔ میں نے اپنے اس تبصرہ میں اکثر مرحومین شعراء کا تذکرہ کیا ہے تاکہ وہ محروم وفانہ رہے۔ زندوں کا تذکرہ مستقبل میں ہو تارہے گا۔ ایک بار اسی ادبی ٹولے کی سر پرستی میں ہوم ترویج پشتو منایا گیا۔ جس کے محرک د لباز خان داود شاہ مرحوم اور سر خیل سمحفل رشید تھے۔ یہ اے ۱۹ء کاوا قعہ ہے اس محفل کے مہمان خصوصی ارباب خلیل صاحب تتھے ان د نوں وہ صوبہ سر حد کے گور نر تھے راقم الحروف نے زبان پشتو کی اہمیت جناتے ہوئے کہا کہ زبان پشتو ہماری بھیان صرف زبان کی حد تک نہیں ہے بلحہ پشتو ہماری غیرت اور ایمان کا در جہ رکھتی ہے۔اس

لئے زبان پشتواور ہماری ملی غیرت لازم وملزوم ہیں میہ حیثیت اور یہ صلاحیت صرف اور صرف پشتوزبان کو حاصل ہے۔ ہم نے اسے غیر ت اور ایمان سمجھاہے۔ اگر کما جائے کہ فلاں میں اردو

نہیں ہے یاسند ھی نہیں ہے یا گویابلوچی نہیں ہے تو مفہوم صاف واضح ہے مگریہ کماجائے فلال میں پشتو نہیں ہے تو سمجھا جائے گا کہ فلال غیرت سے عاری ہے اس لیے کما جا سکتا ہے کہ پشتو زبان میں زندہ رہنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے کاش ہم اس نکتہ کو سمجھ سکیں۔

ارباب خلیل صاحب میرے اس خیال اور اظهار حق سے جھوم اٹھے تھے اور اس خیال سے اتفاق کرتے ہوئے بڑے خوش بھی ہوئے تھے۔

میں نے ای محفل میں ارباب صاحب سے گزارش کی تھی کہ ۵۰ سال گزرنے کو ہیں۔ قاضی فضل قادر شہید کورہا کریا جائے۔ کیو نکہ ان کامد فن آج بھی جیل میں ہے۔ میر اروئے سخن ان کی یاد میں ایک یادگار تعمیر کرنے کے بارے میں تھا۔ مگر۔۔۔۔۔ میری حسرت آہ بن گئی۔

منواری-ابوب صابر ۔ منتظر بہ نئی اکثر نامی شعراء ہوں اوبلی ٹوانہ کی سرب سی میں منعقد ،

الموری میں ذوق شوق سے حصہ لیتے رہے تھے۔اسد قریشی طاہر کلا چو ی اور آثار نیازی جب مناعروں میں ذوق شوق سے حصہ لیتے رہے تھے۔اسد قریشی طاہر کلا چو ی اور آثار نیازی جب مناعروں میں مناقل ہے اسمال ہوں البت ان کے ساتھ اوبلی ٹولنہ بھی دفن ہواالبت ان کے کلام کے بچھ جھے ایم اے کورس میں شامل ہیں۔

اس بیرم و مناقل کے مرینے کی سے غزالاں تم توواقف ہو کہو مجنول کے مرینے کی اگرزی

#### بينيرا

یہ بھی ہمارے ثقافتی وریثہ کا اہم حصہ ہے یہ رواج شاید دیگر افغان قبا کلوں میں کم ہی دیکھنے میں آیا ہے سوائے کلاجی جو صلع ڈی ائی خان کی ایک تخصیل ہے جہال گنڈہ بورا فغان قبیلہ بتاہے۔ پنڈے کو بول کے مقامی ہولی میں صیبت (صحبت) کہتے ہیں۔صحبت سے مراد ہم خیال ہم نوالہ۔ہم بیالہ چند جگری دوستوں کا ایک ہی بروے پر تن تھال میں اکٹھا کھانا ہو تاہے ہو تا یوں ہے کہ چند جگری ہم عمر دوست باہمی مشورہ کے طور بحصہ مساوی چندہ جمع کرتے ہیں اسی رقم میں ہے ایک مرغا۔ گویامهامرغ خرید کرذیج کرلیاجا تاہے اس میں خوب مرچ مصالحہ اور روغن ڈالدیاجا تاہے سے سب دوست اپنے اپنے شعبہ میں معروف ہوجاتے ہیں کوئی پانی بھر تاہے کوئی جگہ صاف کر تاہے کو ئیآگ جلاتاہے وغیر ہوغیر ہ۔ بیہ سارے دوست خود ہی سالن تیار کرتے ہیں گاتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں ایک دوسرے کو محظوظ کرنے کے لئے لطا نف اور غرائب سناتے ہیں شکوے شکایات کرتے ہیں وغیر ہوغیر ہ۔ چوک کا بیہ منظر برا ادلآویز ہو تاہے۔اور بھلا معلوم ہو تاہے اسی ہنسی نداق وگپ شپ کے دوران سالن تیار ہو جا تاہے بعض او قات شریک محفل دوست کا گھر کا فی مسافت پر ہو تاہے تو بھی ضروری ہے کہ اپنے ہی گھر سے پکایا ہوابڑانان لائے ورندرواج کی خلاف ورزی شار کی جاتی ہے حصہ کی رقم نہ بھی دی جائے بیرا تناضر وری

نیں گر ا پناا پنان لا ناامر لازی ہے۔ جب بیہ مر حلہ سر ہو جائے تو سارے دوست حلقہ میں یں سر بیا بیاں میں روسی ، یس سر بیا بیاں انڈیل دیاجا تا ہے اس نان کشتہ کوبڑے تھال میں انڈیل دیاجا تا ہے اس پر بیٹھ کر لائے ہوئے نان کوکشتہ کیاجا تا ہے اس نان ہ مار یھ بریاہ ، و ب کی سیس سیس میں شیر و شکر کیا جاتا ہے اس پینڈے کو اوپرے سالن ڈالدیاجا تاہے سالن اور کشتہ کو خوب آپس میں شیر و شکر کیا جاتا ہے اس پینڈے کو ر پہت میں سرید کہتے ہیں۔ شاید عرب میں بھی بیہ رواج ہو۔ دوران کھانابعض دوست ایک عربی لغت میں سرید کہتے ہیں۔ شاید عرب میں ، ' اس فعل میں کچھ قباحتیں بھی ہوتی ہیں بعض او قات نوالہ حجم میں بروا ہو تاہے تو حلق میں پینس ۔ بھی جاتاہے اور اگر نوالہ کے پئے میں کو ئی ہڈی ہو تو معاملہ اور بھی دگر گوں ہو جاتاہے حادثہ بھی ہو میں زہر دیدی گئی خیر معاشر ہ مہذب ہو چکاہے ہیے فعل اب متر وک ہو چکاہے چوک اور حجر ہ کی محفلیں اور رونقیں بھی بھر چکی کیونکہ حجرہ کی جگہ بیٹھک نے لے لیا جتماعیت پر انفر ادیت جھا گئے ہے آگے آگے دیکھتے ہو تاہے کیا۔

## فن پيلواني

بازاراحمد خان ویسے ضلع بنعل کامر کزی قصبه کادرجه رکھتاہے۔ مگر مر دانه کھیلوں اور بین الا قوامی شرت کے حامل پہلوانوں کا بھی گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ ذیل کے پہلوان خاص نام اور مقام رکھتے

امیر گل شاہ پہلوان اور اس کے دو بھتچے محمد شاہ پہلوان اور جمال شاہ پہلوان ، میر صدام اور میر جان دونوں بھائی تھے۔ محبت پہلوان علی باز پہلوان خانائی حاجی گل، محمد خان المعروف متانی حاجی

جب کی گاول بستی یا کی بھی جگہ کسی فرد کو زدو کوب کیا جائے یا قتل کیا جائے یا اغوا ہو

ہے۔ توابی صورت میں ازراہ انسانی ہمدردی متعلقہ دیمات یاآس پاس کے مقامی لوگ اس جائے۔ عاب المعاملہ تصور کرتے ہیں ماضی میں متعلقہ دیمات کو خبر گیری لے لئے ڈھول بجایا نباد تی کواجھاعی معاملہ تصور کرتے ہیں ماضی میں متعلقہ دیمات کو خبر گیری لے لئے ڈھول بجایا رور رور کیر ذرایع سے کام لیا جاتا ہے اور دھگیری کے لئے سب لوگ اپنی اجماعی ذمہ جاتا تھا مگر اب دیگر ذرایع سے کام لیا جاتا ہے اور دھگیری کے لئے سب لوگ اپنی اجماعی ذمہ ہ۔ واری نبھاتے ہیں۔ اور مجرم کو بکڑ لیا جاتا ہے اسکی سر زنش کی جاتی ہے اور اب تو قانون کی عملداری ہے تو مجرم کو قانون کے حوالہ کر دیاجا تاہے۔ بیر رواج مد تول سے قائم ہےاور اب بھی

قائم ودائم ہے۔

عال ہی میں ایک بھوی تنم کے طالب علم ہارون الرشید کو ایک باور دی کانشیبل ( سپاہی ۹ نے دن دھاڑے قتل کر دیا اس معصوم طالب علم کے حق میں سارا بنوں سرتایا احتجاج بنا عوام نے اشتعال میں آگر حکومتی اداروں اور عمارات کو کافی نقصان پہنچایا جورد عمل کا فطری نتیجہ ہوا کرتا ہے ساپی کو پیانسی ہوئی ہے کیسس اب بھی زیر کار ہے مگر بعض افراد کو مختف د فعات کے تحت گر فقار کرلیا گیا ہے۔جو در جنوں پر محیط ہے حکومت وقت کو چاہئے کہ اس واقعہ کو خطرے کی ایک گھنٹی تصور کیا جائے اور پولیس کی اصلاح احوال کے ذرائع تلاش کئے جائیں کیونکہ پولیس اور پلک کے در میان فاصلے بردھ چکے ہیں باہمی افہام و تفہیم کے لئے کچھ صورت نکال کی جائے۔ معاملہ عارضی طور پر سلجھ گیاہے مگرآئندہ کے لئے بھی لائحہ عمل مرتب کرنا چاہئے ۔ بیہ تاریخی واقعہ ماہ رمضان ۲۸ دسمبر ۱۹۹۸ کو پیش آیا تھا قاتل سیاہی سید رسول تھا۔

جو کام رفاہ عامہ یا مفاد عامہ سے تعلق رکھتا ہے اسے اجتماعی کو شش اور اشتر اک عمل کے ذریعیہ سر انجام دیاجا تاہے یہ عمل ہوں میں قدیم ہے رائج ہے یہ اپنی مد دآپ کی بہترین مثال ہو تی ہے مگر حکومت کے بعض اداروں کے قیام ہے یہ جذبہ سر دمسری سے دو چار ہونے لگاہے ایوب خان سابقہ صدریا کتان نے ایڈی بیڈی (ADBD) کو وضع کر کے اسکے ویلے سے حکومتی خرچ پر بل کے راہتے پانی کی ٹینکی اور گلی وغیر ہ کی تغمیر اور مرمت کا کام ہونے لگا جس سے

اشتراک عمل کا جذبہ ٹھنڈا پڑ گیااور عوام طفیلی بن گئی ہے میں ذاقی طور پر اس روش کے خلافر اشتراک عمل کا جذبہ ٹھنڈا پڑ گیااور عوام طفیلی بن گئی ہے میں ذاقی طور پر اس روش کے خلافر استراک کا جدبہ صدیبہ علیہ کے شیوخ تغمیر کروانے لگے ہیں جس سے ہمارامز ہبی جنربہ کی ہوںاب تو معجدیں بھی عرب کے شیوخ تغمیر کروانے لگے ہیں جس سے ہمارامز ہبی جذبہ کی ہوں آب و جدیں کی رہے بری طرح سے متاثر ہونے لگاہے اور جس کی وجہ سے ہویان دینی اور مز ہمی فریضہ سے ہی بری سرت کے ماریوں ہے۔ سرتانی کرنے لگے ہیں اور عوام کو انفر ادی اور اجتماعی ثواب سے محروم کیا جارہا ہے۔ میں جاہا سر ہاں رہے ہے ہیں ہوں ہے۔ ہوں عوام خوداحیاس زمہ داری نبھائے۔ خاص طور پر مذہبی اور قومی امور کے سلسلے میں ایر ہوں رہا رہ میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور افغان معاشر ہ کوبالخصوص بے حسالار میں ہوں کے اور افغان معاشر ہ کوبالخصوص بے حسالار طفیلی بنانے کی سازش میں مصروف کار ہیں۔ ٹیگہ اس مجمع کو کہا جاتا تھا جو کسی ویال کی مرمت۔ صفائی۔مسجد و چوک کی مرمت میں متعلقہ

گاوں کی اجتماعی ذمہ داری سمجھی جاتی تھی ہر مر دبالغ کی حاضری ضروری ہوتی تھی۔اب بھی یہ سلسلہ بعض امور میں جاری ہے مگر بعض حوالول سے متاثر ہوئی ہے آئندہ معلوم نہیں کیا صورت حال ہو گی کیونکہ جب ہر کام کے لئے عوام حکومت کی طرف دیکھنے لگے تو جذبہ خدمت اپنیاوں پر خو کھڑا ہونے کی مجائے طفیلی زندگی اختیار کرنے جیسے مصر اثرات سرایت کر جاتے ہیں اور بیہ قومی زوال کے اثار ہوتے ہیں

> مسبب پکھاور ہے بس لو تو جھتاہے زوال ہندہ مومن کی بے زری سے نہیں

شر مذببنی اشب شهود

یہ بول کا خاص ثقافتی حصہ ہے۔ ویسے عیرین سے ایک رات قبل برواالاو تیار کیا جاتا ہے گر خاص طور پاگ روش کرنے کی بیرسم عیرالفطر کی رات کی بیرسم عیرالفطر کی رات کو انجام دیا جاتا ہے۔ شہ شاپئی میں کی بیرسم عیرالفطر کی رات کو انجام دیا جاتا ہے۔ شہ شاپئی میں کے بیرانس کو انجام دیا جاتا ہے۔ شہ شاپئی میں کے بیرانس کو انجام دیا جاتا ہے۔ شہ شاپئی میں کے بیرانس کو انجام دیا جاتا ہے۔ شہ شاپئی میں کے بیرانس کو انجام دیا جاتا ہے۔ شہ شاپئی میں کے بیرانس کو انجام دیا جاتا ہے۔ شہ شاپئی میں کے بیرانس کو انجام دیا جاتا ہے۔ شہ شاپئی میں کی بیرانس بمعنی پھڑین اور مبارک رات کے بیل بیر رواج شاید ہوالی اس مول جاتا ہے۔ ۔ پیل بیر رواج شاید ہول اس کے بیل ایس اور جاتا ہے جن الاو کے لئے عبدے پہلے مہینہ ہمر لؤ کے اور لڑکیاں ایند ھن جمع کرتی ہیں رمضان کا پورا مہینہ ای تگ لئے عبدے پہلے مہینہ ہمر لؤکے اپنے اپنے گھر ول ہے روز کچھ نہ کچھ کٹڑیاں ایند ھن لاتے ہیں وردہ ہم ترر جاتا ہے چھوٹے کئڑیاں ایند ھن لاتے ہیں۔ یہاں تک جب والدین یا گاؤں کے لوگ معرض اور اس علی ہیں تو چوری چھے کئڑیاں ایند ھن او لیے جمع کرنے سے بھی در لیخ نہیں کرتے بعض پح کر فی ہیں بعض افراد کے پاس گھر ول میں جا کر چندہ بھی جمع کرتے ہیں کو شش یہ ہوتی ہے کہ ان کا جھتہ اور یہ الاوا سیاس کے دیگر الاول کے مقابلے میں بڑا اور نمایاں ہوآخری شب یعنی شب عید کواں چھتہ کوروشن کیا جاتا ہے اس آگ دیکھا کرروشن کیا جاتا ہے سارا چھتہ آتش گیر ہو جاتا ہے ہیں بڑو تھی سے چھو لے نہیں ساتے ان کے دل بدیاں اچھلتے ہیں بڑو تی سے پھو لے نہیں ساتے ان کے دل بدیاں اچھلتے ہیں ٹور توشی سے پھو لے نہیں ساتے ان کے دل بدیاں اچھلتے ہیں ٹور توشی سے پھو کے نہیں ساتے ان کے دل بدیاں اچھلتے ہیں ٹور توشی سے پھو کا ذب کو یہ شوروغل تھم جاتا ہے یہ بی ٹو تی سے بھی بر ابر لڑکوں کو ترغیب دلاتے ہیں تا کہ رسم قد یم سے چلی آر ہی ہے گاول کے بڑے یوڑھے بھی بر ابر لڑکوں کو ترغیب دلاتے ہیں تا کہ رسم قد یم سے چلی آر ہی ہے گاول کے بڑے یوڑھے بھی بر ابر لڑکوں کو ترغیب دلاتے ہیں تا کہ رسم قد یم سے چلی آر ہی ہے گاول کے بڑے یوڑھے بھی بر ابر لڑکوں کو ترغیب دلاتے ہیں تا کہ رسم قد یم سے چلی آر ہی ہے گاول کے بڑے یوڑھے بھی بر ابر لڑکوں کو ترغیب دلاتے ہیں تا کہ شہ شدید تھی کے لئے زیادہ سے زیادہ اپند والے نیوں بھی بر ابر لڑکوں کو ترغیب دلاتے ہیں تا کہ شدید تیں سے جلی آر ہی ہو گاول کے بڑے یوڑ ھے بھی بر ابر لڑکوں کو ترغیب دلاتے ہیں تا کہ شدید تھیں کے لئے زیادہ سے زیادہ اپند کھیں جو تر سے بھی بر ابر لڑکوں کو ترغیب دلاتے ہیں تا کہ سے شدید تھیں جو تھی بر ابر گڑکوں کو ترغیب دلاتے ہیں تا کہ سے شدید تھیں جو تر سے بھی بر ابر گڑکوں کو ترغیب دلاتے ہیں تا کہ سے تا کہ تا کو تا کہ تا کو تا کہ تا ک

## سنتی (ختنه)

لڑکین کے آغاز سے پہلے مر دانہ بچ کا ختنہ کر واناضر وری ہوتا ہے گر دیما توں میں بیرسم مقامی حجاموں سے کرائی جاتی ہے ختنہ کا اپریشن ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے جس سے بعض اوقات پچ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے گر جہل کی حکمر انی کے باعث ختنہ کو ایک معمول اور معمولی کاروائی سمجھی جاتی ہے لوگ پچ کو دلیں چوگ ۔ کرسی ۔ چارپائی پر بٹھا کر اسکی توجہ کسی اور طرف کاروائی سمجھی جاتی ہے اور پھر میکبارگی اس کے عضو تناسل کا معمولی حصہ کا کے لیا جاتا ہے بھش مبذول کرائی جاتی ہے اور پھر میکبارگی اس کے عضو تناسل کا معمولی حصہ کا کے لیا جاتا ہے بھش او قات پچ کی مداخلت سے معاملہ دگر گوں بھی ہو جاتا ہے اور پچہ جان بچاکر بھاگ جاتا ہے پھر او قات پچ کی مداخلت سے معاملہ دگر گوں بھی ہو جاتا ہے اور پچہ جان بچاکر بھاگ جاتا ہے پھر اسے زیر دستی پیڑ کر دوبارہ عمل جراحی کے لئے بٹھا یا جاتا ہے یہ بڑا جان جو کھوں اور جان لیوا اسے زیر دستی پیڑ کر دوبارہ عمل جراحی کے لئے بٹھا یا جاتا ہے یہ بڑوا جان جو کھوں اور جان لیوا

مر حلہ ہو تاہے عمل جراحی کے بعد زخم سے خون بسیار کو مزید ضائع اور بہ جانے سے روکنے کے ے رہا پر ساری ہے۔ ہے۔ ہے۔ کہ خراب ہو جائے تب جاکر بعض لوگوں کے اصر ارپر پیچے کو کی ۔ گرم دیسی تھی ڈالا جاتا ہے اگر زخم خراب ہو جائے تب جاکر بعض لوگوں کے اصر ارپر پیچے کو کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ معالج کے پاک لایا جاتا ہے۔ ورنہ گھر ہی میں۔۔۔ہال۔۔۔ مگر جو والدین تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ یں ہوں کے بیال میں کسی ماہر ڈاکٹر سے کراتے ہیں۔ پچے کو نشہ د لا کر بغیر کسی تکلیف کے ختنہ پچوں کا ختنہ ہپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر سے کراتے ہیں۔ پچے کو نشہ د لا کر بغیر کسی تکلیف کے ختنہ کرایا جاتا ہے۔ جاہل لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حجام کے ہاتھ میں برکت و دعا ہوتی ہے معلوم نہیں یه برکت یا بید دعاکس غیبی قوت کا کر شمہ ہے۔

## مسجد کے تالاب

تالاب بویان کی نقافتی وریژ کی قدیم نثانی ہے اب تو خیر سے ہر مسجد کے ساتھ ایک ملحقہ ٹینکی نظرآنے لگی ہے مگر حوض اور تالاب ابھی بعض مساجد کے ملحقہ حصہ میں پائے جاتے ہیں۔ یانی کارنگ ویونبرل بھی جائے تو بھی اسے دعاوبر کت سمجھا جا تاہے اسی حوض میں استنجہ بھی کرتے ہیں نماتے ہیں صابن کا میلا پانی برابر حوض میں جاکر جمع ہو تار ہتاہے کچھ عرصے بعد حوض کا پانی ا بنارنگ ۔ ذا نقبہ اتنابدل دیتا ہے کہ اب سے قابل استعمال نہیں رہتا مگر پھر بھی بعض لوگ اسے مجبوری کے طور پر نہیں بلحہ دعااور تیمرک کے طور استعمال کرتے ہی کما جاتا ہے اس میں دعا شامل ہے معلوم نہیں کس کی دعاشامل حال ہے۔ مسجد کا پیر حوض جسے۔ حوض کو ثر خیال کیا جاتا ہے اکثر بیماریوں کی آماجگاہ ہو تاہے منہ کی بیشتر بیماریاں اسی پانی کی برکت ہے پیدا ہوتی ہیں منہ سے بدیوآنے لگتی ہے دانت وقت سے پہلے اکھر جاتے ہیں۔ بینائی چلی جاتی ہے مگر ہم ہیں اور آب حوض جے اکثر دیماتی لوگ د عااور ہر کرن سمجھتے ہیں۔ یہی حوض مجھر وں کی بہترین افرائش گاہ

### خندق

اکثر بڑے اور قدیم دیمات کے اردگر دبڑی بڑی کشادہ وسیع و عریض خند قیں ہوتی ہیں جن میں برسات کے موسم میں بارش کا پانی جمع ہو کر کھڑ ارہتا ہے اب توہر گھر میں ٹیوب و بلیوں کا پانی ہر بائی ہوں کے ذریعہ بہنچ چکا ہے تا لا ب اور ندی نالے کا پانی کم استعال ہونے لگاہے مگر اضافی پانی ہر گھر سے باہر آکر اس گڑھے یا خندتی میں جمع ہو جاتا ہے جس مے بدیو پیدا ہوتی ہے اور مجھر وں کی افزائش کا بہترین گڑھ بن گیا ہے۔ دیما تیوں کو چاہیے ان کی فصیلیں جب منہدم ہو چکی ہیں ذمانہ روبہ ترقی ہے معاشرہ مہذب ہو اچاہتا ہے اب یہ خند قیں بھی غائب ہو جانی چاہیے۔ اور ان کے مور ان کے کوئی سبیل نکال دیا جائے تا کہ ہوں کے باسیوں کی صحت عامہ پر مثبت اثرات مرتب ہوں تعجب ہے کہ ڈسٹر کٹ کو نسل کا شعبہ صحت عامہ اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتا۔

### توہم برستی

توہم پرستی ہر قوم ہر نسل اور ہر نہ ہب میں کسی حد تک پائی جاتی ہے مگر فرق ہے ہے ماضی میں توہم پرستی زیادہ تھی اور ہر انسان کے اعصاب پر سوار تھی کیونکہ یہ جمل کی پیداوار ہوتی ہے مگر اب انسان جمل کی تاریکی سے نکل کر علم کی روشنی سے ہم کنار ہو چکاہے جس سے توہم پرستی کی حکم انی ہے افغان جوٹک چکی۔ مگر اب بھی جمال جمال جمل کی فراوانی ہے وہال توہم پرستی کی حکم انی ہے افغان معاشرہ کی اکثریت اب بھی جمال جمل تا مگ ٹو ئیال لے رہی ہے اس حوالہ سے ہول بھی توہم پرستی کا ماضی میں شکار رہا۔ اور اب بھی توہم پرستی کے اثرات ہر شعبہ حیات میں پائے جاتے ہیں پرستی کا ماضی میں شکار رہا۔ اور اب بھی توہم پرستی کے اثرات ہر شعبہ حیات میں پائے جاتے ہیں ۔ توہم پرستی کے باب میں ایڈور ڈزجو ہوں کا نگر ان اعلیٰ رہا ہے ۸ کے ۱۸ ماء کا تبھرہ ہم سب ۔ توہم پرستی کے باب میں ایڈور ڈزجو ہوں کا نگر ان اعلیٰ رہا ہے ۸ کے ۱۸ کے بر دنیا بھر میں ہویان جیسا قوہم پرست اور خالص اجڈ جابل لوگ کہیں نہیں ملیں گے۔ ان کے نزدیک جننا غلیظ اور میلا توہم ہو وہی ولی کہلائے اور خدار سیدہ براگ کوئی فقیر پٹھے پرانے کپڑے پنے نیم پر ہنہ ہو

خوب فربہ ہو مجذوب ہو فاطر العقل ہوان کے نزدیک دلی اور صاحب کشف و کرامات ہو تاہے مربرر علی اور فریبی شخص صاحب ولایت سمجها جاتا ہے۔ اس قشم کا بظاہر شریف آدمی پر لے در ہے کابد معاش مکار اور منافق ہو تاہے وہ خود کو جنت کا تھیجد ار گر دانتا ہے۔ بنویان ایسے اشخاص کے ۔۔ شکار ہوتے ہیں ان کے سامنے بے بس اور بے حس ہوتے ہیں اور انہیں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں جمال لاش ہو وہال گدھ پائے ہی جاتے ہیں۔ یہ لوگ آس پاس قرب وجو ار کے بخر اور خٹل پیاڈوں سے اتر کر اس شاداب آباد وادی میں آباد ہو چکے ہیں انہیں سامان آسائش حاصل ہے۔اور خوب مزے لوٹ رہے ہیں۔اس طبقے کے پاس دو حربے ہیں۔ایک عینک دو سری تتبیج ۔ بیان کے لئے زر بحتر ی ہیں اور اوز ار حرب بھی ہے لوگ حکمی تعویز گنڈے کرتے ہیں۔جس کی اجرت حسب ارشاد ہوتی ہے۔ جوجی میں آئے کہلائے فوراً پورا ہوان تشبیح۔ عینک اور مکارانہ نگاہان کا سامان مدافعت ہے۔اس طبقے سے تعلق رکھنے والا (ولی) بویان کے لئے سینٹ پیٹر ہو تاہے۔ جس کے ہاتھ میں جنت کی تنجی ہوتی ہے اگر کوئی نام نماد سید زادہ فقیر ناراض ہو تو سمجھو خدا کی طرف سے لعنت کا سزوار ہو چکااور عذاب الہی اکا حقد ار ہوا۔ بویان دستمن کی گولی اور تلوار سے اتنے خا کف نہیں ہوتے جتنے کہ وہ ان کی بد دعا ہے۔ بویان خون ناحق کو سرخ پانی سیجھتے ہیں وہ خون ارزان کے خوگر ہیں۔ سر گردن سے اڑادیناان کے نزدیک مباح ہے۔ایک کھیل ہے تماشہ ہے جرات اظہار کا زریعہ ہے میہ فقیر ساد ھولوگ ہمیشہ تلوار بھٹ ہوتے ہیں جو بھی اس کے تھم سے سرتانی کرے اس کے حق میں بد د عادیتے ہیں۔ پھر تووہ جان و جمان سے بیز ار ہو جاتا ہے۔ اگر کئی کامد عابورانہ کیا جائے تووہ مسول (جس سے سوال کیا گیا) کے چوکھٹ پر تھو کے گاجس کا مطلب سے سمجھا جاتا ہے کہ اب پیغمبر خدانے اس کی روح پر سیاه دهبه لگا گیاہے گویادونول جہان میں ذکیل وخوار رہے گا ایسابار ہا ہوا کہ کسی نام نماد پیر فقیر کوکسی ہوی کی زمین پندا گئی وہ اس زمین کے دریے ہواہوی پیچاراا پنے اس قطعہ اراضی

ے دست پر دار ہونے پر خود کو مجبور پاتا ہے۔ ے دست ہے۔ پر <sub>بوی ان نام نہاد پیروں فقیروں کے سامنے سر گلوں اور دو زانو ہو تا ہے ان کے ہر فرمائش کو</sub> ہ ہے چوں و چار انسلیم کیا جاتا ہے معاملہ اس حد تک بروھ چکا ہے کہ کابل کے کمز ور حکمر ان ہو یان ہے۔ نگان کی وصولی کے لئے ایسے ولیوں کی خدمات حاسل کرتے رہے ہیں توہم پرستی کی لعنت ہدو میں وزیر ہویان کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ تو ہم پرستی کے حوالہ سے ڈاکٹر پینل ا کے واقعہ بتاتے ہیں۔ کہ وزیر کے کسی قبیلہ سے ان کا گزر ہوا ہااس قبیلہ کے بعض افراد نے چند ل<sub>ے پہلے</sub>ا یک نیک سیر ت بزرگ کو ناکر دہ گناہ کے باعث شہید کر دیا تھاڈا کٹر کے یو چھنے پر معلوم ہوا کہ اس قبیلہ کو بھی دیگر قبائل کی طرح ایک زیارت گاہ کی تلاشش تھی چنانچہ زیارت گاہ کی غرض ہے ایک ہے گناہ کی جان لے لی گئی مر دہ پرِستی اور قبر پرِستی کی مختلف شکلیں ہیں جو شرک کے متر ادف ہیں راقم الحروف کوا یک بیر کا در خت معلوم ہے جمال لوگ ملیریا بخار سے نجات ماصل کرنے کے لئے اس بیر کا در خت ہے رجوع کرتے تھے۔وہاں خشک روئی کا فکڑ ااور سلگا ہوااو پلیہ بھی رکھ دیتے بھر منہ موڑے بغیر پیمار واپس گاول کو مراجعت کرتا۔ گویاملیریاسے گلو خلاصی کا بیرا یک زربعیہ تھا۔اب تو خیر سے وہ در خت آگ سلگانے سے خشک ہو گیا ہے۔اور پھر جل کر راکھ ہوا۔ ایسے بہت سے زیارت گاہیں ہیں جو بعض یماریوں کے لئے ایکسپرٹ کا درجہ ر کھتی ہیں۔ ہمارے علاکا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ شرک کی بیہ مخلف شکلیں مسجد و محراب کے زیعہ عوام کو بتا کیں اور انہیں ترک کروائیں۔ زمانہ حال میں اس بد عت نے مضبوط اوارے کی صورت اختیار کرلی ہے۔ بعض سجادہ نشین خدا تک رسائی کے لئے خود کو ایک زریعہ سمجھتے ہیں اور ہر علم اور روشنی کی مخالفت کرتے ہیں بعض سجادہ نشین تو تبلیغ تک کی مخالفت کرتے ہیں کیو نکہ اگر زہن و قلب میں اسلام کا صحیح اثر اور تصور نفوز کر جائے تو پھر خدااور بندے کے در میان حائل رکاو ٹیں اور پردے مٹ جاتے ہیں ہٹ جاتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں۔

بقول اقبال۔ اسلام کو ہم نے خود ہی اپنی کم فنمی اور سمجے فنمی کے باعث طفیلی اور عسامیت کا ہم رکاب وہم رنگ ہنادیا ہے۔ ۔ کیوں خالق میں حائل رہیں پر دے پیران کلیسا کو کلیسا سے نکال لو

## سگ گزیده

یہ ایک پیماری ہے جوباولے کتے کے کاٹے سے لاجق ہو جاتی ہے ہاکڈرو فوبیا یونانی لفظ کی ترکیب ہے ہائیڈرو۔ بعنی پانی اور فوہیا۔ خوف کو کہتے ہیں بقول غالب۔ جیسے سگ گزیدہ انسان پانی ہے ڈر تاہے اس طرح میں انسانوں سے خا ئف ہوں۔ کہ میں بھی تو مر دم گزیدہ ہوں گویا انسان کا ڈساہواہوں۔ باولے کتے کے کاٹے کاعلاج ہمارے ہال بلائمیز علم و جہل تعویز اور دم درود میں مضمر ہے۔اس دم درود کے لئے کامل معالج مندوری کلہ کے سید زادے بتائے جاتے ہیں دہ خشک رونی کودم کر کے مریض کو کھلادیتے ہیں۔ مریض کو اس خاندان کے کسی ہزرگ کے پاول تلے گزاراجاتا ہے۔ مزید مریض کو ۲۰ دن تک نگ و تاریک کمرے میں بعد کیا جاتا ہے جو کی عقومت خانہ سے کم نہیں ہو تا۔ پھر اس پر بھی اکتفا نہیں مریض کو کسی کو زے کے ذریعہ پانی پلایا جاتا ہے کوزہ آج کل نایاب شے بن گئی ہے کیونکہ کوزہ کااستعمال اب تقریباً متر وک ہو چکا ہے۔ • چالیس دن تک رہتا ہے اگر کسی طور مریض کو ہائیڈروفوبیالاحق ہو جائے تو کہا جاتا ہے احتیاط میں فرق آچکا ہو گایا مریض کا عقیدہ خراب تھاور نہ ان کا دم درود تیر بہد ف ہو تاہے بہت کم اوگ ہپتال سے رجوع کرتے ہیں ہپتالوں میں اس بیماری سے پیخے کے لئے جو ویکسین لین ا ینی ربیبز زوستیاب بیں ان سے بہت کم لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ پڑھ

لیے لوگ بھی ہینتال جانے سے کتراتے ہیں اگر جائیں گے بھی تو مندوری جانا اپنے لئے مندوری جانا اپنے لئے مندوری جانا اپنے لئے مندوری سیجھتے ہیں۔ گویاد م درود پریقین زیادہ ہے اور دوائی پر کم۔ تو ہم پرستی کا اگر کوئی علاج ہے مندوری قعلیم کی فرادانی اور اسلام سے لگاواور قربت ہے۔

## مار گزیده

بوں کی پیشتر آبادی دیما توں میں رہتی ہے۔ جمال کثرت آب کی وجہ سے ذرعی اراضی کے علاوہ خود رو جھاڑی ہو ٹیاں کثرت سے پیدا ہوتی ہیں۔ جمال وحوش۔ چرند پرند۔ کیڑے مکوڑے مانپ پھو کی عملداری ہے۔ خاص طور پر بوں میں سانپ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ جن میں بعض نمایت زہر لیلے ہوتے ہیں۔ اور بعض غیر زہر لیلے۔ رات میں بعض نمایت زہر لیلے ہوتے ہیں۔ اور بعض غیر زہر لیلے۔ رات کے وقت جب مزار عین اپنے کھیتوں کی سیرائی کرتے ہیں۔ توان سانپوں سے واسطہ پڑجاتا ہے۔ جن کے ڈسنے سے اکثر مار گزیدہ ہمپتال کارخ ہی نہیں کرتا۔ ورنہ آج کل اینٹی وینس انجکشن ملتے ہیں جو تیر بہد ف ہوتے ہیں گویاتریاق کاکام دیتے ہیں اور یہ مقولہ بویان کا شتکاروں میں مادق آتا ہے کہ

پول تریان از عراق آورده شود مار گزیده و مر د ه شو د

ہویان ہپتالوں سے دور بھا گئے ہیں ان کاعقیدہ (سپیر ایعنی پاڑی گر) پر زیادہ ہو تاہے جوانسانی جسم سے سانپ کا زہر عمل کشید کے ذریعے کھینچ لیتا ہے۔ ان کے پاس دارو کی بجائے دم درود ہو تاہے وہ اس فن کشید زہر کاری میں بوے ماہر اور کامل سمجھے جاتے ہیں اگر خدانخواستہ کوئی ہو تاہے وہ اس فن کشید زہر کاری میں بوے ماہر اور کامل سمجھے جاتے ہیں اگر خدانخواستہ کوئی مار گزیدہ دم درود کے باوجود دم توڑ جائے تواس کے لئے دم کرنے والے کے پاس بہت سارے مار گزیدہ دم درود کے باوجود دم توڑ جائے تواس کے لئے دم کرنے والے کے پاس بہت سارے حلے بہانے ہوتے ہیں یعنی مریض کو تاخیر کے بعد دم کے لئے لایا گیایادم کرنے میں تاخیر حلے بہانے ہوتے ہیں یعنی مریض کو تاخیر کے بعد دم کے لئے لایا گیایادم کرنے میں تاخیر

ہوئی ہے پاسانپ خطر ناک صد تک زہریلا تھا۔ جو دم درود سے رام نہ ہو سکا۔ گویاسانپ مسلمان نہ تھا یہ تو نراکا فر نکلابعض او قات اسے جن پروت کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے گویا۔ خوئے نہ تھا یہ تو نراکا فر نکلابعض او قات اسے جن پروت کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے گویا۔ خوئے بدرابہانے بسیار والامعاملہ ہو تاہے اس فعل جہل کو ایک واقعہ سے شاید سمجھا سکول حال ہی میں بدرابہانے بسیار والامعاملہ ہو تاہے اس فعل جہل کو ایک واقعہ سے شاید سمجھا سکول حال ہی میں

. ایک بار بوں ہپتال میں ایک سانپ گزیدہ مریض کو لایا گیا مریض بالکل ہے دم بے حساور

یں . یہوش تھا۔ ڈاکٹروں نے فوراً متعلقہ علاج شروع کیااسے اپنٹی وینس انتجکشن لگادی کچھ زہریلا

خون نکالا گیااور اسکی جگه تازه خون داخل کیا گیاابھی بیہ علاج مکمل نہیں ہوا تھامریض ہوش

میں آیا۔ اور ڈاکٹر لوگ خوش ہوئے کہ ان کا علاج اپنااثر د کھانے لگاہے۔ ابھی تھوڑی مقدار میں تازہ خون داخل ہوناباقی تھا کہ اس اثناء مریض کے ورثاء جمع ایک ماہر سپیرااند داخل ہوئے سپیرانے آتے ہی کہا کہ بیر سر کاری انگریزی اور کا فرانہ علاج فوراً منقطع کیا جائے ورنہ

میں تو گیاڈاکٹروں کی اصرار کے باوجود مریض کواس سپیرا کے حوالہ کیا گیامریض کوایئے گاؤں لے جایا گیا جمال اس کا دلیم طریقے سے علاج شروع ہوااور زہر کشید کا عمل بھی جاری ہوادم

درود اس کے سوارات گئے مریض پر پھر غنودگی طاری ہو گئی چند کھے بعد مریض خالق حقیق سے جاملااسے دوبارہ ہپتال لایا گیاماہر سپیراروپوش ہوا۔ڈاکٹروں نے مریض کو مردہ بتادیاواقعی

ابوه تاریخ کا حصه بن چکاتھا۔ کہا جانے لگام یض کی مدت حیات ختم ہو چکی تھی خدا کی مرضی ورنہ سپیرا توا پنے وقت کالقمان ثانی تھا یہ ڈاکٹرلوگ بھی عجب مخلوق ہیں۔ کیاوہ ہماری زندگی کے ضامن ہیں۔جو ہوناہےوہ ہو کر ہی رہے گا۔اس میں سپیراکا کیا قصور۔

## عجائيبات بإزار احمدخان

# بازار احمدخان کی چنداہم خصوصیات۔

ماضی بعید میں بازار احمد خان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی یہ قصبہ بیول کاپایہ تخت سمجھا جا تا تھا یمال ہر جمعہ کومیلہ لگاتھا،وں بھر سے اور دیگر پڑوس قبائل سے کافی لوگ خرید و فروخت کے ۔ لئے یہال آتے تھے۔ یہاں بہت ساری دوکا نیں تھیں جن کے مالک ہندو بنکے ہوتے تھے۔

منافی سمجھتے ہے کتراتے تھے اور اسے اپنی شان لیمنی غیرت کے منافی سمجھتے اور اسے اپنی شان لیمنی غیرت کے منافی سمجھتے ا برار می حروری می دوری می در متاثر ہوئی اور اسے کم بازار کہا جانے لگا مگر پھر بھی اور اسے کم بازار کہا جانے لگا مگر پھر بھی ا ''' بن عوالوں سے بازار احمد خان کو انفر او می حیثیت حاصل ہے۔ بین عوالوں

ں war council کا مشیر خاص قاضی فشیم تھاجو بازار احمد خان کابای و المرف سے ترجمان بھی تھا بازار احمد خان میں تین یا جار مزارت اور الم علی تام بویان کی طرف سے ترجمان بھی تھا بازار احمد خان میں تین یا جار مزارت اور وم مثالے تھے جو ہندووں کی فد ہبی سر گر میوں کے لئے مخصوص تھیں۔ یہاں بازار احمد خال میں ہندودں کا ایک تیرتھ لیتنی استھان بھی تھا جسے مقامی آبادی (جوگ) کہتے تھے اس کے کنڈرات اب بھی پائے جاتے ہیں۔ ضلع بھر سے تمام ہندواسکی زیارت کے لئے ہر اتوار کواس

تیرتھ میں جمع ہو جاتے تھے اس تیرتھ کا مذہبی پیشواجو گی کہلا تا تھا۔ سنا ہے وہ زندگی تھر شادی نہ کر تااور اسے بوے احتر ام اور اکر ام سے دیکھا جاتا تھا۔

۲ تورگوند کی سر داری بازار احمد خان کو حاصل تھی اس گوند کا سر گروہ ملک دکش خان شاہ ررگ خیل تھا جبکہ سپین گند کاسر وار سینی خان مغل خیل ہوا کرتا تھا۔ ایک زمانے میں وونوں گوندوں کی سر داری ملک دس خان کو ملی اور خوزڑی (خوجڑی) کے مقام پر نواب ڈیرہ کے نوجوں کو تاریخی شکست دیدی گئی تھی اس جنگ کاسالار اعظم بھی ایک ب<sup>س</sup>س خان تھا۔ آئندہ کے لئے کسی بھی نواب کو ہوں سے خراج وصول کرنے کی ہمت نہ ہو ئی ملک و کس خان نے ایڈور ڈز کی آمدے ذرا قبل و فات پائی اور ان کی جگہ ملک دس خانگی و فات کے بعد تور گوند کاسر وار ملک درب خان ہنا گگر ایڈور ڈ ز کے ایک فرمان کے جموجب ملک کا تعلق عوام کی بجائے حکومت وقت ہے جوڑا گیااوراس طرح ملکوں کو عوام کی پشت پناہی اور حمایت سے محروم کر دیا گیا۔ ملک در ب خان کی اولاد میں نمائندہ <sup>فخص</sup> ملک د مساز خان تھے جبکہ لال باز خان کی اولاد میں ملک تاج علی خان تھے ہویان میں صرف لال باز خان کی اولاد کو خان بہار دی کا خطاب ملا تھاجو بازار احمد خان

کے ہاسی تھے۔

### بروه كادر خت

یہ عظیم الحثہ در خت ہے اپنے قامت و قدامت کے اعتبار سے باعث تو جہ ہے اس کا سمایی پھیلا ہو ااور بہت گھنا ہے ماضی میں یہ در خت طاوئس مر غوں کا محبوب آما جگاہ رہا ہے اب بھی ہزاروں پر ندوں کا مسکن ہ ملجا ہے اس کے علاوہ بڑے بڑے دیو قامت پیپل کے در خت بھی ہیں ایک پیپل کو جنوزے پیپل اور دوسرے کو لگڑ خیل پیتل کہتے ہیں اپنی عظمت اور قامت میں ب

کیم

le de le company

یہ قد آدم کے برابر عظیم الجنڈ باز نسل کا گدھ نما پر ندہ ہو تا تھا جسے پالتو بہنایا گیا تھا۔ لوگوں سے مانوس ہو چکا تھاآزاد پر ندہ تھا خاص اور مقررہ او قات میں اچانک فضائے بسیط سے گویا عرش سے فیشر نشوں میں مالال سے ہم افیس اور ہم جلیس منشلئہ انسان دوستوں کے ساتھ ہم نوالہ وہم

فرش پر نشین ہو جاتا ہے ہم انیں اور ہم جلیس نششی انسان دوستوں کے ساتھ ہم نوالہ وہم بیالہ ہو جاتا اور روز مقررہ وقت پر بھنگ بیتا تھا۔ پھر مقررہ حصہ کا گوشت مقامی قصاب کے

بیالہ ہو جا ماہور رور سررہ دے پر سے ہیں۔ میں اور کھی بھی مر دار کا گوشت نہیں کھاتا ذریعے اسے مہیا کیا جاتا تھااور پھراڑ جاتا یہ اس کا معمول تھاوہ کبھی بھی مر دار کا گوشت نہیں کھاتا

تھا۔ ایک دن خان ملک نے اس پر ندے کو بوسیدہ لاش کو نوچتے ہوئے دیکھا تو مضطرب ہوا لوگوں سے مخاطب ہو کر کمادیکھئے قیامت کی نشانی ہے آج کیم بھی حرام گوشت کھاتے ہوئے

لو کول سے مخاطب ہو کر کمادیکھئے قیامت کی نشانی ہے آج یہم بھی حرام کوشت کھاتے ہوئے دیکھا گیااب ہر کس ونا کس حرام خور بن چکاہے۔خان ملنگ نے اسے تازہ گوشت کھلانا بید کر دیا اور کیم بھی روٹھ گیا

> ۔ وہ جورد ٹھے یول منانا چاہئے نندگی سے روٹھ جانا چاہئے خدامغفرت کرے عجب آزاد پر ندہ تھا کچھ عرصہ بعد خان ملنگ بھی مرحوم ہوئے۔

## مقبرهاخو ندشير محمد بنوي

نا ہے کہ سند کتاب ہے اس پر امید مفقود مخبر ہے البتہ اتنا معلوم ہے کہ وہ سید زادہ ہیں ہدایہ جو فقہ کی متند کتاب ہے اس پر امید مفقود مخبر ہے البتہ اتنا معلوم ہے کہ وہ سید زادہ ہیں ہدایہ جو فقہ کی متند کتاب ہے اس کی اولاد انہوں نے حواثی لکھی تھی۔ ان کا کرسی نامہ محکمہ مال کے ریکارڈ میں محقوظ ہے ان کی اولاد میں نمائیدہ شخصیتیں مندر جہ زیل ہیں۔

عالی حضرت سید کبیر شاہ۔ سید خمار شاہ میر سعید جی۔ پیر علی باز شاہ پیراختر علی شاہ ایڈ کیٹ۔ سید علیثاہ کنڑ کرو۔ پیر سید عباس شاہ سابق سینٹر۔ س بقہ ممبر قومی اسمبلی جو بقید حیات ہیں۔ آج کل

۔ ساسی اُلجھنوں سے کھیل رہے ہیں گویاد وچار ہیں۔

## مقبره خليل نيحه

ظلیل پیمہ میاں خیل نسل افغان سے تعلق رکھتے ہیں میال خیل بی بی ماتو ذوجہ شاہ حسین کے حوالہ سے پانچویں پشت سے ہیں۔ یہ خدار سیدہ بزرگ گزرے ہیں ان کا اویرہ مرجع خلائق رہتا ہے یہاں جمعر ات کی شب کو شب برات کا سال رہا تا ہے۔ یہاں بلند وبالا شیشم کے درخت ایسادہ ہیں مگر سب خشک کسی کو کیا مجال کہ ان خشک در ختوں سے کوئی شنی تک کا ہے۔ اس خاندان میں نمائندہ شخصیتیں ماسٹر نورولی جان برئے نے زبین اور مدبر انسان سے حال ہی میں وفات پائی ان کا ایک بھتے یا ماسٹر عمر اللہ جان ہیں بڑے شنے اخلاق کے مالک ہیں ساجی خدمت میں مستعدر ہتے ہیں جوبقید حیات ہیں۔ خلیل پیجہ اپنے ہی زمین میں مدفون ہیں۔



فلیل (نیحه)میانخیل كرسى نامهاخو ندشير محديبئد عبيلى خاك محدگل خان گل نظر گل عظيم شاه ابر ار گل و میر ولی جان ماسٹر سپئد کبیر شاه-خمار شاه-عمر الله جان و فياض على وغير ه مير سعيد شاه-پیر علی باد شاہ۔اختر علی شاہ۔ جلال شاه- کمال شاه- فاروق شاه- سید عباس شاه وغيره

شجره خليل نيحه خلیل دیچه میال خیل بین بهادرن خیل وبایرک خیل اور بیری خیل بر ادر ان اور بیر ان میال خیل خلیل دیچه میال خیل بین بهادرن خیل وبایرک پر سکندر خیل پسر چیٹ پسر منڈان پسر سیمی پسر کیوی پسر شیک پسر سکندر خیل پسر چیٹ پسر . امیر گل و میر ولی جان برادران و پپران نظر گل پسر محمد گل پسر عیسیٰ پسر خلیل (یحه)

سرزمين ہنوں کا کینسر

علاقہ میریان جو سسی زمانے میں مقابلتاً آباد سر سنر اور شاداب سمجھا جانا تھااور اس لحاظ سے زیادہ علاقہ میریان جو سسی زمانے میں مقابلتاً آباد سر سنر اور شاداب سمجھا جانا تھااور اس لحاظ سے زیادہ  زوال۔ بخر اور ماکل بہ پستی ہے کسی زمانے ہیں اسے ہوں ہیں مرکزی حیثیت حاصل میں از اور ماکل بہ پستی ہے کسی زمانے ہیں اسے ہوں میں مرکزی حیثیت حاصل میں از ہوا کرتے تھے یہاں شہر آگرہ آباد تھالیوان در ئی دڑیز تاریخی مراکز ہم ہیں مگر اب شاید اس علاقے سے فطرت رو ٹھ چکی حکومت ماضیہ اور حال نے اسے در خوراعتناء نہ سمجھا اور نمایت عسرت اور غربت کے گڑھے میں اسے دھیل دیا گیا اور اب بھی میہ سللہ جاری ہے اس علاقہ کی ہیشتر قبیتی اراضی سیم و تھور کی نذر ہو چکی ہے ہیشتر آبادیال برباد اور سنمان ہو چکی ہیں۔ اور ہو رہی ہیں حکومت وقت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس علاقے کو سیم و تھور جیے موذی کینسر کے حوالہ نہ چھوڑے اور اس کا فوری مداواکر کے سیس بے شار ٹیوب ویل نصر موذی کینسر کے حوالہ نہ چھوڑے اور اس کا فوری مداواکر کے سیس بے شار ٹیوب ویل نصر کرائے اور سے کا خور کی مداواکر کے سیس بے شار ٹیوب ویل نصر کرائے اور کی اس کا علاج ہے۔

## بسلسه امتیازی خصوصیات "سرئے مونڑئے"

#### (سروك كامينار)

بازاراحمد خان میں بوجہ کری کے مقام پر سکھوں اور ہویان کے مابین خون آشام معرکہ کشتہ خون ہوااس واقعہ روح فرسا میدان کربلاکی یاد تازہ کر دی ۱۸۲۳ء اور ۱۸۴۳ء کے در میانی عرصے کی بات ہے جبکہ ہویان پر سکھوں نے عرصہ حیات نگ کر رکھا تھاوہ وقت عصر کو گھروں میں گھس کرید دیکھتے کسی نے گوشت نہیں پکایا فتحہ پر سخت پابندی تھی جسکی پاداش میں آبادی کی آبادی صفحہ ہستی ہے مٹایا جاتا تھا۔ ہویان اور سکھوں کے مابین کئی خونی معرکے ہوئے سرے مونو نے بھی اسی سلطی کی ایک کڑی ہے سکھ سپاہ پوری تیاری کے ساتھ ہویان پر جملہ زن ہوئی ہویان نے بے جگری سے مقابلہ کیا گروہ غیر منظم اور غیر مسلح سے سکھوں کے پاس نوبی ہویان نے بے جگری سے مقابلہ کیا گروہ غیر منظم اور غیر مسلح سے سکھوں کے پاس نوبی نہویان نے نوبی خانہ اسلحہ رسالہ ہر قتم کا سامان حرب موجود تھا لہذا اس خونی معرکہ میں ہویان نے زبر دست جانی نقصان اٹھایا کافی سکھ بھی مارے گئے بہر حال عبر ت کے طور پر سکھوں نے زبر دست جانی نقصان اٹھایا کافی سکھ بھی مارے گئے بہر حال عبر ت کے طور پر سکھوں نے مسلمان شہدا کے سروں ہے ایک مینارایتادہ کیا جن پرایک مقامی شخص مستری بابری گل نیازی



نای مقبره تغمیر کیا جوآج بھی مرجع خلائق ہے۔ الگریز کی حکمت عملی

نوآبادياتى نظام اور انگريز

انگریز بہادرا پی نوآبادیاتی نظام کو استحکام اور دوام دینے کے لئے خاص حکمت عملی پر عمل بڑالہا انگریز بہادرا پی نوآبادیاتی نظام کو استحکام اور دوام دینے جاتے ہیں۔ جس کے عناصر ترکیبی ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

جس کے عناصر ترکیبی ذیل میں درن سے جات ۔۔ جس کے عناصر ترکیبی ذیل میں اور ن کے جات ہے۔ اور انصاف۔ انگریز کو یہ احساس تھا کہ آزادی کا اگر کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے توانسانی اللوکی کے دورے عملداری ہی ہوسکتی ہے مزید ہندوپاک بالعموم اور بیوں بالخصوص طوا کف الملوکی کے دورے عملداری ہی ہوسکتی ہے مزید ہندوپاک بالعموم اور بیوں بالحصوص طوا کف الملوکی کے دورے

تمرات ناپید۔ حوف السان عاب در سے مصورت میں نمودار ہوئی جے نوآبادیاتی نظام کے تحت انگریز بہادر نے دوام دینا چاہا گویاانگریز بہادر نے دوام دینا چاہا گویاانگریز بہادر نے انصاف کوایک حربے کے طور متعارف کرایا۔ تاکہ آزاد کی کا خواب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہادر نے انصاف کوایک حربے کے طور متعارف کرایا۔ تاکہ آزاد کی کا خواب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہادر نے انصاف کوایک حربے کے طور متعارف کرایا۔ سمجھو متہ کر لیں۔ یہ بیشان ہو جائے اور ہم آزاد کی کو یکسر بھول جائیں اور غلامی سے سمجھو متہ کر لیں۔

پریثان ہو جائے اور ہم آزادی کو بکسر بھول جائیں اور غلامی سے مجھوعۃ کر میں۔ ۲۔ زر۔ زمین زبر دست حربہ ثابت ہو سکتا ہے چنانچہ انگریز بہمادر نے ان کا بے در لیخ استعال کا زر اور زمین کے توسل سے انسانی ضمیر کوخریدا جا سکتا ہے اور یہی کچھ سوچیا گیا۔ انگریز بہمادر نے

افغان معاشرہ میں میر جعفراور میر صادق کو تلاش کیا (میر جعفر اور میر صادق ایسی اصطلا<sup>عیں</sup> ہیں جو آزادی کی قیمت وصول کرنے کے لئے استعال کی جاتی ہیں۔ میر جعفر نے بنگا<sup>ل کو</sup> انگریزدں کے ہاتھ پچ ڈالااتھا۔ جبکہ میر صادق نے دکن کو اور تب سے ان اصطلاحات کوآزمایا<sup>جا</sup>

رہاہے۔ ایسے زر خرید افراد کو علامتی نشانیال عطاکر دی گئیں تاکہ ان کی پیچان آسان ہو انہیں مزید نوازا جائے انہیں مفت زمینیں دی گئیرا نہیں جاگیریں ملیں سول اعز ازات دے گئے ان کے اور ان کی اولاد کے لئے اعلی سول ملاز متیں مختص کی گئیں۔ سر ۔ خان صاحب خان بہادر اور نواب جیسے خطابات دیے گئے۔ اس وفادار طبقہ نے بھی ہرآزمائش کے وقت حق نمک ادا

سیان کی اولاد کو (مراعات یافته طبقه) کا درجه دیا گیا۔ اس کا نتیجه بیه نکلا که وه ہر شعبه زندگی : بین میر کارواں کہلانے لگے سیاست تجارت اور صنعت پر اس طبقہ کی گرفت مضبہ سے گئا۔ میں میر کارواں کہلانے سامند سے زور۔ محکوم معاشرہ میں جوافراد زروز مین کے ذریعے رام نہ ہوئے توانہیں زورے دبانے کی جتن کئے گئے۔ ان پر گولیال بر سائی گئیں۔ شہید کیا گیاز ندہ در گور کیا گیاا نہیں سر عام بر ہنہ کیا گیا۔ رسواکیا گیا قیدوبند سے دو چار کر دیا گیا۔ان کے گھر بار جلاد نے گئے فصلوں اور نسلوں کو تباہ ر نے کی کو ششیں کی گئیں انہیں ذلیل وخوار کرنے کے لئے ہروہ طریقہ استعال کیا گیا جے ت کر رو بھٹے کھڑے ہو جائیں۔راقم احروف کو خود میر قلم جان آف سوکڑی نے اپنا چثم دیدواقعہ سایا کہ سو نافرمانی کی تحریک زوروں پر تھی شراب پر بکٹنگ ہوئی اور خدائی خدمتگار کے ایک رضا کار زرداد خان آف سوکڑی کو اس بکٹنگ کے دوران اتنازد کوب کیا گیا کہ اس کے دونوں جڑے ٹوٹ گئے۔اور پہوش ہوااس کے کپڑے اتار دیے گئے اس کے جسم سے خون بہہ رہاتھا جب اسے ہوش ایا اٹھا نیم یہوشی کی حالت میں چلتا بنااسے سے ہوش نہ رہا کہ 'وہ بر ہنہ جسم ہے جب"مین چوک" پہنچا توکسی نے اسے کہا تمہارے کپڑے نہیں ہیں اور تم بر ہنہ جسم چلے آرہے ہو زر داد خان کو کچھ ہوش آیا فوراً بیٹھ گیااور کسی نے اسے چادر سے ڈھانیا۔ یہ تو صرف ایک واقعہ ہے کتنے زر داداور ہول کے جن کے ساتھ میہ ظلم روار کھا گیاالغرض جو غیرت دار تھے وہ غدار کہلائے اور جو غدار تھے وہ صاحب و قار جاگیر دار۔ خان صاحب۔ خان بہادر اور نواب رائے بہادر کہلائے۔ تائید مزید کے لئے ایک اور تلخ حقیقت بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار ہند کی قیادت میں ہندو مسلمان سب متحد ہوئے اور انگریز کے خلاف جنگ آزادی کا آغاز کر دیا یہ ۷۵۵ء کا سال ہے۔ جنگ آزادی ناکام ہوئی مغلیہ شنر ادوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ تاجدار ہند بہادر شاہ ظفر کو العبر بنادیا گیاان کی بصارت تک چین لی گئی۔اسے رنگون میں قید کر دیا گیا ۵۰۰ علما کو تختہ دار پر الٹکا دیا گیا ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ انگریز نے اس پر بس نہ کی بلعہ مسلمانوں کی تو ہیں اور تذلیل کرنے میں کوئی نسر روانہ رکھی۔ غانساماں مغلیہ دور میں ایک اہم باو قار عہدہ ہو تا تھا مگر انگریز بہادر نے اپنے

باور چیوں کے لئے خانساماں کا لفظ استعمال کرنا شروع کیاباور چی / خانساماں کو وہی ور دی پہنادی باور چیوں نے سے حاساں کی ہو۔ گئی جو شنر ادوں کی ہواکر تی تھی آج بھی فائیو شار ہو ٹلول میں خانساموں کی وہی وردی ہے۔ '' سر شرخ ی جو سمرادوں ی ،و رب ب ب ساطان ٹیپواگریزوں کا دشمن نمبر ۱ رہاہے وہ میسور کا سلطان پیپواگریزوں کا دشمن نمبر ۱ رہاہے وہ میسور کا سلطان ت سرادوں کی ہو رہ ہے۔ تھا مجاہدا عظم تھامیر صادق کی غداری کی وجہ ہے اسے شہید کر دیا گیاانگریز بہمادر نے ازراہ تزلیل این کوں پر ٹیپو کانام رکھناشر وع کیاانکی تقلید میں ہمارے ہال کتوں پر ٹیپی گویا ٹیپو رکھا جاتا ہے جو تاریخ سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ اور خطاب یا فتہ طبقہ اپنے ہیٹوں پر جارج کا نام رکھ کر خوش ہوتے ہیں جو غلامی کی یاد گارہے پر کیا کہا جائے کہ غلامی میں ضمیر تک بدل جاتا ہے۔

> عتما جونا خوب بتديج وبي خواب موا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قو موں کا ضمیر

## ايريل فول APRIL FOOL

یہ ایک تاریخی واقعہ ہے سپانیہ سے جب مسلمانوں کو جس ذلت اور توہین کے ساتھ دھکے دے دے کر نکالا گیا تھااس کی تاریخ دہر ائی جاتی ہے۔ مگر ہمارے ہاں بھی بدنامی اور رسوائی کی یہ تاریخ ہر سال دہرائی جاتی ہے۔ جسے مغربی تہذیب کاور شرسمجھ کر ہم سینہ سے لگائے بیٹھ ہیں۔ سم۔ جاسوسی کامر بوط نظام۔ دستمن کے خلاف چو تھا حربہ کانٹ ورک قائم کیا گیا تا کہ انگریز بہادر کو اپنے دسمن کی سرگر میوں کابر وفت آگاہی ہو مزید اپنے مخالفین کے خلاف ذیر دست افواہ سازی کی مہم جاری رکھا جاسکے تاکہ ہمارے مخلص اکابرین میدان زرم وبرم کے مشاہیر کوبدنام

۵- وسائل آمدن پر قبضہ ۔ بیراس لئے کہ محکوم قوم بدیسی مال کا مختاج رہے اور مفلس وخوار

'' '' '' '' جسم و جان دونول لحاظ سے محکوم اور غلام بن گئے۔اگر انہیں آزادی مل بھی جائے مگر <sub>تباور عوام</sub> : نہن ہے غلامی کی کدورت دورنہ ہونے پائے۔ نہن ہے علامی کی کدورت دورنہ ہونے پائے۔

ے اس سر اب رنگ وہو کو گلستان سمجھاہے اے نادان قفس کوآشیاں سمجھاہے تو

ے۔ اصلاحات۔ وقتاً فوقتاً ایسے اصلاحات جاری کیں جو نظاہر اصلاح احوال کے لئے تھے مگران ے دوررس نتائج نتاہ کن ثابت ہوئے۔

ے مجلس آئین وا صلاح رعا یات و حقوق

طب مغرب نے مزے میٹھے اثر خواب آوری!

۸۔ فرقہ وارانہ اور مذہبی منافرت۔ انگریز بہادر کوبرابر بیہ خوف لاحق رہاکہ کہیں ایک بار پھر ١٨٥٤ء کی جنگ آزادی کا اعادہ نہ ہونے پائے اس خاطر انگریز بہادر نے اپنے آزمائے ہوئے حربہ زراور کامیاب حکمت عملی کو استعمال کر کے ہندو مسلم فسادات کروائے تاکہ وہ متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم سے آزادی کی جدوجہد کاآغازنہ کر سکے۔

داستان بڑی طولانی ہے قصہ مختصر انگریز اس محاز پر بھی ہمیں مات دینے میں کامیاب ہوااور ہندوو ملمان ایک دوسرے کے گلے کا شنے لگے اور انگریز بہادر تماشہ دیکھتے رہے۔ تحریک خلافت نے انگریز کی اس خدشہ کو حقیقت میں بدل دیا کیونکہ اس تحریک میں ہندووں نے مسلمانوں کا

ساتھ دیا۔

میرے مباحث کا نیجو را معدوع محدودی تاثیرے چشمالیاز ویکھتی ہے علقہ گردن میں سازدلبری

ے مجلس آئین و اصلاح رعایات و حقوق طب مغرب نے مزے میٹھے اثر خواب آوری طب مغرب نے مزے میٹھے اثر خواب آوری گویا یہ خطابات مراعات۔اصلاحات اور آئینی حقوق نو آبادیاتی نظام کے مختلف حیلے و حربے تھے

یا یہ خطابات مراعات۔اصلاحات روسیا جنہیںاقبال نے جنگ ذر گری سے تعبیر کیاہے۔

### حقائق نامه

راقم احروف سر جارج تعظم سابقہ گورنر سرحد کی ڈائری سے چند اوراق بشحریہ جناب خان عبد الولی خان رہبر اعظم عوامی نیشنل پارٹی قار ئین کی ذوق طبع کے لئے پیش کرنے کی سعادت

> عاصل کر تاہے۔ ملاحظہ ہوں حقائق حقائق ہیں۔

صفح (۱۲۰ تا۱۳۹، ۱۳۵ تا۱۳۵)

"(سر جارج منظم کی یہ ڈائریاں بقول ولی خان صاحب اس کے ذاتی کاغذات میں انگریزوں کے اندن کی لا بھر سری میں موجود ہیں۔ کوئی اگر شوت جا ہتا ہے ، یااس سلسلے میں اور تحقیق کرناچاہتا ہے ، یااس سلسلے میں اور تحقیق کرناچاہتا ہے تو وہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ان ڈائریوں کی نقل سر کاری طور پر وہاں سے حاصل کی ۔

ہے۔ ویسے توانگریز کے نمائندول کی شروع سے یہ کو شش تھی کہ ہندوستان میں مختلف فر قول میں نفاق پیدا کرے اور اسی نفاق کواپنے مفادات کے لئے استعال کرے لیکن صوبہ سر حد میں لو<sup>گ</sup>



نہں ڈرنے تھے دوسرے پشتونوں کو ویسے بھی اپنے بازووں پر اتنا بھر وسہ تھا کہ وہ کسی اور کی نہں ڈرنے تھے دوسرے ب اں ہے۔ اور جو تھے اور جو قوم انگریز جیسے جابر ، ظالم اور طاقتور سے ککر لینے کو تیار ملائنور بھی نہیں کر سکتے تھے اور جو قوم انگریز جیسے جابر ، ظالم اور طاقتور سے ککر لینے کو تیار ملائ نلا<sup>ں ،</sup> نلا<sup>ں ،</sup> سی اور سے کیسے ڈرایا جا سکتا تھالیکن اس علاقے میں عموماً اور قبائل اور افغانستان ننی۔ اسے ں نصوصاً انگریز نے ملاؤں کو اپنے ساتھ ملالیا تھا جو روس کے خلاف انگریز کے حق میں آواز ہیں ا اٹھائے اور پھر جب خصوصیت سے روس میں ۱۹۱۵ء میں انقلاب آیا، توانگریز کو معلوم ہوا کہ ن ارروس کی فوجی قوت کے ساتھ اشتر اکی انقلاب کی ایک نظریاتی قوت بھی شامل ہو گئی ہے . جس کا کچھ ہندوبست ضروری ہے اور اس نظریاتی قوت کے مقابلے کے لئے انگریز کی دور بین ہ تھوں نے اسلام کو موزوں پایا۔ انگریز نے اس سلسلے میں کافی محنت کی تھی جب امیر امان اللہ غان کی صورت میں انگریز کو حقیقت میں خطرہ پیش آیا، تو وہاں انگریز نے اس اسلام کو ایک اسلامی ملک افغانستان کے مسلمان اور پشتون بادشاہ کے خلاف کس کامیابی سے استعمال کیا تھا لکین جب بورپ پر ہٹلر کے جرمنی کی طرف سے جنگ کے کالے بادل چھائے توانگریز کو پھر اپنے وسیع سر حدات کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یہ تو ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح ہندوستان میں انگریز نے اسلام کو سیاسی میدان میں اپنے فائدے کے لئے استعال کیا، اور فائدہ اٹھایا، اور یہ بھی دیکھا کہ وہی اسلام روس کے نظریاتی مقابلے کے لئے اس کے کام آیا۔ جب حالات ہنگامی ہوئے تو صوبہ سر حدمیں بھی انگریز نے اپنی تمام تر توجہ اسلام پر دی اگر ایک طرف نوابوں اور خوانین کو اسلام کے نام پر مسلم لیگ میں جمع کر رہاتھا، تو دوسری طرف مکمل توجہ ملاؤل پر دی کہ یمال صوبہ سر حد میں اور اس کے ساتھ ملحقہ قبائلی علاقے میں یمال تک کہ افغانستان کے یمال صوبہ سر حد میں اور اس کے ساتھ ملحقہ اندر بھی اسی اسلام کے موجے کو مضبوط بنایا۔ (محوالہ ولی خال)

لنگھم یون لکھتاہے کہ-

Kulikhan at once arranged secret meetings with

Trible Mullahs and others who would not come out in to the open, with some Mullahs he had to establish relations through certain persons in Hyderabad state.

ترجمہ۔ قلی خان نے فوراً قبائلی ملا اور دوسروں سے خفیہ میٹنگ کا اہتمام کیا جو بظاہر سائے نہیں آئیں گے۔ اور کچھ ملاول سے اس نے حیدرآباد کے لوگوں کے ذریعہ رابطہ پیدا کیا۔ ملاول کے ساتھ رابطے کاکام ہم نے خان بہادر قلی خان کے حوالے کر دیا تھا۔ اتا کہ وہ اس فتم کے ملاول سے خفیہ رابطہ قائم کرے جو کھل کر انگریز کاساتھ دینے پر تیار نہیں بات بالکل واضح کے ملاول سے خفیہ رابطہ قائم کرے جو کھل کر انگریز کاساتھ دینے پر تیار نہیں بات بالکل واضح کے ملاول سے خفیہ رابطہ قائم کر نے جو کھل کر انگریز کا ساتھ دینے کے خلاف کے کہ محمد کھے کا کہ مورچہ قائم کر ناچاہتے ہیں خصوصاً بالشویک کے خلاف۔

Through Mullah Marwat, Kuli Khan established relations with the office berarers of the Jamiat ul Ulma Saarhad and their supporters in India. These Mullah many of whom has consistantly been anti British, began to speak and wait against the Russians and Germans on the plateform and in the press subsides were paid to all mans on the plateform and in the press subsides were paid to all

ترجمہ قلی خان نے ملامروت سے جمعیت علاء سر حد کے عہد پیداروں اور ہندوستان میں ان کے ہم نواؤں کے ذریعہ رابطہ پیدا کیا۔ یہ ملاجن کی اکثریت مسلسل برطانیہ کی مخالفت کرتی تھی اب انہوں نے روس اور جرمنی کے خلاف اپنے اللجے اور پریس سے یو لنا شروع کر دیا۔ ان سب ملاؤں کو اس کا معاوضہ ملامروت کے ذریعہ اداکیا جاتا تھا۔

پہلا ملاجب قلی خان نے بھر تی کیا تووہ ملامروت تھاجو پہلے خاکسار تنظیم سے تعلق رکھتا تھ۔ پہلے اسے وہ اسلام کی خدمت نظر آرہی تھی لیکن قلی خان نے مطمئن کر لیا کہ خدمت اب

ہادے اعلان ہی ہے ہو سکتی ہے جہاد کا نعر ہاسلام کے دشمنوں کے خلاف لگایا ہے۔اس ہرن جہاد مرن ہے۔ ای خان نے جمیعت العلماء سر حدسے رابطہ قائم کر لیا (اگر چہ بیہ وہ علاء لارت کے ذریعے قلی خان نے جمیعت العلماء سر حدسے رابطہ قائم کر لیا (اگر چہ بیہ وہ علاء ہروں ایروں نے ساری زندگی انگریز کی مخالفت کی تھی اور قومی تحریکوں میں آگے تھے۔) منگھم چنہوں نے ساری سے عنا ے میں ملاؤں کو بیسے بھی قلی خان ملا مروت کے ذریعے دیتے تھے ان ملاؤں کے ذمے یہ کھناہ کہ . رسری طرف روسی بالشو یک ہیں وہ اہل کتاب نہیں ہیں۔بلعہ انگریز کے کہنے کے مطابق وہ تو رسری طرف روسی بالشو یک ہیں۔ رے ہے خدا کی ذات سے منکر ہیں۔ تواس وجہ سے آج انگریز اور اسلام کا مقصد ایک ہے تا کہ اں بے دین۔ نظام کا مقابلہ کیا جائے ملاؤں کی میہ بھی ڈیوٹی تھی کہ قوم کوبر ابریہ یاد ولائیں کہ انگریز کی فوج میں بھر تی ہو نااور انگریز کے لئے جنگ لڑنا بھی اسلام کی خدمت ہے۔ کھھ لکھتا ہے کہ میں نے جمیعت العلماء سر حد کے رہنماؤں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ وزیرستان میں فقیر ایں ہے پاس جائیں اور اسے سے بتائیں کہ اب انگریز کے خلاف جماد کرنا اللام کی خدمت نہیں اب تو انگریز جر من اور اٹلی کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ ایسے وقت

رریس میں میں بر بیبی سے بات اور اٹلی کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ ایسے وقت اسلام کی خدمت نہیں اب تو انگریز جرمن اور اٹلی کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ ایسے وقت میں فقیرالیدی کو چاہئے کہ بیہ انگریز کو نگ نہ کرے کیونکہ انگریز کفر کے خلاف جنگ میں الجھا ہوا ہے یہ بھی ایک طرح سے اسلام کی خدمت ہے انگریز بیہ سب پچھا نے خفیہ طریقے ہے کہ ہوا ہے بھی ایک طرح سے اسلام کی خدمت ہو ۔ یہ نقاریر اور خطوط کے ذریعے انگریز کے کہنے، رہاتھا کہ اس کے مخالفین کو کانوں کان خبر نہ ہو ۔ یہ نقاریر اور خطوط کے ذریعے انگریز کے کہنے، رہاتھا کہ اس کے مخالفین کو کانوں کان خبر نہ ہو ۔ یہ نقاری نقیرالیدی کے نائب محمد وارث کا خط اثارے یا امداد سے ہورہا تھا اور اس لئے سمجھم خوش تھا کہ فقیر الیدی کہ اجہ دوستانہ تھا لیمی انداز سے بیات ظاہر ہوئی کہ اجہ دوستانہ تھا لیمی بیعت العلماء سرحد کے رہنماؤں کے نام آیا۔ اس سے بیات ظاہر ہوئی کہ اجبہ دوستانہ تھا لیمی بیعت العلماء سرحد کے رہنماؤں کے نام آیا۔ اس سے بیات ظاہر ہوئی کہ اجبہ دوستانہ تھا لیمی بیعت العلماء سرحد کے رہنماؤں کے نام آیا۔ اس سے بیات ظاہر ہوئی کہ اجبہ دوستانہ تھا لیمی بیعت العلماء سرحد کے رہنماؤں کے نام آیا۔ اس سے بیات ظاہر ہوئی کہ اجبہ دوستانہ تھا لیمی بیعت العلماء سرحد کے رہنماؤں کے نام آیا۔ اس سے بیات ظاہر ہوئی کہ اجبہ دوستانہ تھا ہیں ہوئی کہ اس کے بیعت العلماء سرحد کے رہنماؤں کے نام آیا۔ اس سے بیات ظاہر ہوئی کہ اس کے بیات خالم ہوئی کہ دوستانہ تھا ہوئی کہ اس کے بیات خالم ہوئی کہ اس کے بیعت العلماء سرحد کے رہنماؤں کے نام آیا۔ اس کے بیعت العلماء سرحد کے رہنماؤں کے نام آیا۔

افغانستان کے علاوہ بیمال صوبہ سرحد میں بھی ملاؤل کو منظم کرے اور اپنارابطہ ان سے قائم کرے۔ دوسرے بیہ کہ اب تک جنگ میں صرف جر منی اور اٹلی تھے توانگریز نے بیہ بہتر جانا کہ روس کے متعلق اپنا مخالفانہ پروپیگنڈاذرا کم کر دے اور پورازور اٹلی اور جرمن کی مخالفت پر

دے۔

اعتباری خان بہادروں کے تین گروپ بنائے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ملا ، علاقے کے خوانین اور
اعتباری خان بہادروں کے حوالے کر دئے تھے جوان سے ذرااو نچے مرتبے کے تھے ان سے

رابطہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے قائم رکھا تھا۔ اور جوسب سے بڑے تھے (اکبرا)ان سے گور نرنے خور

رابطہ قائم کررکھا تھا۔ ابتدا ہم چھوٹے ملاوں سے کرتے ہیں۔ کھنگھم کہتا ہے کہ یہ ہمٹھ کرکے شیر

یاؤگاوں کے غلام حیدرخان (خان بہادر) کے حوالے تھے اس نے نودس ملاؤں کو اکٹھا کیا ہے جو

وہیں کے تھے۔ یعنی رجڑ ، کوئ ، ترناب ، تنگی ، اتمنز ئی ، عمر ذئی ، پڑانگ ، چارسد ہوغیر ہ۔

معتقم کھتا ہے۔

I have not been inlouch with any of the smaller Mullah's myself. I have done it though the following agents with who practically all my connections have been virbal:- as little is put on paper as possible.

Ghulam Haider of Sherpoa He told me that he thought he could work through about 9 or10 Mullahs including those of the following villages"

Razzak'kot' Tarnab, Tongi, Utmanzai and Umaszai(Later Prongand charsaddas

ترجمہ۔ میراان چھوٹے ملاؤل میں سے کسی سے بھی اور اس میں البالے نہیں تھا یہ میں نے حسب ذیل ایجنٹول کے ذریعہ رکھا جن سے میرا تعلق عملاً ذبانی رہااور کم سے کم تحریر میں رہا۔ غلام حیدرشیر پاؤٹ نے مجھے کہا کہ اس علاقے کے 9یا ۱۰ ملاؤل کے ذریعہ حسب ذیل گاؤل میں کام

ی اجر، کوٹ، ترناب، تنگی، اتمان زئی، عمر زئی، بعد میں پڑانگ اور چار سدہ۔ ، . بیں نے شیر پاؤخان کو کہا کہ تم نے ہر ایک ملاسے الگ الگ ملا قات کرنی ہے اور تم انہیں اسلام ر کی فدمت کرنے پر تیار کرو گے۔ ۴۴ یا ۵۰ روپئے دو گے اور کہنا کہ چار مہینے بعد آکر اپنی تمام ں کارگزاری بیان کروگے کہ کیا کچھ کیا ہے انگریز خان بہادر کو کہتا ہے کہ انہیںِ اشاروں میں یہ میروری اگر کام تسلی بخش کیا توو ظیفه مزید بروهایا جائے گا۔ خان بہادر صاحب منگھم کو کہتا ہے کہ بھی ملابہت اعتباری نہیں ہیں اس لئے بہتریہ ہو گا کہ ان کوہر مہینہ بلایا جائے اور ماہوارر قم ری جائے یعنی چار مہینے کے لئے ، ہم روپے کے حساب سے ، اروپے ماہوار ہوا۔ معظم لکھتا ہے کہ میں نے شیر پاؤ خان کو ۲۰۰ روپے دے دیے اس طرح مخصیل نوشہرہ اور مخصیل بیثاور کے ملاؤں کی فہرست ضلع کے ڈپٹی کمشنر سکندر مرزا کے حوالے کر دی گئی۔ سوات، بنیر ، مر دان اور رانی زئی کے ملااس وقت سوات وزیرِ اعظم حضرت علی کے حوالے تھے۔

### تنگھم لکھتاہے کہ۔

The Wazir-i-Azam sent me a list of Mullahs through whom he is working he is paying them on an average of about Rs. 15/- Per month each. (of appendix "B")

ترجمہ۔وزیرِ اعظم نے مجھے ان ملاول کی لسٹ بھیجی جن کے ذریعیہ سے وہ کام کر رہاتھاوہ ان کو تقريباً پندره روپيه ما هوار معاوضه دے رہاہے۔

زبر اعظم نے مجھے ملاؤں کی مکمل فہرست بھیج دی ہے کہ وہ ان کو فی کس پندرہ روپے مہینہ دیتا ہے۔( یہ چشتنگر اور دوآ ہے کے ملاؤل کے ساتھ سر اسر زیادتی تھی کہ ان لوگوں کو ۵اروپ مهینه ملتاہے)۔

کو ہائ کے ملاوہال کے ڈپٹی کمشنر کے حوالے تھے۔

بوں ضلع کے ملاوں کو ڈپٹی تمشنر نے دوآد میوں کے حوالے کر دیا تھا۔ جن میںا یک نواب ظفر

خان اور دوسرے تاج علی جو خان بہادر غلام حیدر خان کا بیٹا تھا۔ ڈریرہ اساعیل خان کے ڈپٹی کمشنر محمد اسلم کو منتھم نے ۲۰۰۰ روپے دے دیے کہ وہ تین درئی رہماؤں کو دے دے۔ اما خیل فقیر، پیر موسیٰ خرتی اور پیرز کوڑی یعنی دو دو سوروپے فی کر کنائنہ وعدہ بھیان ہے کیا گیا کہ اگر کام تسلی بخش ہوا تور قم بردھائی جاسکتی ہے۔ آستانے کے سید عبد البجار شاہ کے متعلق متعلق متعلق متعلق کی اس کار ابطہ حید رآباد و کن کے ساتہ تھااہے اس ریاست کاوزیرِ اعظم سر اکبر حیدری رقم دیا کر تا تھا۔ منگھم خوشِ تھا کہ بی<sub>د پجت ہوگا</sub> سیدصاحب سے کام انگریز کے لئے لیاجائے گااور و ظیفہ حیدرآباد دے گا۔ منگھم کہتاہے <sub>کہ کیک</sub>ے دنوں کے بعد مجھے عبدالجبار شاہ نے اطلاع دی کہ اس نے صوافی میں انتظامات مکمل کر ل ہیں اور باوجوڑ میں بھی اینے چیرے (تربور) کو بھیجاہے۔ خیبر کے آفریڈی ملاؤں کے ساتھ راط یولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے تھا۔

. ار مڑے مجاہدین کے لیڈر مولوی برکت اللہ کے ساتھ تھھم کابر اہ راست رابطہ کافی عرمے سے تھا۔ تھھم لکھتاہے کہ یمی مجاہد سال میں ایک مرتبہ مجھ سے ملنے آتا تھا۔ اور میں کچھ رقم دیتا تو ہر کت اللہ نے کہا کہ وہ باجوڑاور مہمند کے علاوہ ہیں۔ کہتا ہے دس پا بارہ ملاؤں سے معاملہ کرے گا۔ میں نے ہزار روپے دیےاس نے کہا کہ دو تین مہینے بعد مجھے مطلع کرو۔

My arrangement uptill now with him(Maulvi Barkatullah of Arms) has been that he come to see me once or twice a year.

Barkatullah said he could also do a good deal through perhaps <sup>10</sup> or 12 Maulvi in different places through out Bajaur and Mohamand community. I paid him Rs. 1000/-ترجمہہ۔ میراطریقہ اب تک بیر رہاہے کہ مولوی پر کت اللّٰہ سال میں میرے پاس ایک با<sup>ور</sup>

برکت اللہ نے کہا کہ وہ باجوڑاور مہند کے علاقوں میں دس بابلا

ملاؤں کے ذریعہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے اس کوا یک ہزار روپے دئے۔ میھم نے پھر ان ملاول کی کار گزاری اور خصوصیت سے قلی خان کے کام کی تفصیل بیان کی ہے <sub>یوں</sub> لگتاہے کہ خان بہادر صاحب سے اپناتمام کام جمیعت انعلمیاء سر حد کے ذریعے سے بورا کیا

ہے۔ اس کی کافی تفصیل ہے کہ انہوں نے کتنے اجلاسِ کئے، تجویزیں پاس کیں۔ بیفلٹ جھاپے، رورے کئے اور مختلف علا قول میں رابطے قائم کئے منگھم کی اس دستاویز میں پہلی مرتبہ جنگ کے علاوہ کا نگریس کے خلاف تقاریر کاذ کر بھی کیا گیاہے۔

Moulana Muhammad Shuaib toured Mardan District condemming Satyagraha. Pamphlets by Maulana Madaullah, war satuation and anti congress.

رجمہ۔ مولانا محمد شعیب نے ضلع مر دان کا دورہ کیااور ستیہ گرہ کی مُدمت کی۔ مولانا مداء اللہ نے جنگ کی صورت حال اور کا گریس کے خلاف پیفلٹ تقسیم کئے۔ مولانا محد شعیب نے مر دان ضلع کا دورہ کیا ، اور ستیہ گرہ ( تحریب سول نا فرمانی ) کی مُدمت کی دوسر ہے مولا تا مداء اللہ

کے پیفلٹ کاذکرہے کہ بوری کی جنگ کے سلسلے میں کانگریس کے خلاف لکھاہے۔

اگریز تو نهایت چو کنا **و** ربیدار تھا۔ تعظم کو بیہ فکر لاحق ہوی کہ چاروں طرف رقم تو پھیلادی ہاں نے عوام کو ملاوں کے ذریعے اپنے ساتھ ملالیا ہے لیکن چاہئے کہ معلوم بھی کریں کہ آیا تی کی یہ ملا انگریز کے لئے پراپگینڈا کر رہے ہیں یا نہیں، تو تھ کھم لکھتا ہے کہ ہم نے اینے جا سوسوں کو مسجدوں میں بھیجاتا کہ وہ پتہ لگائیں کہ ملابیہ اپناو ظیفہ حلال بھی کھا کر ہاہے یاویسے ہی سر کاری خزانہ خالی کر رہے ہیں۔ جب رپور ٹیں آئیں تو منگھم مطمئن اور خوش ہوا کہ ملا ایمانداری اور اخلاص کے ساتھے لگے ہوئے ہیں اور اسلامی جذبے سے قوم کو ۵ اروپے ماہوار

ے کر فروخت کر رہے ہیں۔ محقی مطمئن تھا کہ سوات کاوزیرِ اعظم حضرت علی اپناکام نمایت خوش اسلونی سے کررہاہے۔ لکھتاہے کہ۔

Hazrat Ali Wazir-e-Azam of Swat is diong excellently in swat and He uses Pir Baba Ziarat. Also Ghulam Haider Sherpao in his area.

Hazrat Ali now coveres the whole of Wwat, Buner and Mardan Border.

ترجمه۔ سوات کے وزیرِ اعظم حضرت علی سوات اور پنیر میں بہترین کام انجام دے رہے ہیں۔ اس نے پیربابازیارت کو بھی استعمال کیا۔ غلام حیدر شیر پاؤ بھی اپنے علاقے میں اچھاکام کررہا

حضرت علی نے اب تمام سوات، بنیر اور مر دان کے ضلع میں اپنی کار کر دگی بڑھادی ہے۔ اس جھے کے ملاؤل کامر کز بنیر میں پیرباباکی زیارت ہے۔ ڈیرہ اساعیل خان کے اما خیل فقیراور موی زو کے پیر سے معظم خوش تھا۔ لکھتاہے کہ بیہ پیر مجھ سے ملا قات کی غرض سے خود پشاور آیا تھااِن کے ساتھ رابطہ شیر علی کا ہے یوں لگتاہے کہ اس نے تجوڑی کے پیر کو بھی بھر تی کرایا ہے۔ منگھم کتاہے کہ شیر علی نے تو نسہ کے پیر تک رسائی حاصل کر لی ہے اس سے بات بھی ہو

چی تھی۔لیکن بد بخرتنی یہ ہوئی کہ یہ پیرصاحب اخلاقی مقدمے میں پھنس گئے۔

یوں معلوم ہو تاہے کہ مسلھم ابھی تک فقیر ایب ہی کے ہاتھوں تنگ ہے کہ تاہے کہ ہم نے شرہ کے فقیر،اماخیلو کے فقیر کردو نے کا ملااور حاجی اخونزادہ کے ذریعے فقیر ایب پی کو خط لکھا تھا کہ وہ انگریزوں کوآرام سے چھوڑ دیے۔

چیر مین پولیٹیل ایجنٹ نے اپناتمام کام عبدالباقی ملا کے حوالے کر دیا۔ کہتا ہے کہ وہ بہت ہی اعتباری آدی ہے اور کام کاآدی ہے مزید کہنا ہے کہ ملاصاحب کو • • • اروپے دیے ہیں۔ جب

یورپ میں جنگ چھڑی اور ہٹلر نے پورے یورپ کا جینا حرام کر دیا ، اور انگریز کو ہر طر<sup>ن</sup> شکست کا سامنا کرنا پڑا، تواسے میہ اندیشر لاحق ہو کہ ممکن ہے کہ روس اس موقع سے فائد

انھائیاور ادھر ہندوستان کارخ کرے۔اس موقع پر پیش بندی کے لئے اور تو چھوڑیں جمعیت العلماء نے اپنے سالانہ اجلاس میں سے تجویزیاس کی کہ روس نے اگر افغانستان پر حملہ کیا تو سلمانوں پر سے فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ روس کے خلاف جماد میں شریک ہوں۔لیکن جب المربز کو تسلی ہوئی کوروس کی طرف سے اس قشم کا کوئی خطرہ نہیں۔ تو دو سر افتویٰ کمنگھم صاحب نے جاری کر دیا۔ کہتا ہے۔

I advised Kuli Khan to moderate his anti Bolshevik propaganda and to concentrate more on propaganda against Germany and Italy.

رہے۔ میں نے قلی خان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بالشویک دشمن پرو پیگنڈے کو گھٹائے اور جرمنی اور اٹلی کے خلاف برو پیگنڈے برزیادہ زور دے۔

میں نے قلی خان کو کہا کہ روس کے خلاف اپنے پروپیگنڈے میں ذرانر می پیدا کر دیں اور جتنازور دے سکیں وہ جر من اور اٹلی کے خلاف پروپیگنڈے پرلگائیں۔

### (صفحه ۱۳۲ تاصفحه ۱۳۵)

Jamiat ul Ulema toured in Kohat District in June 42, and in Peshawar and Mardan in July,

(A) Anti Axis, on the Islamic theme generally and (B) Anti congress, particularly on the Pakistan theme

Mullahs S. in Pwshawar and Mardan intensified them anti congress propaganda during July, August, 42.

المرد جمعیت العماء نے جون ۲ مرد ان کا دورہ کیا اور جو لائی میں پیٹاور اور مردان کا دورہ کیا ترجمہ۔ جمعیت العماء نے جون

اور بھر پور پروپیگنڈہ کیا۔

حوالے سے (الف) محوری قوتوں کے خلاف عمومی طور پر اسلانی حوالے سے کیا۔

حوالے سے (ب) کا نگریس کے خلاف بالخصوص پاکستان کے حوالے سے کیا۔

پشاور اور مر دان میں ملاول نے جو لائی اور اگست ۲۴ء کے دوران اپناکا نگریس مخالف پروپیگنڑہ شدید ترکر دیا۔

شدید ترکر دیا۔

لیاور اور مروان میں ملاوں ہے ہوں کر دیا۔

جعیت العلماء نے کوہائ کا دورہ کیا اور پشاور اور مردان کے ضلعوں میں ذور دار پرو پیگنٹہ کیا۔

ایک طرف اٹلی اور جرمنی کے خلاف دوسری طرف کا نگریس کے خلاف اور پاکستان کے جن میں کمنظم صاحب کہتا ہے کہ مردان اور پشاور کے ضلعوں میں بھی ملاول نے کا نگریس کے خلاف اور پاکستان کے جن میں کمنظم صاحب کہتا ہے کہ مردان اور پشاور کے ضلعوں میں بھی ملاول کو مسلم لیگ کے خلاف اپنی مہم زورو شور سے جاری رکھی تھی۔ یعنی ایک انگریز نے ان ملاول کو مسلم لیگ کے سات کام میں مدد کے لئے دینی میدان میں اتارا۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے جوں جو ل عالمی جنگ کیا کہ کے حالات بدل رہے تھے ای طرح ان ملاول سے انگریز وقت اور ضرور ت کے مطابق اپناکام کے حالات بدل رہے تھے ای طرح ان ملاول نے جو ت لیا تھا کہ جو پچھ انگریز مطمئن اور بے فکر ہو گیاتو میں اس کے لئے جو از پیدا کرتے تھے بی ملا اسلام میں اس کے لئے جو از پیدا کرتے تھے جب بروس کی طرف سے انگریز مطمئن اور بے فکر ہو گیاتو میں اس نے لئے جو از پیدا کرتے تھے۔ جب روس کی طرف سے انگریز مطمئن اور بے فکر ہو گیاتو کی سوات کے وزیر اعظم نے مردان میں ۱۸ ملاول کو بھر تی کیا اوردو تھیں تھے اور انہیں ۱۹ مور یہ مدند ملتا تھا۔

Wazir-e-Azam of Swat is now employing 18 Mullahs in Mardan and at 32 Pir Baba Zarat paying Rs. 30 P.M each.

ترجمہ۔ وزیرِاعظم سوات نے اب مر دان میں ۸ الور پیربابازیار ت ۳۲ ملا ملازم رکھے ہوئے بیں جنہیں ۳۰روپیہ ماہانہ دیتا ہے۔

یوں کے سندیت ہوری ہے۔ کھم لکھتا ہے کہ مولانا محمد شعیب اور مولانا مداء اللّٰہ مجھے ملنے نتھیا گلی آئے ایک بہت طوبل پمفلٹ اردوزبان میں لکھا ہوا تھا پیش کیااور تجویز کیا کہ اسے تمام ضلعوں اور قبا کلی علا قول بی

تنہ کیا جائے بہت احچھا ہے کا تگریس کے خلاف جاپان، جرمنی اور اٹلی کے خلاف ہے۔ لیعنی ں اور اسلامی فتوے جاری کرتے ہیں۔ لیکن یہ فتوی منظوری کے فاف کا منظوری کے فاف کا منظوری کے فاف کا منظوری کے فلاف لے پہلے انگریز کے پاس لے جاتے ہیں۔

Moulana Muhammad Shoaib and Moulana Midrarullah came to see me at Nathiagalli on 26th August. And produced a long draft in Urdu of their Districts and in T.T. (Tribal Territory) All good anti congress anti japaners and axis stuff they were extremly friendly

رْجمه۔ مولانا محد شعیب اور مولانہ مدار اللہ ۲ اگست کو مجھے ملنے نتھیا گلی آئے انہوں نے مجھے اپے طویل ار دو پیفلٹ کا خاکہ د کھایا جو کہ وہ ضلعوں اور قبائلی علاقہ جات میں جاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بہت اچھا کا نگریس مخالف، جاپان اور جرمنی مخالف مواد ہے ان کا انداز بہت دوستانه تھا۔

اگریز بہادر نے تو خود اسلام کی بیہ خدمت کی کہ ان ملاول کے نام جمعہ ان کے ایتے بیتے کے پورے بورے لکھ دیے ہیں۔اور سے سلسلہ اسی طرح جاری تھا کہ ۲ م ۱۹۶۹ء تک منگھم نے جس جس کو اور جس کے ہاتھ سے رقم دی ہے ان ایجنٹوں کے نام ایک ایک کر کے اسی دستاویز ۔ میں درج ہیں۔ خواتین نے اپنادین ، ایمان ، غیرت حمیت انگریز کے کفر کے مقاصد کو پورا میں درج ہیں۔ خواتین نے اپنادین ، ایمان ، غیر ت ملک کی آزادی کے مجاہدین اور غازیوں پر کفر کے فتوے لگائے۔ انگریز کی ذہانت کی داد دینی چاہیے 

الٹااس کی امداد کے لئے آذادی کی تحریک کے خلاف اسلامی جذبے کا نام لے کر دنیاوی مفاد کی خاطر ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ انگریز کی کوشش سے تھی کہ وہ ان خاندانوں میں اپنے ساتھ ماتھ بنا کیں جو انگریز کے خلاف جہاد میں فقیر ایبی کے ساتھ ساتھ دوست نامور نامی دین رہنما تھا جو ایک مسعود، ملا پاوندہ تھا۔ دوسر سے مہمند میں حاجی صاحب تر نگزئی تھے اور انگریز کی بیہ کوشش تھی کہ جیسے بھی ہو سے مور سے فتح کر ڈالے اور میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی کامیا ہی بھی بھی کہ ان دونوں غازیوں کے بیٹے اس کا ساتھ دینے میں اس کی سب سے بڑی کامیا ہی بھی بھی کے ان دونوں غازیوں کے بیٹے اس کا ساتھ دین میں اس کی سب سے بڑی کامیا ہی تھی کہ ان دونوں غازیوں کے بیٹے اس کا ساتھ دین گئے ملایا و ندہ کابیٹا فضل دین اور حاجی صاحب تر نگزئی کابیٹا باچا گل۔

لگے ملایاو ندہ کامیٹا فضل دین اور حاجی صاحب تر نگز ئی کامیٹابا چا گل۔ ان دونوں کے حالات پراگر چاروں طرف نگاہ ڈالی جائے تو ضلعوں اور قبا کلی علاقوں میں بہت کم ایسے بااثر ملا، پیر، فقیر،اخونزادہ یادارالعلوم کے مہتم ہوں گے، جنہیںانگریز نے اپنے ساتھ ملایانہ ہو۔ حاجی صاحب تر نگز ئی اور ملایاو ندہ کی و فات کے بعد فقیر ایبیبی ایک ہی ایساغازی اور مجاہدرہ جاتا ہے جے انگریز خرید نہ سکے اس سلسلے میں ایک دلچیپ واقعہ یہ پیش آیا کہ پورپ کی جنگ شروع ہونے کے بعد انگریزوں نے حکومت افغانستان پر زور ڈالا کہ وہ جر منوں کوایے ملک سے نکال باہر کریں افغانستان پر زور ڈالنے غرض سے ایک شامی پیر انگریز قبا کلی علاقے میں شاہی فقیر کواس غرض سے لے آئے کہ وہ افغانستان کے شاہی گھر انے کے خلاف لوگوں کو اکسائے۔ انگریز جب افغانستان کی حکومت کی طرف سے مطمئن ہوا تو اسی شامی فقیر کو وزیر ستان میں وانہ کی چھاونی میں بلایا اور اس کی ۔ / ۲۵۰۰۰ یونڈ ادا کئے شامی بیر جیسے پہلے نهیں تھاای طرح پھر غائب ہو گیا۔ جب بیہ کام مکمل ہو تو لندن میں وزیر ہند کو بہت مزہ آیا۔ وائسرائے کو لکھتاہے کو شش کرو کہ ایباایک سودا فقیر ایبپی کے ساتھ بھی طے ہو جائے <sup>ال</sup> کے جواب میں وائسرائے ۳۸ ـ ۷ ـ ۱۳ و لکھتا ہے فقیر ایسپی کے ساتھ شامی پیر کی طر<sup>ن</sup>

سودا نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ صرف بیر وہ ہمارے راستے میں نہیں کے ساتھ شامی پیر کی طرن نہیں بختار لیکن پھر لکھتا ہے کہ کرب میرا خدا اس شورش پیند ملاسے پیچھا چھڑ ائے گا۔ ۲۸۸ - ۲-۱۷۱ There is I fear, no possible chance of dealing with him  $(F_{aqir}|_{p_i})$  on the same lines as the Shami Pir, He is not only implace  $b_{le}$  but also completely uncorruptable... who would rid me of this turbulant priest.

#### بھیجے ہوئے راہی

اگریز بہادر کو بہت جلد احساس ہونے لگا کہ پشتون معاشر ہبالعموم اور پویان بالخصوص ملک اور ملا کے زیر اثر ہیں دنیاوی معاملات میں ملک اور دینوی معمولات میں ملاسیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں۔ یہاں بھی انگریز آقانے اپنے روایتی حربے زروزور کو آزمایا۔ ان بیر وفی آقاؤل کو کسی میر جعفر اور میر صادق کی ضرورت تھی۔

(میر جعفر نے سراج الدولہ سے غداری کر کے انہیں شہید کروایا اور جگال کو انگریز کی غلای میں دے دیا گیا۔ جبکہ میر صادق نے اپنی ہے و فائی کے طفیل سلطان ٹیپو کو شہید کر اکر سلطنت میسور کوانگریز قلمرومیں شامل کروایا تھا۔ جہال جہال انگریز بہادر کو میر صادق اور میر جعفر کے روب میں ملک اور ملاد ستیاب ہوئے ان کی وساطت سے اپنے نوآبادیا تی نظام کو و سعت، استحام اور دوام دیا گیا۔اینے و فادار مهر ول کوخان بهادر ، خان صاحب اور نواب جیسے خطابات اور القابات سے نوازا۔ انہیں مفت جاگیریں اور زمینیں عطاکی گئیں مراعات انعامات اور وظیفے دیے گئے ان کی مالی معاملات کو درست اور مشحکم کر دیا گیاا نہیں اس قابل بنادیا گیا کہ وہ اپنی او لا د کو اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ سول اور ملٹری ملاز متیں دلوا سکیں انہیں اعز ازی مجسٹریٹ مقرر کر دیا گیا۔ تاکہ ان کی ر سوخیت میں اضافہ ہو گویا پشتون معاشرہ میں اپنے ہم خیال ہم نوانواب زادے ، خان زادے۔ باو قار۔باشعار اور و فادار مراعات یا فتہ طبقہ کو پیدا کیا گیا جنہیں و طن عزَیز کے مقابلے میں بیر ونی آ قاؤں اور خود اپنے مفادات زیادہ عزیز ہوں۔البتہ جو ملک اور ملا زر اور و ظیفے کے ذریعے زیر دام نہ آسکے اور رام نہ ہوئے توانہیں زور کے ذریعے نیست و نابو د کر دیا گیایا پھر انہیں اور ان کی اولاد کو مالی لحاظ سے اتنا ہے بس کر دیا گیا کہ وہ نان جویں کا مختاج ہوئے۔ بھوں کی مثال پیش نظر ہے آج بول میں مجاہدا عظم خان د لاسہ خان د اور شاہ اور ملک میر عالم خان میر زعلی خیل منڈ ان کی اولاد ہم سب کے لئے عبرت کشاہ منظر پیش کرتے ہیں۔

#### نیرنگئی دورال

بن انتخاص کو خطابات سے نوازا گیاخو داور ان کی اولاد کے کارنا مے اور کر دار گواہی دیے ہیں کہ انتخاص کو خطابات سے نوازا گیاخو داور ان کی اولاد کے کارنا مے اور کئی مفاد کے مقابلے میں ذاتی اور ہیر ونی آفاؤں کے مفادات قابل ترجیح رہے ہیں انہوں تو بی آزادی کے سیلاب کورو کئے کے لئے سدر اہ رہے ہیں۔ آج اس طبقہ کے پاس کلید ذر ہورہ محاجب ثوقیر ہیں تجارت، معیشت، سیاست اور قومی وسائل ہوں کا قبضہ ہے قومی خزانہ کے بے در دی سے لوٹ چکے ہیں۔ لوٹ رہے ہیں۔ اور لوٹے رہیں ہوچی پر ان کا قبضہ ہے قومی خزانہ کے بے در دی سے لوٹ چکے ہیں۔ لوٹ رہے ہیں۔ اور لوٹے رہیں گی بیات ان کے مزد کی نفع مخش صنعت ہے قوم بے بس۔ بے کس اور بے حس ہوچی گے۔ بیاست ان کے مزد کی نفع مخش صنعت ہے قوم بے بس۔ بے کس اور بے حس ہوچی کے جرت ہے کہ آج بھی بی صاحب تنظیم طبقہ صاحب توقیر سمجھا جا تا ہے۔ وہ ثروت، دولت ہے۔ جبر سے کہ آج بھی بی صاحب تنظیم طبقہ صاحب توقیر سمجھا جا تا ہے۔ وہ ثروت، دولت فراغت اور قومی سیاست سے کھیل رہا ہے اور ہم نحیثیت قوم سفینہ آزادی کو غرقاب ہوتے ہوئے ذیا خوالی خاضرہ کو تاریخی جبر اور ہمارے شامت دیدہ عبر سے سے مقاف میا سے مقاوم زیادہ قابل نفرین افغانی (طالم سے مقلوم زیادہ قابل نفرین

#### ویده عبرت کشاقدرت حق رابه بین-شامت اعمال ماصورت نادر گرفت

ہماراسر فخر سے بلند ہے۔
خوش قسمتی سے بویان میں خطاب یافتہ افراد کی تعداد آئے میں نمک کے برابر ہے۔ کیرومصنف خوش قسمتی سے بویان میں خطاب یافتہ افراد کی تعداد آئے میں نمک کے برابر ہے۔ پیند ہے نے ایک موقع پر صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان سے کہا تھا کہ مجھے افغانوں کی بیہ ادا بہت پیندوں نے ایک موقع پر صاحبزادہ سر تحروکا یہ قول بوں والوں پر بہت زیادہ صادق آتا ہے بویان انگریزوں کہ وہ مجھے پیند نہیں کرتے سے اور انگریز بھان سے بیز ارتھا اس لئے آقا کے ہاں بویان پزیرائی حاصل سے نفر سے کرتے ہے اور انگریز بہادر نے بویان کو بھی بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیاوہ ایک کرنے سے قاصر رہے اور انگریز بہادر نے بویان کو بھی بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیاوہ ایک کرنے سے قاصر رہے اور انگریز بہادر

دوسرے کو پیند نہیں کیا کرتے تھے انگریز ہویان کو غلام بنانے کے دریے اور مشاق تھے جُرِ ہویان انگریزوں سے بیز ار اور بر سر پرکار رہتے تھے اس لئے ہویان کا سرآج فخر سے بلندہ کیونکر تحریک آزادی کے دور ان جتنے مجاہدین آزادی پس زند ان دیوار رہے پور اصوبہ سر حداس تعداد کا جواب فراہم نہیں کر سکا ہے۔ سانحہ سپینہ شکی نا قابل فراموش اور قابل فخر واقعہ ہے آج ہی مجاہدین آزادی کے خون سے سر زمین سپینہ شکی رنگین اور لالی ہے۔

#### مستی کردار\_\_\_ایک آرزو

ملاکی شریعت میں فقط مستی گفتار صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال شاعر کی نوامر دہوا فسر دہوبے زوق افکار میں سر مست ناخوابیدہ نابیدار دہ مر د مجا ہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جسکی رگ و پے میں فقط مستی کر دار نوبی) ذکر ان بیانات کاجو مختلف خاند انوں کے نما ئندہ افراد نے محکمہ مال کے متعلقہ افسر ان رو۔ ۱۸ ۱۸ء کے ہندوبست سرسری کے سلسلے میں دیئے ہیں۔جو عنوان مضمون کے نام کھونی میں درج ہیں۔ جن سے خاندان متعلقہ کی تدریجی حالات معلوم کئے جاسکتے ہیں۔ یہ مضامین بغیر سی ردوبدل کے پیش کئے جاتے ہیں۔

## خاندان آمندی

## د فعه اوُل ببنیاد \_ حصول ملکیت و تقشیم اراضی

پرانے حال کی اصلیت معلوم نہیں مگر ہم نے اپنے ہزرگان سے سناہے کہ پہلے بیر رقبہ بقیعہ ہنی منگل کے ہواکر تا تھااور ۱۰ ۲۰ پشت کا عرصہ ہوا ہو گا کہ آمندی نامی مورث ہمارا بہاڑ کی طرف ہے اس ملک میں آیا اور اس نے اس رقبہ پر ہاعث اسکی کہ قوم ہنی منگلی کا اخیر وقت تھا اور وہ قوم کمزور ہو گئی تھی قبضہ کرلیا نہ کور قوم سے کوئی شخص مزاحم نہ ہوااوراسکی اولاد میں سے ہم مالکان قوم ہیں لیکن ہم کو سلسلہ نسب اپناا چھی طرح یاد نہیں ہے آمندی مورث تک صحیح طور پر ملا سکیں اور نہ اس میں ایک دوسرے قوم کے ساتھ ملاسکتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہم ایک مورث کے اولاد میں سے ہیں اس طرح تقسیم اولین کا حال اچھی طرح معلوم نہیں ہے اور ہم ہرسبہ اقوام کے ملکیت اپنی اپنی حصہ کے جداگانہ ہے اور اطر اف ہمارے حسب ذیل طرف كل حسن طرف قمردين طرف جف طرف شاجهان - طرف عمر خان بين - ايك طرف کو دوسری طرف سے پچھ نسبت پیانہ ملکیت کے سوائے قبضہ کے نہیں ہے اور ہم مالکان متفرق کوان طرف ہے جس طرح ملکیت مالک ہوئے ہیں اس کا حال محاذ نام ہمارئے کے درج ہے اور ہم مالکان طرف صدر شاہ کا حصہ اس طرح پر ہے۔ عبد اللہ شاہ مورث ہمار ااس ملک میں بیاژی طرف سے آیا تھا ہے رقبہ بقیمہ بوھانا شروع کیااس لیئے عمل حصہ معدوم ہو کر قبضہ پر عمل

ا قوام متفرق جو ہمارے اطراف میں ہیں انہوں نے جس طرح ملکیت کے مالک ہیں اس کا م<sub>کاز</sub> عام اس کے درج کر دیا ہے اور ہم مالکان طرف لئیق شاد کا حصہ اس طمرت پر ہے۔ پہلے میر تبہ یا ہیر انوالا پیر انوالی شاہ صاحب موضع پیران سے داود شاہ کے ہواکر تا تھا تخیناً ایک سوہیس کال کا عرصہ ہوا ہو گاکہ پتل شاہ مورث ہمارے نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس موضع کو تقیم ر کر کے بیہ رقبہ علیحدہ کر لیااور اپنے نام سے موسوم کر لیا ہمارے اپس میں تقسیم پروئے حصہ جدی ہوئے اس وقت بباعث استطاعت خود ہائے عمل قبضہ کا ہے عمل در**آمد** سرِ کار میں اکثرر قبہ ہمارے قبضہ میں آگیاہے جس کے سوائے خاص ملکیت اپنے کے دوسرے لوگول کارقبہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے جمال الدین مورث اعلیٰ ہم ملکان طرف حسام الدین کا ملک عرب ہے اس طرف بتقریب سیر آیا تھااور وہ متبرک، صاحب کرامات تھا ملکان اس ملک نے کہ جواس وقت اس ملک میں قابوباقیہ تھا یہ رقبہ بطور شکرانہ کے بعد فتحیاب کے اور قوم ہنی منگل دیکر مالک بنادیا تب ہے ہم ملکان اولاد اسکی مالک و قابض ہیں۔ دوپشت آمندی۔ داود شاہ و حسن خیل کے ہو تاتھا ۔ مورث ہمار آآد می ہزرگ و کرامات تھا ہم مالکان مذکور نے بطور مخشش کے بیر رقبہ دیکر مالک بنادیا تب سے اولاد اسکی مالک و قابض ہیں۔ تیسر سے پشت میں اسکی اولاد کے آپس میں تقسیم بموجب حصہ جدی ہوئے آزان بعد حسب دستور ملک کے رقبہ میں بباعث کم استطاعتی و عمل بیع دین کی بیشی آگئ۔ پہلے وہ عمل حصہ کا معدوم ہو کر قبضہ پر عمل ہوااور حال حصول ملکیت اقوام متفرق کا جس طرح ان کو حاصل ہوئے۔ مفصل محازنام ان کی درج کر ادیا گیا ہے اور حسمل مورث ہم مالکان طرف گلبدن شاہ مورث اس ملک میں بتقریب مخارا سے آیا اور اس جگہ کو خوشنمادیکھی کر اقامت پزیر ہوااور بشکر انہ و بخش وغیر ہ از قوم آمندی سے لیکر اس دیہہ میں مالک ہوا چنانچہ تا حال ہم مالکان اولاد اسکی مالک و قابض ہیں تقتیم اولین تیسرے پشت میں بموجب جدی ہوئے اور ان کے بعد بموجب اپنی اپنی و سعت پر ایک اپنا قبضہ بذر بعیہ زر خرید با شکرانہ وغیرہ کھورت واحد مالک ہیں تیسرے پشت میں طرب و گرت بزرگان ہمارے نے تقسیم برائے حصہ جدی کر کے رقبہ جداگانہ کر لیابعد آزاں جس قدر وعت ہوئی القدر اس کے

رقی ہوئی اس بات وہ عمل حصہ جدی والا معدوم ہوکر قبضہ پر عمل ہوااور ہم مالکان قوم رقبہ ہیں تقی ہوئی اس بات وہ عمان عام ہمارے کے درج ہے بند وہست سرسری میں کال جس طرح ملکیت حاصل ہوئی وہ محاز نام ہمارے کے درج ہے بند وہست سرسری میں اس دی ہور ام جداگانہ تھے اس ہند وہست میں بباعظ کھیوٹ ہونے رقبہ کی اشتمال ہوکر ای دی ہونے ہو ایک طرف ہوا ہے اور ایک طرف بجائے حصہ ۔۔۔۔ کے اطراف ذیل طرف گل میں طرف قمر دین ۔ طرف شاحجہان ۔ طرف خیف ۔ طرف عمر خان ۔ طرف صدر شاہ میں طرف کو دوسرے طرف صدر شاہ طرف کا تقام ہوئے ہیں ایک طرف کو دوسرے طرف سے کچھ میں سے کیس ہوئے ہیں ایک طرف کو دوسرے طرف سے کچھ واسطہ نہیں ہے کیس ۔۔۔۔ مند جہ بالا کے صورت دیہیہ بند ابھیا چارہ کممل ہے۔

### بنگش خیل

ہمالکان قوم بھش خیل اولاد مسمی منڈان ہو تی ہے ہیں جس کے نام ہے منڈان مشہور ہے جس طرح قوم ہو چی کو ملکیت اس علاقہ کی عاصل ہو کی اس کا مفصل حال شجرہ نسب کلیات پر گنہ میں تحر کر ادیا ہے جب تقسیم حقیت ماہین اولاد منڈان ہو کی قویہ رقبہ مسمی بھش مورث ہمارے کے حصہ میں آیا۔ اور بباعث عدم یاداشت کے ہم شجرہ نسب اپنے تک نمیں ملا سکتے صرف متی خان اور قیصر مور خان تک سلسلہ نسبیادر کھتے ہیں اور یہ بھی خولی معلوم نمیں کہ ان میں حماب پیانہ حقیت کیا مناسبت موجود تھی صرف اس قدر حالات یاد ہیں کہ عمد ورانیان میں حماب پیانہ حقیت کیا مناسبت موجود تھی صرف اس قدر حالات یاد ہیں کہ عمد ورانیان میں مسمی جانان قوم لیدی نے مورث ہمارے پر چڑھائی کر کے دیہیہ بذاہقبنہ خود کر لیا۔ اور ظفر ان وبلوچ و غیر ہ نے جو بزرگان ہمارے اس وقت موجود تھے ہماگ کر موضع دلو خیل عبدالر حیم میں وبلوچ و غیر ہ نے جو بزرگان ہمارے اس وقت موجود تھے ہماگ کر موضع دلو خیل عبدالر حیم میں یاں مسمی گلزار قوم افغان مرز علی خیل پناہ کر لی اور واسط استدعا حقوق مقبوضہ خووگزار سے پاس مسمی گلزار قوم افغان مرز علی خیل پناہ کر لی اور واسط استدعا حقوق مقبوضہ خووگزار سے باس مسمی گلزار قوم افغان نمی افغانی ہمارے مور خان کی ہمر اہ ہو کر گاؤں والیں دلوایا اتفاقات استعداء دکیا اس نے خیال نمی افغانی ہمارے مور خان اور قوم مرز علی خیل کے نا دان ہو ہوگئی تھی اس موقع پر میر حوس پسر گلزار میر زعلی خیل نے باہمر ابی ملازمان خود برور رائزش ہوگئی تھی اس موقع پر میر حوس پسر گلزار میر زعلی خیل نے باہمر ابی ملازمان خود برور

شمشیر ہماری قوم کو ہید خل کر دیاور اس گاؤں پر قابض ہو گیاور اس نے اپنے پچے اور پھاڑا اور ہمائی السین ہماری قوم کو ہید خل کر دیاور اس گاؤں پر قابض ہو گیان (ایک حصہ) فرجی خان (ایک حصہ) عثان خان (ایک حصہ) فرجی خان (ایک حصہ) عرا (ایک حصہ) شریک ملکیت کر نے اور جانان پر ضامندی خود دست پر اور ہاجب میر حول وغیر ہ مور ثان ہم قوم میر زعلی خیل دیہیہ ہذا کے مالک ہو گئے مجادرت کے سبب قوم صابو خیل کے ہمارے ساتھ عداوت ہو گیاور بعد دنگہ فساد کے قوم مذکور کے ہاتھ سے ہمار ایزرگ ممی میر حوس قل ہوائی خون بہا میں کھور رقبہ ہم کو قوم مذکور نے دے دیاور علاوہ ملکیت قوم بیکش خیل میر حوس قل ہوائی فون بہا میں کھور انقلاب کا یہ تیجہ لکلا کہ کیسھ راراضی بقیعہ ہم قوم بیکش خیل کے رہی باقی کل پر قوم میر زعلی خیل کے لوگ قابض و متصرف ہو گئے اور اس سبب سے دو طرف ذیل بیکش خیل میر زعلی خیل کے لوگ قابض و متصرف ہو گئے اور اس سبب سے دو گیر اندر قوم بیکش خیل میر زعلی خیل کے لوگ قابض و متصرف ہو گئے اور اس سبب سے دو گئے اور اس میں فیل کے دول تا تقسیم کا ہے وہ تفصلاً کھویت طرف وار میں لکھ دیا ہو گئے میں انگل خیل کے دول تا تقسیم کا ہے وہ تفصلاً کھویت طرف وار میں لکھ دیا ہوں و میں انگل و غیر ممکن نہیں ہے۔

ہما ملات دیہیہ کوٹ ویال وغیر ہاراضی غیر ممکن نہیں ہے۔

مشاملات دیہیہ کوٹ ویال وغیر ہاراضی غیر ممکن نہیں ہے۔

جو الله المراد حسول ملکیت قوم میر زعلی خیل کے لبادی بناکر دہ ہم قوم بیکش خیل کے مسمی لنڈی بیکش خیل کے نام سے نامز دہ جا جانان اور میری کی لڑائی کے وقت وہ آلبادی ویران ہو گئی تھی جب ہم قوم بیکش خیل نے بضہ حاصل کر لیااور قوم میر زعلی خیل بھی مالک ہوئے تو دوسری آبادی بنائی لیکن وہ بھی بیکش خیل نے نام سے مشہور ہے آگر چہ عہد سابقہ میں ہم مالکان قوم بیکش خیل اور میر زعلی خیل کے دوسری اقوام افغانہ سے بھی بے اتفاقی تھی اور اکثر دنگہ فساد ہو تا تھا الله یہ گاؤں میر زعلی خیل کے دوسری اقوام افغانہ سے بھی بے اتفاقی تھی اور اکثر دنگہ فساد ہو تا تھا الله یہ گاؤں میر مالم میر بت خال میر اگر م خان بیکش خیل واقع ہے جب کہنہ یا قلعہ ویر انہ دیہ یہ ہذا میں کوئی میر مالم میر بت خال میر اگر م خان بیکش خیل واقع ہے جب کہنہ یا قلعہ ویر انہ دیہ یہ ہذا میں کوئی

نہیں ہے۔ العبد العبد العبد العبد العبد العب العبد الع

العبد العبد

العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد المسمية السمية السمية المسمية ا

#### بھر ت

روایات صحیح ہااور حکایات صادقہ سے ثابت اور مسلم ہے کہ پہلے میہ کل علاقہ اقوام ہنی و منگل سریات کی ہوئی ہے۔ ہو تا تھااور ان قوموں سے قوم ہوچی نے بزور شمشیر اور بقوت بازو چھین لیاجس کا پوراحال شجر نب کلیات پر گنه میں تحریر کرادیا ہے بعد حصول ملکیت کی قوم ہو چی میں تقسیم قوم واررق آس علاقے کی ہوئی جس کی روسے بیر رقبہ دیہیہ ہذا ہمارے مورث بھر تنامی کو جس سے سلیا نب ہمارا حسب مندر جہ بالا ملتاہے حاصل ہوااور وہ تاحیات خود واحد مالک و قابض رہاجی ہو فوت ہو گیااس کے دوییٹے تھے پہلے گرائی اور دوسرے کو محبوب کے نام پر پکارا جاتا تھاان میں تقسیم حقیت یدری کے کسی قاعدے جدی یارسمی پر نہیں ہوئی کھو نکہ رقبہ مملو کہ زائداز ضرورت تھاجس کو قبضہ کرنے کی طاقت ہوئی اس قدر زمین ملی دیمی قبضہ کے خاص نام ہے مشہور نہیں ہواگرائی اور محبوب کے وفات کے بعد حصہ جدی یا نشر عی پر ایسا عمل نہیں ہواجو قابل ذکر ہواور ابتدا ہی سے تا زمانے ہمارے تک قبضے کا بلاوجہ خصص روشن و مبین ہے پیلے و قتول میں جو قریب قریب مسمیان گرائی و محبوب مو ثان و فات تک نہی قبضه ہو تا تھاان میں رقبہ کے کثرت کے سبب تقلیم کی ضرورت نہ پڑتی تھی ہر ضا مندی جملہ حصہ داران جس نے جتنار قبہ قبضہ کر لیا بخر منگامی کر کے لباد کیا مالک ہو ااور قابض بن بیٹھا حصہ جدی اور رسمی کانہ کیادوم ان وصول کے بعد جس کو ہم بیان کر چکے ہیں عنقریب زمانہ سلطنت دور انیان حقیت مائلن محصہ جدی یار تمی ہوتی رہیوہ بھی قائم نہ رہ شکی کیو نکہ ہماری قوم جنگ و جدل کے باعث بھن وقت مفرور ہوئی اور پھر آگر جو کچھ قبضہ کر سکا قابش ہو گئے بعد ازاں جو تقسیم کے قاعدے ہ ہوئی تواس کو قلنگ لینے مال گزاری سر کار عہد سکھان کا لعدم کر لیااس وجہ سے کہ جس شخص سے جس قدر زمین کامالیہ ادا ہو سکاای قدر اپنی ملکیت رکھی اور باقی سے دستبر دار ہو گیاادراگا زمین متروکه کاجس نے معاملہ ادا کیاوہی مالک متصور ہواجب نوبت عمل داری سر کاریدار ہوگا تو بیائش سرسری کے وقت مالکان دیمی نے ملکیت اراضی کی قابضان کے نام درج کراد کی فوالا

کی شخص بذریعہ رہن یا کاشت زمین خرید و فروخت کی معدوم ہو گئی اب ملک مالک دوسرے ہوں مالک کے ساتھ مقابلہ کی صورت میں کچھ نسبت ملکیت کے نہیں ہیں۔ اور بیہ بھی یاد رہے کہ بیلے اس گاؤں میں تو کی طرف یا عیبہ مشہور نہ تھی صرف شاہ مرکی قوم کے لوگوں نے آبادی جدا بہائی ؟ تقی اب بندوبست سر سری میں بموجب حکم مور خه ۴ جولائی ۴ ۷ ماء میتمم بندوبست ایک موضع پائم ہو کر دواطر اف بھر ت وشاہ مری آبادیوں کے نام پر اپنے اپنے مقبوضہ پر قائم ہوئی اور طرف بصرت کی تین تیات ذیل گرائی خیل نے آبادی بنائی اور نام سے معروف ہیں بھر ت لادی کلال - ناصر خان - کو مکمه ممبر زمان - کو مکه طور کمند - کو مکه رضا خان - کو مکه حکیم - کو مکه فریق۔ کو ٹکہ شاہ مری ایک تیپہ کہنہ موسوم برآگرہ پہلے و قتوں کا دیہیہ بذامیں واقع ہے جو ملکیت سر کار ہے۔ پچھ زمین علیحدہ دیہیہ ہزااس کے ساتھ تعلق نہیں ہے عید سکھان اور دورانیان ادائے مال گزاری کا کوئی قاعدہ دعتور نہیں تھااگر کسی سال حاکم آگیا زور سے معاملہ وصول کر لیا جب عملداری سر کار ہوئی تو سر کارنے معاملہ اس گاؤں کا بطور حال تخصیل بموجب پہایش المكاران ليا۔ همارے گاول كاماليه دو ہز ار روپيه مقرر ہوا تھاجوبعد ميں ۲۳۰۲روپيه مقر هوا۔ عمر شاه نمبر دار صلح مير نمبر دار ولي خان مرغزار سمندر خان مغل خاك رضاخان سرتمیل۔ قفاخاك لالبيك سكندرخان شادی خان ميرزاخان محمرگل شكرالله يجلوان ز قوم ولدائيم زغم گل بانی گل كثانه سيدل امين خان جسونت رام لادام داس حيرت سنگھ نهال چند

د يوې وغيره

## خوجری (خوزری)

پہلے رقبہ دیمی ہذاشامل موضع خوجڑی شکراللہ کے ہو تا تھاعرصہ چار پشت کا ہواکہ می پہلے رقبہ دیمی ہذاشامل موضع خوجڑی شکراللہ کے ہو تا تھاعرصہ چار پشت کا ہوا کہ می پہلے رقبہ دی ہداشاں موں و برن خان قوم افغان سید خیل مورث ہمارے نے کہ جس سے سلسلہ ہم شکراللہ وغیرہ کا ماہا خان قوم افغان سید خیل مورث ہمارے نے کہ جس سے سلسلہ ہم شکراللہ و غیرہ کا ماہا بباعظث عدادت کے شریکان یک جدی کے بیررقبہ علیحدہ کر کے موضع جداگانہ قائم کر لیااگر ہو بباعظث عدادت کے شریکان یک جدی کے بیررقبہ تقسیم حقیت کلی خان مورث نے بحیات خود محساب چونڈونڈا

ب یک اولاد زوجه اول(چار حصه) اولاد زوجه دوئم (چار حصه) اولاد زوجه سوم (ایک حصه) کرلام اولاد زوجه اول(چار حصه) روں در دجہ در سر بور سے کر ایس کی اور در ہے جسم کے زمین کو بانٹا الا یہ سم انتلام اور پھر ایک زوجہ کے اولاد نے بطریق پگ ونڈ اپنے حصص کے زمین کو بانٹا الا یہ سم انتلام ریبر یک ریب سرجہ کے اسلام اللہ ہوئی اسلئے نکی حصہ دار کو موضع مذکورہ میں حصہ زیادہ اراضیات موقوعہ موضع خوجزی شکر اللہ ہوئی اسلئے نکی حصہ دار کو موضع مذکورہ میں حصہ زیادہ مرف دیمی ہذامیں وزن پیانہ کا پورا نہیں آیا قبضیہ وار عمل درآمد اور دوسرے مورث ذیل میں۔ فتح خان۔ میر خان من خان۔ آدم خان۔ مروتی۔ ہم مالکان قوم نے مثل کلی خان کی اپی ہیں۔ فتح خان۔ میر خان مکن خان۔ آدم خان۔ مروتی۔ ہم مالکان قوم نے مثل کلی خان کی اپی یں۔ حقیت سے کسی قدر اراضیات شامل دیمی ہذا کرلی مالکان اولاد مور ثان مذکور میں تقسیم مصه جدی ہوئی ہے جس طرح اولاد کلی خان میں مناسب پیانہ ملکیت معدوم ہوئی اس طرح ہارے ہوئی ہے جس طرح اولاد کلی خان میں مناسب پیانہ ملکیت ، منان فضه کارواج ہے اور مور ثان ہم مالکان ممہ خیل۔ نائلہ۔ تر خیل۔ مغل خیل۔ ور میان قضه کارواج ہے اور مور ثان ہم قمری خیل وغیرہ جس طرح دیمی ہذامیں قبضے کے مالک ہوئے اس کا مفصل حال مجازی ہم

وجہ تشمیہ=۔خوجری سید کے نام سے نامز د ہواجب نمبر دار مر گیااوربایر خال ملک نمبر دار مقرر ہواابنام گاؤں اوپرنام نمبر دار کے خوجڑی بار خان کے نام سے مشہور ہے متعدد نام اور دستنا میرہاشم۔ بہلول خان نمبر<sup>دار</sup> ہمز ادولی خان نمبر دار۔

برائے سرسری پیدوبست اولین مالیہ ہمارے گاؤں کا مبلغ ۰۰ سم اروپیہ

برائے ہند وبست ثانی مبلغ ۴۵ ما اروپیپه مقرر ہوا۔

# 244 حسن خیل عیسکی

من خان مورث اعلیٰ ہمار اکہ جس نے پہلے اپنی ملکیت اس گاؤں کی حاصل کی قوم افغان عیسکی ے قاجوا کی شاخ قوم ہو جی گی ہے تقسیم برادار نہ کی روسے بیر قبہ جس پر وہ اپنی حیات تک ہلک و قابض رمااس کے وہ ہے، کے بعد غزنی۔ مونک۔ساعل پسر انش بحصہ برابر بلا تقسیم اراضی

ہورت زمینداری بلااجمال قابنس رہے۔ جب مونک اور ساعیل مر گئے تو ہر دو کی اولاد حسب ذیل پران مونک پسران ساعیل باتی رہے۔

پران مولک ہیب اور غزنی خان جو حیات تھااس کا گزار ابر ادر زدگان سے نہ ہو سکاتب ان پانچ کسان نے جن کااسامی و تعداد اوپر ذکر ہو چکاہے اراضیات دیمی ہذا کوپانچ طبکہ حسب حصص جدی

تقیم کرلیااوراطراف ذیل-

غزنی خیل۔ ہیب خیل۔مونک خیل۔ساعل خیل۔ زبر خیل۔ قائم ہوئی طرف اول و دوئم و ہام قاسان مشہور ہوئی سوئم و چہارم عزت خان اور رورہ قاسمان کی والدان کے نام پر بعد ازال

اس قدر انقلاب پیدا ہواکہ ہیب خان کی طرف غلط العام کے سبب علیہ خیل کے نام سے نامزو ہوئے اور طرف پنجم زیر مورث کے بوتے شری کے نام سے تبدیل ہوئے جس سے اسامی

۔ ۔۔ غزنی خیل \_ مونہ خیل(مونک خیل) ساعل خیل ۔ شری خیل مشہور ہیں۔ کیکن نسبت پیانہ فی غزنی خیل \_ مونہ خیل نمانہ نہیں ہے۔اس وجہ سے کہ مابین ہم مالکان اکثر عمل خرید و فروخت کابلا لحاظ پیانہ ہوااور نیز زمانہ نہیں ہے۔اس وجہ سے کہ مابین ہم

ا قوام مختلف کے اراضیات وحد بست سرسری شامل اطراف ہو گئی۔ ۔ وجہ تشمیہ۔ مسمی حسن خان مورث نے بعد پانے قبضہ کی اراضی دہیہ ہذامیں آبادی بنائی اور نام وجہ تشمیہ۔ ۔ اس کا حسن خیل مشہور ہو آآبادی اس سے پانچے جگہ حسب زیل۔ اس کا حسن خیل

غرنی خیل۔عابد خیل۔مونہ خیل۔ساعل خیل۔شری خیل طرف واروا قع ہیں۔

. وزیرِاعظم نمبر دار میراگل نمبر دار میرسر خاك وزیرِاعظم نمبر دار مياك داراخان

(سرور خان نمبر دار)۔احمد خان پسر لامہ خان پسر خانانی پسر عالم خان پسر غزنی خان پسر حن خان تقامير تيه بازار احمد خان پر عهد لکھنادر انيان مبلغ ٠٠ / ٠٠ وييه کلنگ

نوٹ عبل اور لاد نمبل کو (بمطابق سابقه مال) فتح خان (جو آپس میں چچاز ادبھائی تھے) قوم انغان اصل ساعل خیل با تعاون جنگ باز خان او لا د جنگ باز خان ( لال باز خان و در اب خان ) قوم انغان

شاہ ہزرگ خیل نے قتل کر کے میراث ان کی محصہ ذیل بقضہ خود کر لی اس وا سطے اولاد نمبل خان دیہیہ مذامیں مالک نہیں ہیں۔

اولاد فتح خان (ایک حصه) اولاد جنگ باز خان (تین حصه) خاندان فتح خان

وزیرخان۔حیدرخان۔پریزخان پسر ان فتح خان پسر لو چی خان پسر جمینا بل۔پسر رورہ پسر سامل

خاندان نمبل۔ دکس و مستی پسران نواز نواز۔ در خون۔ عیسیٰ خان۔ نوریک پیران نمبل پیر روره پسر ساعل-سالانه مالیه مبلغ ۰۰۹ روپیدیند وبست سر سری اوُل مقرر ہوا۔

# <sup>246</sup> د لو خيل عبد الرحيم

جن ایام میں قوم افغان ہو چی نے اس ملک پر قبضہ پایا تو یہ رقبہ ہمارے مسمی خونای ۔ فان قوم افغانمیر زعلی خیل کے قبضے میں آیا کہ جس سے سلسلہ نسب ہمار احسب مندر جہ بالا سے . زیا پشت سے ملتا ہے۔ اپنی حیات میں وہ واحد مالک رہاجب وہ مر گیا تو اس کے دو بیٹے دلائی و ۔ مالا خان نے رقبہ بدری کو بحصہ مساوی تقسیم کر لیا صابو خان نے موضع صابو خیل آباد کر لیا اور مر<sub>جوده</sub> موضع دلو خیل پر د لائی خان مورث ہمارا قابض رہااس کی اولاد میںا یمل تک گاؤل ہورت زمینداری خالص رہا۔ ایمل کے پانچ بیٹے ہوئے گلزار۔ غلام۔ جوجی خان۔ عمر ا۔ بنان۔ ہر سبہ پسر ان اخر اند کرنے اپنے اپنے حصہ کی اراضیات میں جوان کو وراثت میں ملی تھی

یام خود ۲ دیمات آباد کئے اور پسر ان اولین گلزار۔ غلام بدستور اس گاؤں میں آباد رہے لیکن ان یں بھی کوئی بیانہ نہیں تھاہر ایک ہموجب استطاعت اپنے اپنے مقبوضے کامالک تھا۔ بعد میں پسر

الین (گلزار) نے اپنار قبہ علیحدہ کر کے اپنا گاؤں آباد کیا۔ کسی قدر اراضی اس کی ملکیت دیہیہ ہذا میں ہی جس پر اولاد اس کی حسب قبضہ مالک ہے۔ صرف یہ گاؤں قبضہ اولاد پسر دوم (غلام)

کے رہا چنانچہ اندرون او لاد گلزار و غلام خان کے تقسیم حقیت بھی کسی قاعدے **جد**ی یار سمی پر نیں ہوئی اور قبضے کا عمل درآمد ہے اندرونی رواج مابین مالکان مستعمل ہے وہ مجاذان کے درج ہوا

کہ جواشخاص اقوام ذیل سے افغان۔ قریش اروڑہ خنگ لوہار۔ سید۔ زرگر۔ جس جس طرح کہ جواشخاص اقوام ذیل سے افغان۔ قریش ید دیہیہ میں مالک ہو ئے ان کی حصول ملکیت کی وجہ محازی اساء ان کی مفصل درج ہے کوئی

، جہ تسمید۔ خونانی خان مورث نے جب قبضہ پایا تور قبہ ہذا کڑ ھی دلائی خیل ر کھالیکن غلط العام میں عبدالرحیم مشہور ہے۔ عمد الرحیم نمبر دار دلو خیل عبدالرحیم مشہور ہے۔ عمد مشہور ہے۔ عمد مشہور ہے۔ عمد مشہور ہے۔ 

ہو گیا تھابعد اس کے پھربد ستور اسی جگہ آباد ہو گیااس کے بعد پھر بھی ویران نہیں ہوا۔ برابراً ا بری میں ہوں۔ ہے۔جو ۱۱۰۰و پیپیر قلنگ ہم مالکان قوم دلو خیل و صابع خیل کے عہد دور انیان و سکھان آتا تھاا<sub>سے</sub> ، معمد صابو خیل اور (۱۱) حصه ہم دلو خیل اداکرتے تھے دلو خیل پر جتنا قلنک آتا تھاا<sub>س کو</sub> ملک میر حوس خان و ملک میر عالم نمبر داران اپنی حیات میں اپنی گرہ سے ادا کرتے رہے دیگر ہے۔ حصہ داران سے پچھ وصول نہیں کرتے تھے ان کی وفات کے بعد ہم مالک وار قبضہ وار قلنگ ادا کرتے رہے جب سر کار انگریز کی عملداری ہوئی تو ۸۵۱ء میں خام تخصیل کے طور پر چہارم حصہ کل پیداوار کاسر کار کو دیا جاتا تھا۔ بعہد نکلس ھارے گاون پر ۴۰/۴۰روپیہ مالیہ مقرر ھوا۔ دور کا کس صاحب آہے توانہوں مبلغ ۰۰/۱۱۰ روپے مالیہ مقرر کیا ہم اسے قبضہ وارتقیم

نوٹ۔ میرز علی خیل اصل ہو جی ہیں۔ بعض لوگ محسود قرار دیتے ہیں۔جو غلط ہے۔ محکمہ مال

کے ریکار ڈسے متر شخ ہوا کہ میر عالم خان نمبر دارا پنے متعلقہ مالکوں کا مالیہ اپنی جیب ہے اداکر تا رہا مگر ایڈور ڈزنے بے جاتھمت لگائی کہ انہوں نے اضافی لگان جمع کر کے سر کارہے دغہ کیا گویا ایڈورڈزبہانے تلاش کر تارہا۔ایڈورڈز کی نظروں میں بیہ شخص شروع ہی ہے مشکوک تھا کیونکہ

جنھڈو خیل کے مقام پر جب بیوں کے دیگر مالکان ایڈور ڈزکی پیش وائی کے لئے حاضر ہوئے تو بازید خان۔ میر عالم خان نہیں آئے تھے مزید جب پانچ اشخاص نے حلف لیا کہ وہ کارٹ لینڈاور ایدور ڈزیر حملہ کرینگے تو مخبر کے اطلاع کے مطابق ان اشخاص کا تعلق بھی میر عالم خان کے

قلعہ سے جوڑا گیا جس کی میر عالم خان سے پوچھا گیامزید جن تین سر کاری اہلکار ان کو قتل کیا گیا تقاان کا شبہ بھی میر عالم خان کے لوگوں پر تھا۔ میر عالم خان نے انگریزوں کی مخالفت میں کوئی

سرراوانہ رکھی اور جب دسمبر ۸ م ۱۸ میں سکھول نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی تو اس میں بھی میر عالم خان ٹوانہ قلعہ دار کو قتل کر کے بیول شاہی قلعہ پر قابض ہوا اور اپنے چھوٹے بھائی کو والی کابل کے پاس روانہ کیا وہ بھی میر عالم خان کے ساتھ شاہی قلعہ پہنچ گئے

بوں والوں سے چالیس ہزار روپیہ جمع کیااور خود خوست مفرور ھوئے۔بعد میں میر عالم خان کو

را لیج کابل کی سفارش پر ہوں آنے کی اجازت مل گئی مگر پھر بھی محروم رہا۔ جس پروہ ما اوس ہو کر را لیج کابل کی سفارش پر ہوں آنے کی اجازت مل گئی مگر پھر بھی محروم رہا۔ جس پروہ ما اور شمتی ایک بار پھر خوست چلا گیااور و ہیں مر گیا۔ اس کی جگہ پر شکر اللہ خان ملک بنا ہے اس کی خوش قسمتی تھی ورنہ پہلے وہ قابل النفات نہیں تھا۔

#### شكرالله حسين

مضمون۔ پہلے رقبہ شامل موضع دلو خیل عبد الرحیم کے ہوتا تھاعرصہ تقریباً ۲۰۰۰ ہرس کا گزرا ہے کہ مسمی ایمل خان مورث ہمارے نے جس سے سلسلہ نسب ہمارا حسب مندرجہ بالہ پانچ پشت سے ملتا ہے بباعث عدم گنجائش سکونت کے موضع ندکورہ میں اپنی ملکیت کارقبہ علیحدہ کر پشت سے ملتا ہے بباعث عدم گنجائش سکونت کے موضع ندکورہ میں اپنی ملکیت کارقبہ علیحدہ کارار خان نظام خان لیا۔ اور ایک علیحدہ گاؤں آباد کیا۔ بحیات خودوہ مالک رہااس کی وفات کے بعد گلز ارخان نظام خان میں اور کیا ۔ پھر اولاد ۔ جو جی خان ۔ عمر اخان خنان ہر پانچ پسر ان نے حقیت باپ کو بحصہ مساوی تقسیم کیا ۔ پھر اولاد ہراکی مورث متذکرہ صدر نے تقسیم بحصہ جدی ۔ و کے لیکن سے تقسیم اب قائم نمیں رہی رجہ ہراکی مورث متذکرہ صدر نے تقسیم بحصہ جدی ۔ و کے لیکن سے تقسیم اب قائم نمیں رہی رہے خرید و فروخت ہے آباد یوں کے نام پر دواطر اف ذیل ۔

سیر را سال بیان ملکیت اپنے مقبوضہ کے مشہور ہیں۔
شکر اللہ ، حسین بلانسبت پیانہ ملکیت اپنے اپنے مقبوضہ کے مشہور ہیں مال کے رکھا جبوہ وجہ تسمیہ۔ جب اسمل مور شرخ آبادی بنائی اور نام اسکادلو خیل بلحاض اصلی کے رکھا جب اور کھا گیا اور مرک آبادی بنائی جس کا نام بنگش خیل رکھا گیا اور مرگیا تو اس کی اولاد جوجی خان و عمر انے دوسری آبادی سرکار تک وہی نام رہا مگر تیسری گڑھی خنان نے بنائی جو گڑھی خنان سے مشہور ہے عملہ اری سرکانام شکر اللہ اور تیسرے کا نام بعلی آبادی کا نام بھی شہور ہے روز آبادی سے آباد ہے۔ جب کہنہ یا قلعہ وارانہ کوئی شکر اللہ حسین رکھا گیا۔ جواب تک مشہور ہے روز آبادی سے آباد ہے۔ جب کہنہ یا قلعہ وارانہ کوئی شکر اللہ حسین رکھا گیا۔ جواب تک مشہور ہے روز آبادی سے آباد ہے۔ جب کہنہ یا قلعہ وارانہ کوئی شکر اللہ حسین رکھا گیا۔ جواب تک مشہور ہے روز آبادی سے آباد ہے۔ جب کہنہ یا قلعہ وارانہ کوئی شکر اللہ حسین رکھا گیا۔ جواب تک

نہیں ہے۔ عہد سکھان میں اور اس سے پہلے قلنک کارواج تھا جس قدر روپیہ موضع داو خیل ا اویر مقرر ہو تا تھااس کو میر ہوس خان اور اس کے بعد میر عالم خان اپنے پاس سے ادا کرتے پیر مقرر ہو تا تھااس کو میر ہوس خان اور اس کے بعد میر عالم خان اپنے پاس سے ادا کرتے پیر بوردوسرے حصہ داران سے عمل خام مختلف اوزان منجملہ وصول کرتے تھے۔ اور دوسرے حصہ داران سے عمل خام مختلف اوزان منجملہ وصول کرتے تھے۔

د ستخطومهر وغير ٥

نوٹ۔ مصنف مکرر کہتاہے کہ میر زعلی خیل اصل ہوچی ہے بیہ جو مشہورہے کہ یہ قبیلہ اصل محسود ہے رپیہ محض افواہ سازی کا کر شمہ یا جہل کا متیجہ ہے جبکہ اس قبیلہ کے اکابرین خود شلیم کرتے ہیں کہ وہ افغان ہو چی ہیں۔

سالانه مالیه بعهد نکلن صاحب بهادر مبلغ ۲۲ به رو پیه مقرر ہواجب که بعد میں ۵۱۰ روپیه کر دیا گیا۔

#### دلوخيل ظالم

مضمون۔ پہلے یہ رقبہ بقضہ قوم بھش خیل کے ہو تا تھامیر زعلی خال ہمارے مورث نے کہ جس سے سلسلہ نسب بارہ پشت سے مندرجہ بالہ ملتاہے قوم مذکور کو ہزور شمشیر بید خل کر کے ملکت دیمی ہذا پر قابض ہو گیا۔اس کی و فات کے بعد ایمل تک و تقسیم حقیت نہیں تھی اور واحد داحد مالک چلاآیا جب اسمل مرگیا تواس کی پسر ان سے گلزار خان موضع بھش خیل کی ملکت پر قابض رہااور غلام خان حقیت مو قوعہ موضع دلو خیل عبدالر حیم کواینے گزارے کے واسطے کافی سمجھا اور جو جی خان۔ عمر او خنان ہر سہہ بر ادر ان باقی ماندہ نے اراضیات تر کہ پدری دیمی ہذا کو تحصص مساوی تقسیم کیاان کی اولاد میں تقسیم بحصہ جدی ہو ئی لیکن اس تقسیم میں مقدار حصص کاکسی پیانہ پختہ کے روسے مقرر نہیں ہوااندازے کے طور پر جھے جدا کئے۔

وجه تسمیه - پہلے ہزرگ ہمارے باا قامت موضع دلو خیل عبد الرحیم بنگش خیل رقبہ ہذاہے اس رقبه میں آبادی منائی اور جمعه دیگر شریکان جدی آباد ہوااور نام موضع کا میرے نام پر بلحاظ نام اصلی خیل عبدالر حیم سے نامز د ہے داو خیل ظالم لے مشہور ہواروزآبادی کے آباد تھے کبھی ذرکودلو فود و میں ہوا۔ بند وبست سر سر کی کے مطابق موضع کا مالیہ ۲۲۵رو پیم مقرر ہواجو بعد میں دریان دیران ۱<sub>۲۷ دو</sub> پیه هو مالیه سالانه سمت ۱۹۱۹ء بمطابق بندوبست سر سری اول مبلغ ۲۲۵ دی<sub>یه</sub> ہدوبست سر سری دوئم میں ۵ کے ۲ روپییہ مقرر ہوا۔

#### خوجڑی(خوزڑی)

مضمون\_ اول بنیاد حصول ملکیت تقسیم اراضی\_

جب ہماری قوم ہنو جی نے کوہ شوال سے خروج کر کے اقوام ہنی دمنگل کواس ملک سے بید خل کر دیاجب تقسیم رقبه قوم بوچی میں ہوئی تو یہ رقبہ جواس وقت اکثر غیر آباد تھابھے۔ مسمی خوجڑی مورث اعلیٰ ہمارا کے حصہ میں آیا۔ کہ جس سے سلسلہ نسب ہمارا ملتا ہے اس کی وفات کے بعد تقسیم حقیت مابین پسر انش بحصه بر ابر ہوئی اور ان کی اولاد میں بھی رواج حصه جدی کارائج رہاجب عملداری درانیان ہوئی توبباعث ناتفاقی ہم مالکان کی جو حصہ دار زورآور ہوااس نے کم زور حصہ دار کی زمین جبر اً و قهر اً دبالی بعض حصه داران غربت وعدم ادائے کانگ کی وجہ سے ملکیت چھوڑ دی اور دستبر دار ہو گئے اس طرح حصص جدی معدوم ہو گئے اور قبضے کارواج ہو گیابعد ازال اگر چہ دوسرے حصہ داران میں تقسیم بحصہ جدی ہوتی رہی اور کلی خان نے بھی اپنی حیات میں اپنی اراضی کا جار حصه کر کے حسب ذیل اولاد زوجه اول (ایک حصه) اولاد زوجه ٹانی (ایک حصه) اراضی کا جار حصه کر کے حسب ذیل اولاد زوجه اول بر اندراولاد ہرایک اولاد زوجہ ثالث (تین حصہ) تقسیم کی اور کھانتہ وار ملکیت جداگانہ کر کی اور پھراندراولاد ہرایک اولاد زوجہ ثالث (تین حصہ) . ب ما ب المستار المس ۔ سے دررن کے برد فال مشہور ہے سور کمند و غیر ہاولاد نوراز نے موضع جان خان خوجڑی وڈاکری وقت خوجڑی بابر خان

وغير ه او لا د ضياء معروف لنڈنی موضع جان بدر لنڈااپیخاپیخ حصہ کی اراضیات میں اباد کر لیاور اراضیات بھی علیحدہ کر لئے۔ تواولاد کلی خان وغیر ہ نے بھی بحصہ جدی معدوم ہو کر قبضہ پر ممل عرامد ہو گیا۔ اور یہ تقلیم جواوپر درج ہے کسی طرف یا تبی کے نام پرشہور نہیں ہو کی الابندوبس سرسری میں دوآبادی کے لحاظ پر جمع جداگانہ تجویز ہو کر دو موضع قائم کی گئی تھیں آب ہندوہس حال میں ۳اگست ۸۷۴ء مهتم دوگاؤں کوایک گاؤں جائے آبادی دو طرف ذیل ہے۔ طرف شکراللہ۔ طرف بیر خان قائم ہوئی لیکن ایک طرف کو دوسری طرف سے کچھ نبیت پیانه نهیں ہے اور اندر اطر اف جو جو مالکان بذر بعیہ زر خرید ہو ئے بنجر شگافی پابر و ئے ادائے کلنگ پلا ۔ دائے خدمت گری ملک اپنی اپنی قبضے کی ہوئی ہے ان کا حال ملکیت اطر اف میں لکھادیا ہے۔ وجہ تسمیہ۔ ہمارامورث کے جھے میں جور قبہ آیااس میں آبادی بناکر آباد ہو ااور گاؤل کا نام اپنام پر خوجڑی رکھابعد اذال جو جو ملک دیہیہ ہذا میں ہو تا رہا گاؤں کا نام بھی تبدیل ہو تارہاجب ابتدائے عمل داری سر کار انگریز میں دو کس نمبر دار شکراللہ وباہر خان مقرر ہوئے اس وقت دونوں نے دوسری آبادی بیائی نام گاؤں دو موسوم ہوا خو جڑی شکر اللہ خو جڑی باہر خان بعد وبست حال میں دوآبادی کاایک موضع ہو کرنام موضع خوجڑی جوابتد امیں تھا قرار دیا گیاجو مشہور ہےاور الادى گاؤل چھ جگہ ذیل۔ ا)شکراللہ ۲)ستر خان ۳) جنگی خان ۴) کلیم خان ۵)میر قلم ۲) کو نکه ناره ۱۸۸۷ بمطابق بندوبست سرسری سالانه مالیه ۱۳۰۰ مقرر بهوا اوربندوبست دوئم میں مبلغ ۵ ۵ روپیہ اضافیہ مقرر ہوا۔

بہت سارے دستخطہ

# ذاكر خيل سوراني

مضمون۔ ذاکر مورث ہمارا کے جس سے سلسلہ نسب ہمارا حسب مندرجہ بالا ملتا ہے اولاد علمہ خونانئ سورانی سے ہے جب اس کے ہمراہ شریکان انکے عداوت ہو گئی تواس نے اپنا حصہ علیمہ ہ سر لیااور نحیات خود وہ واحد ملک رہااس کی وفات کے بعد جس طرح تقسیم حقیت اس کی اولاد ہیں ہو ئی اس کا تذکرہ کیفیت تاریخ وار میں لکھاہے۔ میں ہو ئی اس کا تذکرہ کیفیت تاریخ وار میں لکھاہے۔

ہیں۔ اور ملانور بیگ مورث ہم ملکان ہم اخو ند کا بیر حال ہے بیر مورث ہمارابطور طالب علم اس ملک اور می بن آیا بیه اصلی باشنده کوهستان علاقه غیر کا تھا پہلے یو زہ خیل میں رہ کر پھر دیہیہ بنرامیں رہے لگا۔ بین آیا بیہ اصلی باشندہ کوهستان علاقہ غیر کا تھا پہلے یو زہ خیل میں رہ کر پھر دیہیہ بنرامیں رہے لگا۔ ں ہے۔ الکان قوم ذاکر خیل نے اس کو صاحب عمل خیال کر کے کسی قدراراضی گزارے کے لئے دے ہی۔ <sub>ری اور</sub> مورث نے اس کو موضع مذکور سے جدا کر کے علیحدہ گاؤں بنایا۔ بند وبست حال تک ۔۔ <sub>رونوں</sub> موضع جدا گانہ رہے یو قت ہند وبست حال بیہ دونوں گاؤں کی ایک موضع قائم ہوااور دو اطراف باسامی مورثان حسب ذیل۔

زار خیل ابر اہیم گل اپنے اپنے مقبوضہ کی قائم ہوئی۔

وجہ تسمیہ۔ ذاکر خیل کوذاکر نے بنایااور ذاکر نام رکھااور ملانور نے اپنی آبادی بنائی جس کانام اس توم پر قلعہ اخوندان مشہور ہوا۔ ابراہیم گل کے وقت سے قلعہ ابراہیم گل کہا جاتا تھا اب بموجب اندراج دونول گاؤل كااشتمال هوا تونام پر دو موضع كاذاكر خيل ابراهيم گل مشهور هوا\_ آبادی اول ایک د فعه بباعث نااتفاقی قومی بعهد در انیان و بران هو ئی بعد آمن پھر آباد ہو گئے۔

### شههاز عظمت خيل

# مضمون\_ د فعه اول بنیاد تقسیم اراضی اولین-

جب اولاد عیسک خان نے دیمات مملو کہ باپ کو تقسیم کیا تورقبہ دیہیہ ہذا بحصہ سکندر قوم افغان مورث ہمارے کے میں آیا۔ کہ جس سے سلسلہ نسب ہماراماتا ہے۔ حسن خان اور صدر لے اور شماے کو دیمات مختلف کہ جن کی تشریحان کی محازی نام ہو چکی ہے حصہ میں ملی۔ سکندر کے پر ان مسمیان ۱) حیات ۲) سلیم ۳) محبت نے جب حقیت پدری کو تقسیم کیا تور قبہ ن<sup>دا</sup> کے پسر ان مسمیان ۱) حیات ۲

بھیہ برابر حیات و محبت کے جھے میں آیا۔ سلیم موضع سکندر خیل واسمل خیل پر قابض رہا۔ محمہ برابر حیات و محبت کے جھے میں آیا۔ حیات کی اولاد میں ایک مدت واحد مالک چلاآیا اور محبت کی اولاد میں مابین حجان و شجاع پسر انش حیات کی اولاد میں ایک مدت واحد مالک چلاآیا اور محبت کی اولاد میں مابین حجان و شجاع پسر انش

تقسیم بحصہ مساوی ہو کر شجاع نے اپنا گاؤں علیجدہ قائم کر لیا اور اسی زمانے میں مسمی زرغون ، مورث ہم مالکان قوم قریش کسی قدر اراضی باجازت حاکم وقت مالکانہ حاصل کر کے گاؤل جدا گانه میں مالک ہوا چنانچہ یہ ہر سه موضع تابندوبست حال علیحدہ رہااب بموجب حکم سور می م ۷ ۸ اء مهتم بند وبست بخیال کھیوٹ ہونی رقبہ اور پیجد ی ہونے مالکان کے یکجاشامل ہو کروا<sub>حد</sub> موضع قراریایااور تین آبادی کے لحاظ سے اطر اف ذیل۔شہباز خیل۔عظمت خیل۔محمد گل اپنے ۔۔۔ اینے قبضے کے مالک ہوئے پھر اندر طرفوں کے جس طرح تقسیم اندرونی ہوئی اس کامجھل حال کیفینت تاریخوار میں درج ہے۔

وجہ شمیہ۔ بروقت حصول قبضہ سکندر مورث سابقہ بنا کر اپنے والد عیسک خیل کے نام سے مشہور ہواحیات کی زندگی تک آبادی بدستور آباد ہے پھر مسمیان شہباز پسر حیابت و شجاع پسر محبت نے اپنے اپنے حصہ کی دیمات جداگانہ قرار دیکر آبادی بنائی پہلے آبادی و ریان ہو گئی۔ شہباز کی آبادی شہباز خیل کہلائی۔ حجان پسر محبت کاشامل شہباز رہابعد ازاں عظمت جو شجاع کے پوتے تھے نے ایک اور آبادی بنا کر اس کا نام عظمت خیل نامز د کیااس کی اور اس کے دادا کی لبادی کو عوام الناس عظمت خیل کہلانے گئے زرغون قریش نے اپنی آبادی بینائی اور اباد ہو اان د نوں اس آبادی کا نام زرغون خیل بولاجاتا تھاجو فی زمانہ بموجب رواج ملک محمد گل والد نشیم کے نام پر موسوم ہوا الاجانناچاہتے کہ اب بند دہست حال بموجب ہر سہ آبادی ایک ہو کر سابقہ نام شہباز عظمت خیل مشہور ہوااور آبادی اس کی چھ جگہ پر ہے شہباز خیل عظمت خیل اللّد داد خان پیر دوست حزر

یادرہے قلنک کو ٹکہ مجمر گل پر معاف تھا کیو نکہ وہ قریش تھا۔ مهر نقشمن نمبر دار میر حزر خان نمبر دار

بعهد کائس صاحب سالانه مالیه حسب ذیل ہے۔ طرف شهباز خیل ۴۰۰۰ اروپیپه طرف عظمت

#### خواجهمد

ملیت ہماراموضع گفشی خیل مظفرخان میں درج ہو چکاہے بروئے حصہ جدی مال میں مورث مسمی لیدی قوم افغان کے جھے میں آیا جس سے سلسلہ نسب ہمارابارہ ہرتہ ہمارے میں آیا جس سے سلسلہ نسب ہمارابارہ ہوتہ ہمار ہر ہبہ ہن میں ماتا ہے۔ جب بعد لیدی مرگیا تو ماہین پسر انش تقسیم بمطابق حصہ جدی ہو کر عباس ہنٹ میں ماتا ہے۔ ہے۔ <sub>فان پسر دو</sub>م نے اپناعلیحدہ موضع ہنایااور خواجہ مد مورث ہماراعباس خان پسر دوم نے اپناعلیحدہ ، ضع بنایا اور خواجہ مد کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کے چار بیٹے ہیں۔ ۱) محمد ۲) ڈاڈی ۳) رورانی م )آبیت خان ۔ ڈاڈی اور دورانی دونوں مجھلے بھائیوں کو گڑھی شہر دست خیل میں حصہ آلاور محمد اور ابیت خان نے حقیت پدری جواس جگہ واقع تھی بحصہ مساوی تقسیم کر لیا پھر محمد <sub>ایت</sub> خان کی اولاد میں بھی بحصہ جدی تقسیم ہو تی رہی الا ہر ایک کو تقسیم کے بعد زمین کی خریدو فردخت ہوتی رہی اور اکثر حصہ دار اراضیات کو توڑ کر اپنے مفبوضے کے ساتھ شامل کرتے

رہاں گئے تمیز حصص جدی کالعدم ہوتی گئی اور قبضہ کا عمل درآمد ہو گیا۔ ذیل کے اطراف

مشهور ہیں۔خواجہ مد۔ کٹاخیل شاہ مدی۔

وجہ تسمیہ۔ بعد حصول ملکیت پدری مورث نے اپنے رقبہ ملکیت میں آبادی بنائی اور آباد ہوااور نام گاؤل کا مورث کے نام پر کلہ لیدی کے نام مشہور ہواجب اولاد مورث کی بخرت ہو گئی تو ان میں دنگا فساد ہوالہذاان ہے سک مورث نے خروج کیااور اپنی آبادی علیحدہ بنائی اور نمعہ تر ہوران وہاں آرہا۔ اس آبادی کا نام اپنے بزرگ خواجہ مدکے نام پرر کھا پھر اولادابیت خان نے اپنی تر ہوران وہاں آرہا۔ اس آبادی کا نام اپنے بزرگ خواجہ مدکے نام پرر کھا پھر اولادابیت خان نے اپنی ہے۔ جدا گانہ آبادی بنائی اور کٹی خیل کے نام سے نامز دکیا اور پہلی آبادی لنڈی والی ویران ہو کر پھر مزروعہ ہے اور تبسری آبادی مسمی مدی قوم کے مالکان نے موضع ہنجل سے اراضی زر خرید کر مزروعہ ہے اور تبسری آبادی ے تعمیر کر لی جس کا نام اِنی کے لحاظ پر گڑھی مدی مشہور ہے انہررسہ آبادیوں کو خواجہ مد بہد مقرر فی میں قلنگ کارواج تھاجس قدر روپیے میڈان پر مقرر کے نام سے بولا جاتا ہے۔ عہد سکھان میں قلنگ کارواج تھاجس 

تفریق ہو تا تھااور دہم حصہ کا پیداوار حق مہمانان و مختاجان معرفت ملک صرف ہو تاتھا کی وبیشی اس اس کی سال تمام تک ملک رہتے تھے۔بعہد تکسن مالیہ سالانہ مبلغ ۴۰۵مرو پییہ۔ اس اس کی سال تمام تک ملک رہتے تھے۔بعہد

#### د او د شاه

مضمون۔ اول بنیاد ۔ حصول ملکیت و تقشیم او لین۔ ہم ملکان اولاد داود شاہ ہے ہیں حال حصول ملکیت ہمارے کا موضع مشر میں درج ہو چکاہے بروقت تقسیم برادرانہ بیرر قبہ ۔ مورث مسمی کشر قوم افغان داود شاہ کے جھے میں آیا کہ جس سے سلسلہ نسب ہمار املتا ہے تووہ قابض ومعر ف ہواجب وہ مرگیا تو اس کی حقیت مابین پسر نش خواجہ خان۔ گلہ بحصہ مساوی تقتیم ہوئی۔خواجہ خان نے اپنی حصہ کی اراضی علیحدہ کرلی اور ایک موضع مقرر کیا جو فی زمانہ موضع لداخیل کے نام سے مشہور ہے اور گلہ مورث ہمارا دیمی ہذا پر قابض ہواجس کی اولاد ہم ملکان گلہ خیل مشہور ہیں۔اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد کے در میان تقسیم حقیت کی پیانہ جدی یار سمی پر نہیں ہوئی ہے ۔ زمین افتادہ تھی جس قدر اولاد مورث کی استطاعت ہوئی اسی قدرآباد کر کے قبض ہوئی اولاد مورث نے اکثروقتاً فوقتاً آبادی جداگانہ بناکر مقبوضہ خوداس ے متعلق کرتے رہے حتی کہ بند وبست سرسری میں بلحاض تعداد آبادیوں کے اراضی ملکیت ہم ملکان کی سات موضع تجویز ہوئے بند وبست حال بموجب کھیوٹ قلیل مقدار ہونے اراضیات کے ہر موضع کی اشتمال ہو کر حسب الحکم کیم اگست ۸۷۸ء جناب مسٹر تھاربرن صاحب مهتم ہند وبست ان گاؤں کاواحد موضع قائم ہوااور بجائے ہر موضع سابقہ کی ایک طرف تجویز ہو کرسات اطراف حسب ذیل ۱) طرف منصور ۲) طرف مهتر ۳) طرف د لاسه خا<sup>ن ۴)</sup> عزیر حیل مرد بی ۵)صاحب خیل ارسلا ۲)صاحب خیل شنراده ۷)عزیر خیل مبر حن اینایے مقبوضہ کی قائم ہو گی۔ وجہ شمیہ۔ کشر مورث نے بعد حصول ملکیت مقبوضہ تھے میں آبادی بنائی اور آباد ہو<sup>ااور نام</sup> منع کشر رکھا جب لیکن جب اولاد مورث کی زیادہ ہو گئی تو گالہ خان پسر کش نے علاوں کا مورث کی زیادہ ہو گئی تو گالہ خان پسر کش نے علاوں کا مو ان کے میں ہیر سے کا کہ خان کی آبادی کا نام مورث اعلیٰ کے نام سے گلہ میں ہیر سے گلہ میں ہیں ہیں ہوگئی گلہ خان کی آبادی کا نام مورث اعلیٰ کے نام سے گلہ رسی آبادی ہائی اور پہلی آبدی ویران ہوگئی گلہ خان کی آبادی کا نام مورث اعلیٰ کے نام سے گلہ رسی ہیں ہے ، روس المسلمان المسلم المسلمان المسلم رور المروضع گله خیل نورائی مشهور ہوااوربر قوت اشتمال ایک موضع تجویز ہو کرنام گاؤل کا المروضع گله خیل نورائی مشہور ہوااوربر قوت اشتمال ایک موضع گله خیل نورائی مشہور ہوااوربر قوت اشتمال ایک موضع گله خیل نورائی مشہور ہوااوربر قوت اشتمال ایک موضع تجویز ہو کرنام گاؤل کا الم الله الله الم برداود شاہر کھا گیااور آبادی ہائے دو پید ہذاسات جگہ حسب ذیل ہیں۔ خاص ر . گه خیل منصور \_ گله خیل مهتیر موسی \_ دلاسه خان صاحب خیل شخ زاده \_ صاحب گله خیل \_ گله خیل نیں ارسلازادہ عزیر خیل مرحسن اور بیر گاؤں اور آبادی سے تاحال برابر آباد ہے۔ سب پر سالانہ ملغ ۵۰۰۰ روپییه مقرر تھا۔

#### سو کڑی ضابطہ خاک

وستخط

مضمون۔ حال حصول ملکیت ہماری قوم افغان ہو چی کا شجرہ نسب میں درج ہو چکاہے تقسیم حقیت مابین قوم بر ادر انه مذکور ہوئی ازروئے تقتیم بیر قبہ محصہ سوکڑی مورث اعلیٰ ہمارے کے آیا کہ جس کی اولاد ہم مالکان سوکڑی کے نام سے مشہور ہیں۔سوکڑی مورث کے و فات کے بعد جب مسمیان ولی خان و شادی خان و حسن خان پسر ان نے تقلیم حقیت کرلی حن خان کو حسن . فیل حصہ ملا۔ولی خان وشادی خان کے در میان تقتیم دیمی ہذا کے بحصہ مساوی ہوئی پھر ان کی اولاد میں بھی تقسیم بحصہ جدی ہوتی رہی۔لیکن ماضی میں بیا کثر ہو تا تھا کہ جو شخص صاحب .

المناس کے اراضیات کو قابو کر کے دبالیتا تھا نیز اس کے اراضیات کو قابو کر کے دبالیتا تھا نیز اس مطاقت اور عالی ہمت ہو تاوہ اپنے دوسرے حصہ دران کے اراضیات کو قابو کر کے دبالیتا تھا نیز اس ر کے شامل نمانے میں کچھ زمین غیر آبادوا فنادہ تھی جو حصہ دار طاقت ور ہو تاوہ و فناً فو قناً اسے آباد کر کے شامل نمانے میں کچھ زمین غیر آبادوا فنادہ تھی جو ا پی زمینات کر تار بالهذا حصص جدی کالعدم ہو کر پر ایک مالک کا مقبوضہ بلا تمیز حصص قبضہ دار ہو "

اسان وراسک جسری کیا۔ اسان در اسک خیل موسم خیل چنه خیل سیمانی سیمانی سیمانی سیمانی سیم کیل موسم خیل کی استانی منظل پیٹری خیل موسم خیل موکڑی کے کمال خیل منظل پیٹری خیل موسم کیل میٹری کیل میٹری کیل منظل پیٹری خیل میٹری کیل میٹری کیل میٹری کیل میٹر گیا۔ اور ہم ملکان اقوام مختلف حسب زیل ہیں۔ گیا۔ اور ہم ملکان اقوام مختلف

سيدوغير ووغير ٥\_

سیدو میر ۵و بیر ۵۔ وجہ تسمیہ۔ بعد حصول ملکیت سوکڑی مورث نے اس رقبہ میں آبادی بہائی اور نام سوکڑی ارکھار مشہور ہو اجواب تک ای نام سے مشہور ہے ایک د فعہ عہد سابقہ میں ہمارے بزر گے بہاعث مشہور ہو اجواب تک ای نام سے مشہور ہے ایک د فعہ عہد سابقہ میں ہمارے بزر گے بہاعث رر ہر روب ہے ہے۔ یہ میں ہوگئے تھے بعد میں پھر ہم نے اس پر قبضہ پایا۔ پھر بھی ویران عداوت قوم مذکور دیمی ہذاپر قابض ہو گئے تھے بعد میں پھر ہم نے اس پر قبضہ پایا۔ پھر بھی ویران عدرت را مدیری ... نهیں ہوا۔ آبادی دو جگہ پر حسب ذیل ۱) سو کڑی ضابطہ خان۔ ۲) کو ٹکہ واقع ہے۔ بمطابق بندوبست سرسری بعهد لککن سالانه ۵۰ دوپے مقرر ہوئے۔

### سو کڑی جبور خان\_

مضمون - حالات سابقه - پہلے بیر قبہ شامل موضع سوکڑی ضابطہ کا ہواکر تا تھا۔ عرصہ تقریباً ساٹھیرس کاہے کہ مسمی مدت ولدر ضاخان مورث ہم جمعد اروغیرہ نے اپنی ملکیت کی اراضی علیحدہ کرلی اور اکثر دوسرے حصہ دران نے بھی موضع سوکڑی ضابطہ خان سے اپنے حصہ کی اراضیات علیحدہ کر کے شامل مدت ہوئے اور بیر موضع ایک گاؤں جداگانہ تصور ہوا۔ بعد اذال تقتیم مانکن ہم پسر ان مدت اور دیگر ملکان قوم سوکڑی ہوئی وہ حصہ جدی مالک ہیں۔اور ہم اقوام حسب ذیل افغان اصل فتح خیل افغان اصل میری افغان اصل میر زعلی خیل افغان اصل الرابيم خيل افغان اصل تنائى افغان اصل منذان افغان اصل بشهدى افغان اصل ممش خیل-انغان اصل تیر خیل-وزیر سدن خیل وزیر کی-وزیر - قریش-آوآان-جث

وجہ تشمیہ مدت نے اپنی آبادی بنائی اور موضع سابقہ کے نام سوکڑی مشہور ہواجب مدت مر گیااور جبور خان پسرش نمبر دار ہواتو سوکڑی جبور خان کملانے گلی جواب تک اس نام ے مشہور ہے۔ بعمد نظر ۱۹۱۰ امالیہ سالانہ ۵۱ سرجوبعد میں مبلغ ۳۲۵ مقرر ہوا۔

#### شريف شاه-

مفصل حال حصول ملکیت ہم مالکان اولاد شخ محمد روحانی کا موضع شاہجان میں درج ہو چکا مغمون-موں۔ موں تقسیم حقیت ہوئی تو یہ رقبہ مسمی محمد شاہ مورث ہمارے کے جصے میں آیا۔ جس سے بب م اللہ نب ہمارا ملتا ہے۔ اس سے لیکر پانچ پشت تک رقبہ دیمی ہذا در میان اولاد محمد شاہ واحد اللہ نب ہمارا ملتا ہے۔ اس سے لیکر پانچ پشت تک رقبہ دیمی ہذا در میان اولاد محمد شاہ واحد ہونے الک کی تقلیم نہیں ہوئی چھٹی پشت میں جب مسمی اللہ میر شاہ فوت ہو گیا تو پسرش نے ر ، تقسیم بحصه جدی ہوئی جب مسمیان خوشحال شاہ و سختی شاہ پسر ان ایک شاہ و غیر ہ اولاد میں بھی خ کسی قدر اراضیات فروخت کر لی اور علاوه ازیں جب عملداری سر کار انگریزی ہوئی تو اکثر خ کسی قدر اراضیات ملکان دیمی ہذانے قدرے قدرے اراضی بلا تمیز پیانہ ملکیت باعث کم استطاعت بدست اقوام مقرق فروخت کرلیاوریه بھی ہوا کہ جب حد بست دیمات ہوئی تواکثر مالکان کی اراضی دیمات المحقہ سے کائ کر شامل حد بست دیمی ہذا ہوئی اس طرح اکثر مالکان دیہیہ ہذا کی اراضی شامل دگر دیهات ہو گئی۔اس طرح عمل درآمد حصہ جدی معدوم ہو کر عمل درآمد قبضہ کا ہو گیا۔اور

یے۔ قوم سید اصل میاں خیل۔ قوم افغان اصل مونک خیل۔ قوم افغان مونہ خیل۔ افغان حسن قوم سید اصل میاں خیل۔ قوم افغان اصل مونک خیل قریش را روژه را فغان اصل پورتنه افغان اصل صور را فغان اصل تیر خیل ورمژ -خیل قریش راروژه را فغان اصل پورتنه

جٺ۔باغبان-زرگر-انگریز-پراچہوغیرہ-

ب بر قبضہ دیہیہ ہذا پر کیا اور مسمی شخ محد روحانی نے بعد قوم ہنی منگل کے چلے جانے پر قبضہ دیہیہ ہذا پر کیا وجہ تسمیہ۔ جب تواس وقت سابقه آبادی بناکر ده قوم منگل میں سکونت اختیار کرلی تواسی آبادی دوئم جانب شال ۔ . آبادی اول سے بفاصلہ ۱۰۰ کرم بنائی اور اس میں مسمی طالب شاہ جمعہ ہمسایا گان آباد ہوا۔ اور سے دو آبادی اول سے بفاصلہ ۱۰۰ کرم بنائی اور اس میں مسمی طالب شاہ جمعہ ہمسایا گان آباد ہوا۔ اور سے دو

گادیاں آباد ہیں۔ مجھی وسران نہیں ہو ئیں۔ آبادیاں آباد ہیں۔ مجھی

بریان بور ہیں۔ سویہ سے اس کاآبادی پرانی قوم منگل میں آباد ہوا تھا تو نام سابقہ آبادی کا بعد وفات شخ محمد روحانی جب پسر اس کاآبادی پرانی قوم

بدل کر بنام خود کله نیک بین شاه مشهور کیا تھااور جب بعد و فات نیک بین شاه کی آبادی اول حصر نم شاه مورث میں آیا۔ تو بباعث اس کی بیر آبادی پر انی ہے اور دیگر آبادیاں سی سادات بعد میں بنائی گئ ساس واسطے نام آبادی دیہیہ بند ابز مانے ملک شیخان مشہور ہوا اور جب عملد اری سرکارانگرین میں بند وہست سرسری ہوا اور مظر شریف شاہ نمبر دار دیمی بندا مقرر ہوا تو نام گاؤں کا شریف میں بند وہست سرسری ہوا اور مظر شریف شاہ نمبر دار دیمی بندا مقرر ہوا تو نام گاؤں کا شریف شاہ مشہور ہوا۔ عملد اری دور انیان میں ہموجب سندی اجلاسی شاہ زمان شاہ مور حد ۱۹۰۸ سال بباعث ہونے ہم مالکان سید قلنگ مقرر نہیں ہوا تھا اور جب عملد اری سکھان ہوئی تو ممارا ہر رنجیت شکھ نے بعد ملاحظہ عمد افغانیہ ہموجب سند مور خد ۱۹ مگر ۱۸۸۰ء سمت جلای خور میں راجہ نو نمال سکھ نے ۱۸۹۰ء سمیت قلنگ دیہیہ بند اکابد ستور معاف رکھا اس گاؤں پر قلک نمیں تھا۔ جب عملد اری سرکار ہوئی تو ہم پر ۲/۱ حصہ پیداوار کا لگان مقرر ہوا۔ شمیں تھا۔ جب عملد اری سرکار ہوئی تو ہم پر ۲/۱ حصہ پیداوار کا لگان مقرر ہوا۔

• •

#### شیخان سادات حسنی

مضمون۔ ہم مالکان قوم سید اصل حنی اولاد شخ محمد روحانی سے تھے جس طرح ہمارے مورث کو ملکیت حاصل ہوئی مفصل حال شجرہ نسب میں لکھادیا ہے۔ جب تقسیم اولاد در میان مسمیان محمد نور شاہ۔ میر خوجہ شاہ امین شاہ پسر ان نیک بین شاہ میں بحصہ مساوی ہوئی تواس تقسیم کی دو سے موضع شریف شاہ محمد شاہ پسر کلال شکم زوجہ اول کے جصے میں آیا اور دیمات ذیل۔ دیک بزار شاجمان شاہ۔ نسم اکبر شاہ۔ گل احمد شاہ۔ مسمیان میر خواجہ وامین شاہ شکم زوضہ دوم کو ملی بعد آزال امین شاہ لاولد مرگیا۔ اور اس کی حقیت بباعث ہم بطن ہونے کے میر خواجہ شاہ قابش ہوگیا۔ محمد نور شاہ معرض نہ ہوا۔ میر خواجہ شاہ سے لیکر عبد الباقی سک صورت ملکت زمینداری خاص جلی آئی۔ جب عبد الباقی مرگیا تب پرنش میر اث پدری کو بحصہ جع تقسیم کر نور شاہ موضع شاہ جہان شاہ دگڑ ہی

نیم آبر شاہ آباور سلطان خلیل کے جھے میں رقبہ طرف میر اکبر شاہ و صاحب شاہ آبا۔اور حیدر شاہ نیم آبر شاہ آباور سلطان سے سے سے میں رقبہ طرف میر اکبر شاہ و صاحب شاہ آبا۔ ب ما یک برای می است کی احمد شاہ آیا۔الااس وقت تک باہم مالکان عمل درآمد حصہ جدی کارہا۔ سے میں رقبہ موضع گل احمد شاہ آیا۔الااس وقت تک باہم مالکان عمل درآمد حصہ جدی کارہا۔ ے۔ میں اور سے میں مصور شاہ فوت ہو گئے تواس وقت مسمیان غریب شاہ۔ مسمیان سلطان ابر اہمیم شاہ و سید مصور شاہ فوت ہو گئے تواس وقت مسمیان غریب شاہ۔ مس بب مفلس تھے اور مسمی حسن شاہ صاحب دولت تھے۔ انہوں نے باتفاق خود میراث میان شاہ میں میں کی چھے حصہ رسمی بنا کر تقسیم کرلی تو تین جھے کار قبہ حسین شاہ کے جھے میں آیا۔ تو دو جھے کی جدی کی چھے حصہ رسمی بنا کر تقسیم کرلی تو تین جھے کار قبہ حسین شاہ کے جھے میں آیا۔ تو دو جھے کی ہ۔ . ہبہ غریب شاہ کو ملی اور ششم کارقبہ میال شاہ کے جصے میں آیا اس طرح جب بھلوان شاہ پسر رقبہ غریب شاہ کو ملی اور ششم . لطان خلیل مرگیا تواولاداس کی نے میراث پدری تقسیم کرلی ہر ایک نے اپنے آبادی تیار سلطان اللہ مرگیا تواولاداس کی ہے میراث پدری تقسیم کرلی ہر ایک نے اپنے آبادی تیار . . . کرلیاس واسطے جو رقبہ جس کے حصے میں آیا۔ اس کے نام مشہور ہو گیا۔ تب سے اولاد سلطان ایرا ہیم میں عمل درآمد حصہ رسمی اور اولاد سلطان خیلی میں عمل درآمد حصہ جدی کا رہا۔ جب اگریز کی عملداری قائم ہوئی اور حدبست دیمات ہوئی تو موضع گل احمد شاہ نسیم اکبر شاہ و شاہ جمان شاه علیحده علیحده هو کر جدا جدا موضع مقرر هوااور رقبه طرف شاه شهباز - طرف میر اکبر شاہ طرف صاحب شاہ شامل ہو کر ایک موضع مقرر ہواجب بیہ گاؤں دیگر دیبات <sup>حسب</sup> اندراج د فعہ اول سپے سادات سے علیحدہ ہوا تواس میں تین آبادیاں بنا کر دہ تھیں نمبر داران اپنی کے نام پر حسب ذیل مشہور تھیں۔

ے نام پر سب ویں ہور یں۔ امیر شاہ ۔ غفار شاہ ۔ جلندر شاہ ۔ لیکن بند وبست حال میں ان پر سہ دیمات کا ایک امیر شاہ ۔ غفار شاہ ۔ جلندر شاہ ۔ حنی کے نام سے قائم ہو آآبادی اس کی چھ جگہ موضع تصور ہو کر اوپر قوم اصل مالکان کی سادات حنی کے نام سے قائم ہو آآبادی اس کی چھ جگہ موضع تصور ہو کر اوپر قوم اصل مالکان کی سادات حنی کے نام سے قائم ہو آآبادی اس کی چھ جگہ پر مشتمل ہے۔ ا) غفار شاہ ۔ امیر شاہ ۔ جلندر شاہ ۔ امام شاہ ۔ شاہجمان شاہ ۔ ا

# 

## تى كالاخيل\_

مضمون۔ پی کلا خیل مورث کے نام پر مشہور ہے تقسیم در میان اولاد کالا خیل وابراہیم خیل مور ٹان کے جس طرح ہوئی وہ یہ ہے کہ دونوں پسر ان کالا خیل نے تقسیم حقیت محصہ مراوی کرلی ترخان کی اولاد میں تقسیم محصہ جدی ہوئی پھر دریا خان کی اولاد میں بعد لاولدی باتی ترکہ متوفی کو بحصہ شرعی ورسی تقسیم کیا۔ اور جانی کی اولاد میں پسر ان عمر خان نے ترکہ پدری کورام تقسیم کیا۔ شاہ خیر زمان اور ایشان کی اولاد میں بھی حصہ جدی پر عمل ہوا۔ ہم مالکان اولاد میر خان میں اور ایر اہیم کے دوبیوں مسمیان کی خان و حاجی نے بعد لاولدی سید شاہ بر ادر حقیقی کے محصہ مساوی تقسیم کرلی پھر عیسیٰ خان کی اولاد میں چار جگہ تقسیم محصہ بر ابر ہوئی و نقر بومد غراب کی مساوی تقسیم کرلی پھر عیسیٰ خان کی اولاد میں چار جگہ تقسیم محصہ بدی تقسیم کیا۔ تھالیکن یہ اولاد میں واحد مالک رہا جا جی کی نواسیوں نے بھی ملکیت جدی کو بحصہ جدی تقسیم کیا۔ تھالیکن یہ تقسیم میں بشمول دیگر دیمات مثل بارک زئی اور میر بر و صحبہ تیدی میں آئی۔ اس لئے کی حصہ دار کود یمات مذکور میں حصہ ملااور کی کود یمی ہذا میں اور نیز بعد تقسیم کی خرید و فروخت میں بھی ملکی عمر کی خرید و فروخت میں بھی ملکی عمر کی در میں درآمد قضے کا ہوا۔

# تبی خوجک خیل

یہ تی خوجک خیل کے نام سے مشہور ہے بعد و فات خوجک مورث میر خان وشیر ائی پسر نش نے تقسیم ملکیت بھے۔ جدی کر لیاور شیر ائی کابیٹالاولد مر گیا۔ اولاد امیر م شاہ اور میر الیمی کی ہوئی اب طرف ہذامیں پانچ اطراف مشہور ہیں۔ تبی کالا خیل۔ تبی خوجک۔ تبی گاگا خیل۔ تبیسنگ خیل۔ تبی جی گاگا خیل۔ تبیسنگ خیل۔ تبی جی گیا۔ بعض نے زمین آباد کیااور اپنے حصص میں شامل کیااور قبضے کارواج ہو گیا۔

## کیفیت تبی براہیم خیل۔

پیراہیم مورث کے نام سے مشہور ہے۔ تقسیم اندرونی ماہین ہرسہ پسر ان بر اہیم خان محصہ بر ابر اہیم خان محصہ بر ابر ہوئی اور اور اور اور ان کبیر نے ترکہ پدری تقسیم ہوئی اور پسر ان کبیر نے ترکہ پدری تقسیم .

### كالاخيل مستى خان۔

مضمون \_ دفعه اول ببنیاد و تقسیم اراضی اولین \_ قوم ہنی ومنگلی کااس ملک خارج ہو نا اور ہمار ا

قابض ہوناکلیات میں درج ہو چکاہے جب تقسیم ملکت ہوئی تویہ رقبہ محصہ مسمی کرائی ہمارے مور شاعلی میں آیا۔ جب مسمی کرائی زندہ رہا تو کل رقبہ زمینداری خالص رہابعد و فات کرائی کے اس کے چار بیٹوں نے حسب استطاعت خود رقبہ ہر ایک نے قبضے میں کر لیالیکن اس وقت کوئی طرف یا تی مشہور نہیں ہوئی۔ تیسرے پشت میں ہم چھ پسر ان نقرہ دین نفاق ہو گیا تو انہوں نے میراث پدری حسب استطاعت سامان کاشت تقسیم کرلی سندلی۔ لڑ مست کے حصے میں رقبہ موضع اساعیل خانی و نظم خان آیا جب رقبہ نارو جنڈو خیل آیا اور مسمی بدل و پدر کے حصے میں رقبہ موضع اساعیل خانی و نظم خان آیا جب ان کی حد میان کی حد بست میں وقبہ دیہیہ ہز آئیا۔ ان کے در میان کی حد بست علیحہ ہے۔ مسمیان کا لا خان و بیر کے حصے میں رقبہ دیہیہ ہز آئیا۔ ان کے در میان

نفاق تھااس وا سطے جس قدر رقبہ جس کے جھے میں آیا ہر ایک نے اپنے اپنے نام پر بطور اطر اف بتفصیل ذیل مشہور کر دیا۔ بطر ف کا لاخان۔ طرف بیر خان۔ مستی خان نمبر دار۔ عرصہ ۲۰ ہم س اندر طرف کا لاخان اولاد

ر ۱۵ و ۱۵ و ۱۵ و ۱۵ و بدری بخصیجدی تقسیم کردی لیکن اس وقت کوئی تپی مشهور نه هوئی ال کی نے میراث جدی و بدری بخصیجدی تقسیم نه هوئی۔ لیکن جب مسمی امیر خان مرگیا تو اولاد اس کی اندر طرف بیر خان دو پشت تک تقسیم نه هوئی۔ لیکن جب مسمی امیر خان مرگیا تو اولاد اس کی اندر طرف بیر خان دو پشت تک تقسیم کر لیا۔ عمد افغانیه میں اکثر مالکان سے قلنگ اوانه هو نے بھی میراث پدری کو محصه جدی تقسیم کر لیا۔ عمد افغانیه میں اکثر مالکان نے اپنی اراضی بذریعه اوائے قلنگ اقوام متفرق کو کااس واسطے ہر ایک طرف میں اکثر مالکان نے اپنی اراضی بذریعه اوائے قلنگ اقوام متفرق کو کااس واسطے ہر ایک طرف میں اکثر مالکان نے اپنی اراضی بدریعه اوائے قلنگ اقوام متفرق کو

دیکر اینے اپنے اطراف میں مالک بناتا۔ عمل درآمہ قبضے کا ہے۔ جب بند وہست سرسر کی ہوئی ہر بباعث نمبر ادر ہر ایک طرف کا جدا جدا تھا اس واسطے نام ہر دو طرف کا بنام نماد نمبر داران بتفصیل ذیل ۔ طرف مستی خیل ۔ وطرف امیر خان مشہور ہو ااور ہم مالکان اقوام مختلف نے جس جس طرف میں ملکیت حاصل کرلی وہ شجرہ نسب میں درج ہے۔

وجہ تشمیہ۔ جب مسمی کر ائی مورث اعلیٰ ہم ملکان نے تر د دار اضیات اس ملک میں شروع کیا تھا تہ اس وقت ادس کے متصل کرم (دریائے کرم)ایک آبادی بنا کر رہائش اختیار کرلی جب اس کی او لا دمیں بعد و فات نقر ه دین مابین کا لاخان و غیر ه بر ادر ان نفاق ہو کر میر اث پدری تقسیم کر لی تو ہر ایک نے اپنی اپنی زمین میں آبادی بنائی۔ مسمی کالا خان نے آبادی اولا موسومہ کالا خیل واقع دہیہ ہذا تیار کر لی۔اس طرح مسمی باہر نے آبادی ثانی منجانب مشرق بفاصلہ ۰۰ م قدم مملو کہ اپنی ما کر آباد ہوا۔ ۸۰ برس کا هواہے که باہمی بزرگان ہم مالکان طرف مستی خان واقع دہیہ ہذاو ملکان موضع خوجرم خیل و موضع شکر الله وغیره دشمنی مو گئی تو چھ مستی خان ولد جنگی خان نے بذات خو د بشمولیت مسمی شهادت خان جم ملکان مسمیان عصمت و غیر ه اراضی مملو که اپنی میں آبادی اولا ے جانب بفاصلہ ٥٠ م قدم چھوٹا سا گاؤل بناكر آپنے ہمسايا گان و مز ارعيان كوآباد كيا۔ بھى بھى خود بھی وہاں رہتا۔ آبادی جو کرائی نے بنائی تھی وہ نالہ کرم سے منبدم ہو کریے نشان ہو گئا۔ ہر سہ آبادیاں مو قوعہ ریہیہ ہزااور آبادی سے ہر اہر آباد ہے مجھی ویران نہیں ہوئی جب کا لاخان نے جو آبادی او لا بهائی توآبادی او لا کا اپنے نام پر کالا خیل مشہور کیاجب مسمی بابر نے آبادی ہوائی تو نام آبادی انی کا بے نام پر کلہ باہر مشہور کیا۔ جب مسمیان کا لاخان وغیر و نے آبادی ثالث بنائی تونام آبادی کا مستی خان مشہور کیا۔ یہ دستور تھا کہ ہر نمبر دار کے نام پر آبادی کا نام پڑ جاتا تھا۔ ہر آبادی کا متقل نام نہیں ہو تا تھا۔ اس لئے اس آبادی کا نام کلہ امیر خان مشہور ہے۔ کیو نکہ ہر سہ آبادیال ایک صدیست میں واقع ہیں۔ اور سب سے کلال آبادی کالا خیل ہے اس واسطے ہر سہ آبادیاں کانام موضع کالاخیل درج کاغذات سر کاری ہے۔

مستی خان نمبر دار - جها تگیر خان نمبر دار -مستی خان نمبر دار - جها تگیر خان

نام وعتر

نارميرعالم خاك

. فنمون (دفعه اول بنیاد و تقسیم اراضی اولین) پیلے بیر قبه موسومه نار جنگل افتاده وبلا قبضه تھا ۔ ایدائے عملداری سرکار میں منجملہ اس کی موازی ایک ھزار کنال اراضی سرکار نے ہمارے ابتدائے ہ خش میں میر عالم خان قوم افغان اصل میر زعلی خیل کوبامر ادے تر دوآبادی جمعہ ملکیت بخش میری کی میں میں اور اور ا ... وی چند مدت وه واحد قابض و مالک رم اسبه جب بانهم سر کار انگریز اور قوم سکھان میں مانده پیدا ہوا تو دی چند مدت وه واحد قابض و مالک رم اسبه جب بانهم سر کار انگریز اور قوم سکھان میں مانده پیدا ہوا تو میر عالم خان مدد گار قوم سکھان ہو گیا۔ جس باعث اس کو بعد حصول فتح سر کار انگریز ہوئی تو میر میر عالم خان مدد گار قوم سکھان ہو گیا۔ جس باعث ۔ مالم خان مفرور کابل ہوااور بیر رقبہ محم سر کار لال باز خان وشیر مست خان کے سپر دہوا ۱۳ اسال ی ہوا تو ہوا اس وقت حسب در خوست اس کے ایک ہزار کنال اراضی لال باز خان شاہ بزرگ خیل و شیر ست خان جھنڈو خیل سے دلائی گئی جس پر اس نے دوبارہ قبضہ پاکر کل حقیت کی پانچ جھے سے

میراکرم خان۔(ایک حصہ) میرعباس خان(ایک حصہ) میرافضل خان(ایک حصہ) حقیقی میراکرم خان۔(ایک حصہ) ہم اسد خان وغیرہ اولاد کھا ئیوں کو دیۓ اور دو جھے پر قابض رہاجب وہ مرگیا تو دو حصہ بقضہ ہم اسد خان وغیرہ اولاد مسات ابوانہ زوجہ امیر عالم خان نے اپنے جھے کی اراضی پاس نیسر ان گنگار ام قوم اروڑہ کے ہاتھ . . فروخت کر دی اب فروخت کر دی اب صه) میر عباس خان (پانچ حصه) میر اکرم خان (پانچ حصه) میر عباس خان (پانچ حصه) شهباز خان اور شاه کامران (چار حصه)

ياوام (جارحمه)-

وجه تسمید- بعد حصول ملکیت میر عالم خان نے آبادی بنائی اور وہاں مزار عان کوآباد کیا۔ نام گاؤل

میر عالم خان رکھا ۱۹۱۷ تک بیر رقبہ شامل نار فیض الله خان اور شیر مست خان رہاجب دوبارہ ہمارے والد کو ملکیت واپس ملی تو مبلغ ۹۴ روپید ۴ آنے جمع سر کار سے تجویز ہوئی۔ د ستخطومهر په

میر میراحمد خان۔ میر جنگ۔ شہباز خان۔ شاکاوان۔ میر اگرام۔ میر میر عباس خان۔ شیر مست خان۔وغیرہ۔

## نار فيض الله خاك

مضمون۔ پہلے یہ رقبہ شامل رقبہ موسومہ نار کی جنگل اور غیر آباد بلا قبضہ پڑا تھاابتد ائی عملداری سر کار انگریز نے بروئے پیائش اندراج موازی کے ھزار کنال تھا ہمارے والد مسمی لعل باز خان قوم افغان اصل شاه بزرگ خیل ساکن بازار احمد خان کو جموجب سند مور خه ۱۰جنوری ۱۸۵۰ء پیش گاہ جناب مسٹر ٹیلر صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر سے نمبر دار تر درآبادی جمعہ ملکیت عطا ہو کی بعد حصول ملکیت لعلباز خان نے درب خان کو بخیال بھای حقیقی ہونے کی نصف اراضی کی ملکیت ديكر شريك ترود كيابه ہنوز تقسيم نهيں ہوئى تھى اور بصورت زميندارى بالا جمال قبضه تھا كه مسمى میر عالم خان قوم منڈان نے ہمارے گاؤں پر بشمول نار شیر مست خان کے دعویٰ حقیت داؤ کرایا جسکی روسے اس نے بموجب حکم مور خہ ۱۸۲۱ء اجلاس جناب کاکس صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر اراضی حسب ذیل دیہیہ ہذا ۱۲۰۰ نار شیر مست ایک ہزار حاصل کر کے گاؤں جداگانہ قائم کر لیاباتی ماندہ زمین پر ہم مالکان بصورت متذکرہ بالا قابض رہے۔ پسرش نے جوشکم زوجہ ثانی سے تھا جموجب حصہ جدی اپنے حصہ کی اراضی جداکر لی اور ہم دیگر حصہ داران کا کھانة بدستور بالاشراك رہا۔ بعد ہم نے بھی اپنی حقیقت بروئے قاعد وراثت تقسیم كر لیا۔ اور صورت تقییم حسب ذیل فیض اللّه خان و میر عباس خان دو حصه - سر دود خان ایک حصه درب خان تین حصہ قائم ہوئی اور کوئی طرف کی قاسم کے نام پر مشہور نہیں ہوئی اور ماسوائے اراضی زیرآمدراسته دبیال جاز تقتیم غیر ممکن ہے اور محتقد رشاملات دہییہ مذا نہیں۔

رجہ تنہیں۔ اعلی بازخان نے بعد حصول ملکیت آبادی بناکر مزار عان کو ترود کاشت اس رقبہ کے وجہ تنہیں۔ اور خود بد ستور بازار احمد خان میں اقامت پزیر رہااور نام اس گاؤل کا اپنے نام پر لعل باز خان رکھااسکی و فات کے بعد جب فیض اللہ خان نمبر دار مقرر ہوا تو بموجب قاعدہ مستمرہ ملک خان رکھااسکی و فات کے بعد جب فیض اللہ خان کے تبدیل ہو گیا۔ آبادی باسائے ذیل گڑھی فیض کے نام گاؤل لعل بازخان سے نار فیض اللہ خان کے تبدیل ہو گیا۔ آبادی باسائے ذیل گڑھی فیض اللہ خان۔ گڑھی سمسی خیل چار جگہ پر واقع ہے۔ سالانہ اللہ خان۔ گڑھی سر دود خان ، گڑھی لال باز۔ گڑھی سمسی خیل چار جگہ پر واقع ہے۔ سالانہ ملغ ۲۰۰/۰۰ سروبیہ ہو تاہے۔

د مشخطومهر

میر عباس خان۔ سر دود خان وغیر ہ۔

# صابو خيل۔

مضمون۔ د فعہ اول۔ بینیاد۔ حصول ملکیت۔ و تقشیم اراضی۔اولین ہم سنتے ہیں کہ جس طرح بعد ازاخراج قوم ہنی و منگل کی دوسر ی قوم افغان ہو چی کواس علاقہ کی ملکیت حاصل ہو ئیاس طرح ہارا مورث اعلیٰ مسمی صابو خیل و قوم افغان کہ جس سے سلسلہ نسب ہم مالکان قوم صابو خیل کا حب مندر جبہ بالا ملتاہے۔ اور جس کی اولاد ہم مالکان اس کے نام اور خٹک اس کے بیٹے کے نام پر مشهور اور معروف ہیں۔ اس رقبہ پر جوافقادہ تھا قابض و متصرف ہوااور ان واقعات کی تشریح واقعی کلیات پرگنه میں تحریر کرادی ہے۔ بحیات خود صابو مورث ہمارابلاشر کت غیر واحد مالک رہا۔ جبوہ مرگیا۔ تومسمیان ذیل جنگا خیل۔ عیسیی خیل۔ خٹک خیل ہرسہ پسرزش نے تقسیم نہیں کیا۔اس دلیل سے کہ رقبہ افقادہ تھا۔ سوجس ملکیت پدری کو کسی جدی یار سمی پیانہ ہر قدر کسی کو پسر ان موروث سے اسطتاعت ہوئی اس قدر رقبہ ترونو توڑ کر کے مالک و قابض ہوا۔ قدر کسی کو پسر ان موروث سے اسطتاعت ہوئی اس اور بعد ازاں بھی ہر سہ قاسان متذکرہ صدر کی اولاد میں تقسیم کسی قاعدہ جدی رسمی پر  کی اولاد نے ہروقت تقسیم حقیت پیانہ جدی پر عمل نہ کیا۔ تووہ تقسیم بھی آخر کو بباعث بخر شکانی کی ہوتی رہی طرف یا تئی ہے مشہور نہ تھی الاالیا ہو تارہا۔ کہ ہم صابع خیل و خٹک و قتاً لاوی ہوئی رہی طرف یا تئی ہے مشہور نہ تھی الاالیا ہو تارہا۔ کہ ہم صابع خیل و خٹک و قتاً لائے ہوگا نہ تعمیر کر کے اراضیات مملو کہ خودان کے متعلق کرتے رہے۔ چنانچہ ای لحاظ ہدہ بحدوہ سے ہداگانہ قائم ہو کر جمع علیحدہ علیدہ تجویز بدوہ سے ہداگانہ قائم ہو کر جمع علیحدہ علیدہ تحوہ افغان سے ہوئی۔ اور ہم قوم سید کا یہ حال ہے کہ ہمارے مورث شیر۔ مرادشاہ بطور نذرانہ قوم افغان سے کہ ہمارے مورث شیر۔ مرادشاہ بطور نذرانہ قوم افغان سے کہ ہمارے مورث شیر۔ مرادشاہ بطور تذرانہ قوم افغان سے ماصل کر کے اپنے اپنے قبضہ کی اور دونوں مورث ان کے گاؤں علیحدہ علیدہ تھے۔ ابتدائی ممل داری سرکارا نگریز ہم مالکان قوم صابع خیل۔ خٹک خیل و قوم سید کی آٹھ موضع جداجدا تھی اب ہدید وہرست حال میں ہر ضامندی ہم مالکان ہماعث قلیل مقد ارکھیوٹ ہونے رقبہ ان ہم ہشت اللہ دوست حال میں ہرضا مندی ہم مالکان ہماعث قلیل مقد ارکھیوٹ ہونے رقبہ ان ہم شور خلادہ خلال مقد ارکھیوٹ ہونے درقبہ ان ہم خلال (شیر ذادہ خان۔ آدم طرف صابع خیل ) طرخوکان (شیر ذادہ خان۔ آدم خان) طرف صیدان (رحمت شاہ و سیدان (رحمت شاہ و سیدان ) طرف سیدان (رحمت شاہ و سیدان (رحمت شاہ و سیدان) کا کو سیدان (رحمت شاہ و سیدان)

وجہ تسمید۔ ہر وقت حصول ملکت صابع مورث نے اس رقبہ میں آبادی بنائی اور نام گاؤل کا صابع خیل رکھا۔ جب اولاد بخر تہوئی اور سکونت نہ ہو سکی اور زراعت کی دیکھ بھال نہ ہو سکی تو محبت خان پسر ہزرگ ہیت خان نے اپنی آبادی علحہ و بنائی علی ہذا القیاس۔ عباس خان و اندر پسر ان محبت خان پسر ہزرگ ہیت خان نے اپنی آبادی علحہ و بنائی علی ہذا القیاس۔ عباس خان و اندر بسر ان بیر ان میں بیدل نے تیسری آبادی اور مسمی ناپر نسگ چو تھی آبادی اور موسمیان شیر زادہ و غیر ہاولاد ملاخان نے پی نیجویں آبادی اور مسمی شیر زادہ و باپ خدر خان نے چھٹی آبادی بنائی اللا بھی آبادیاں متذکرہ صدر بانیان کے نام پر موسوم ہو کیں۔ اور پہلی آبادی بدستور بابع خیل نام پر مشہور ہوئی۔

قوم سید کا بیہ حال ہے کہ پہلے موضع صابو خیل میں آباد تھی ثمر شاہ نے ہمعہ دیگر برادران یک جدی ایک علحہ ہ آبادی بنائی اور نام گڑھی ثمر شاہ مشہور ہوا۔ اور ہم اولاد مراد شاہ قوم سید مسی بزرگ مراد شاہ نے بروقت حصول ملکیت آبادی بنائی تھی اور نام اس کا مراد شاہ رکھا تھا۔ گر نمبر داروں کے ساتھ ساتھ ہرآبادی کا نام بدلتار ہا۔ جو حسب ذیل ہے۔ یوفت عملداری سرکار انگریز رضا خان۔ ابو خان۔ سرور۔ صاحب جان۔ شیر زہ خان۔ آدم خان۔ رحمت شاہ۔ سکندر

شاہ ہند وبست حال میں آٹھ آبادیوں کا ایک موضع تجویز ہوا تو نام گاؤں کثرت ملکیت صابو نیل صابو نیل رکھا گیا۔جواب درج کا غذات شر کارہے۔

انظام۔۔ جتنا کلنگ مقرر ہوا تو میاں خیل۔ فتح خیل میتا خیل۔ دلو خیل۔ صابو خیل۔ پر تقسیم کرتے ہیں۔ دلو خیل مقابلہ میں چہارم حصہ کا معامہ ہم صابو خیل پرآتا تھا ہم سید پر مالیہ معاف ہے۔عمد انگریز سے ۲/احصہ اداکرتے آئے ہیں۔

ابوسمند\_امین-اصل بولی -امان-اکبرخان-الله داد-آدم خان-امین شاه-امام شاه-اخون شاه-خان س خان- سکندر شاه- میر عالم\_

> بر **طغل خیل**

حصول ملکیت۔ تقسیم اولین اراضی۔وجہ تسمیہ گاؤں /آبادی مضمون۔ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ پہلے بیر قبہ (بول) بقبضہ ہنی ومنگل کے تھاجب قوم منکور کو افغان معروف بوچی نے اس علاقے سے خارج کر دیا۔انہی ایام میں مسمی طفل مورث

ندکور کوافغان معروف ہو چی نے اس علاقے سے خارج کر دیا۔ انہی ایام میں مسمی طفل مورث مارامراہ قوم افغان ہو چی رقبہ دیہیہ ہذا پر قابض ہوا۔ جب تک طفل مورث اعلیٰ زندہ رہا۔ رقبہ دیہیہ ہذا پر قابض رہا۔ بعد وفات طفل مسمیان مجل ولیدوک خان دیہیہ ہذا ہوش مقتیم حقیت محصہ مساوی کرلی تو اس وقت کوئی طرف مشہور نہ ہوا جب مسمی مجل مر پرش تقسیم حقیت محصہ مساوی کرلی تو اس وقت کوئی طرف مشہور نہ ہوا جب مسمی مجل مر گیا۔ نہ اس کے پسر ان ملیک و نور لائی ترکہ پدری کو محصہ مساوی تقسیم کیا چو نکہ ملیک اکیلاتھا

طرف ملیک خیل زندہ رہا تور قبہ اس طرف کا زمینداری قبض رہابعد و فات ملیک خان کے اسکی اولاوجو دوعورت سے تھی میراث پدری چونڈاونڈ اکرلی جب سعیدو غفار فوت ہوئے تواولا وان کی میراث پدری کوبرئے حصہ رسمی ہوئی اور حقیت تقسیم کرلی عمل درآمد بحصہ جدی کا معدوم مو کر حصه رسمی کا ہو گیا۔ عهد افغانی و سکھان میں ملکان اس طر ف قلنگ ادانہ ہو سکااورر ملکان ا قوام مختلف نے کسی قدر قنلنگ اداکر کے بقدروئے کلنگ حاصل کر لی تب سے اس طرف عمل درآمد حصه رسمی کامعدوم ہو کر عملدرآمد قبضه کا ہو گیا۔ توبباعث اسکی گورو کفن اس کامسمیان اولادویعقوب زنده رہے۔ تب تک زمینداری خالص رہی جب مسمی بعقوب خال فوت ہو گیا۔ تو بباعث اسکی گور و گفن اس کامسمیان دائم اور بازید کو پخصه بر ابر ملامسمی خاتم کو حصه نهیں ملا۔ اور عهد درانیان میں مالکان اولاد لیدارک اور مالکان اولاد دیگان ادائے قلنگ میں شامل اس طرف کے ہو گئے اس واسطے اس طرف میں کہی عمل درآمد حصہ جدی کا معدوم ہو کر عملد ارآمدر سمی کا ہو گیا۔جب عہد افغانیہ و سکھان میں اقوام مختلف نے قلنگ ادا کیا تواس طرف میں مالک ہو گئے تب ہے اس طرف میں بھی عمل درآمد حصہ رسمی کا معدوم ہو کر عمل درآمد قبضہ کا ہو گیا۔ حال حصول ملکیت ہم پیران کا بیہ ہے جب مسمی طفل خیل نے رقبہ دیہیہ ہذا کا قبضہ ہزور شمشیر ہی و منگل سے لیا تو اس وقت مسمی شاہ اساعیل شاہ مورث ہمارا جس کو عرصہ ۱۳ یا ۱۳ پشت کا ہوا بطریق سیر اس ملک میں آیا۔ تو مسمی طفل مورث ہمارے نے بہتر جان کر کسی قدر مخش دے · کر مالک بنادیا حبتک مورث ہمارازندہ رہا تو بی<sub>ہ</sub> رقبہ اس طر ف خالص رہا۔ جب مسمی اساعیل شاہ مورث ہمارا فوت ہو گیا۔ تو پسر ان اسکی نے تقسیم کرلی لیکن اسدوقت کوئی بستھی مشہور نہ ہوئی تی عمل درآمد حصہ جدی کارہا۔ جب حبیب شاہ نے اپنی میراث دو نیم حصہ بنا کریک حصہ اراضی د ختر اپنے کو بخش دی اور یک نیم حصہ کی اراضی اپنے فرزند کو دی تب سے اس طرف میں بھی عمل درآمد حصہ جدی کا معدوم ہو کر حصہ رسمی کا ہو گیا۔ جب مسمی قادر شاہ قوم سید نے کسی قدراراضی ملکیت خود ہوض مبلغ ۰۰۔ ۳۲روپے پاک احمد خان اصل غلز کی کو بیع قطعی فروخت کی۔اس واسطے اس طرف میں بھی عمل درآمد حصہ جدی کامعدوم ہو کر عمل درآمد قبضہ کا ہو گیا۔ ماسوائے ازیں ہم مالکان اقوام مختلف نے اپنی اپنی طرف میں جس طرح سے ملکیت حاصل کی ہے مفصل حال ملکیت کا محاز نامی میں درج ہے۔ عملد اربی انگریز میں جب حد بست

دیهات ہوئی عمل درآمد قبضه کاہے۔۔۔۔۔ " مسم طفل نیشن است

وچه تشمیه - جب مسمی طفل نے رقبہ دیہیہ منزا پر قبضہ کر لیااس نے آبادی اولی بنائی اور مسمی شاہ اساعیل شاہ نے کس قدر رقبہ مسمی طفل سے لے کر زیر قبضہ خود کر لیا۔ تواس، تن سے اس نے آبادی اولی سے منجانب شال بفاصلہ ۳۰۰ قدم آبادی ثانی بنائی۔ اور آباد ہو گیا۔ ساتویں پشت ہیں مسمی سعید مالک طرف مالیک خان نے آبادی اولی سے اٹھ کر منجانب غرب بفاصلہ ۱۰۰ قدم آبادی سوئم بنائی اور آباد ہو گئے کیکن مالکان اولی والا خیل بد ستور آبادی اولی میں آباد رہے۔ عرصہ ۴۰ برس کا ہوا کہ مسمیان دیوالہ ولد شہباز۔ نیازی و نعیم پیر ان بر ہم وسمند ولد سر کمند مالکان نے اٹھ کر آبادی اولی سے بجانب جنوب بفاصلہ ایک میل آبادی جہارم بنائی اور آباد ہو گیا۔ اس طرح ممیان شاہ زمان ولد اللہ خان وشرح وغاسم مالکان نے آبادی اولی سے اٹھ کر ۲۰۰ برس سے آبادی پنجم بنائی اور آباد ہو گئے عرصہ ۴ ۵ ہرس کا ہوا کہ مسمیان۔ گلاب ومدت وخوجڑی وسوکڑی اور آباد ہو گئے ع پسر ان آدم نے والسطے ترود کاشت اراضی ملکیت خود آبادی اولی سے اٹھکر ہجانب جنوب ایک میل کے فاصلے پر آبادی ہشتم بنائی اور آباد ہو گئے اور عرصہ ہیں برس کا ہوا کہ مسمی لائق شاہ قوم سید ساکن موضع آمندی ناظم جناب نکسن ڈپٹی کمشنر سابق آبادی اول سے اٹھ کر بجانب جنوب بفاصله ٠٠ مم قدم آبادی تنم بنائی لیکن اس سے بر آبادی آباد نه ہو سکی تو ہم مالکان طرف یران نے ضلع میں در خواست گزار کران کو مبلغ ۸۰هز ار روپید لاگت آبادی بحصہ ذیل حکیم قوم فاطمه خيل و گلبدن شاه نصف نصف حصه ومسمى لايئن شاه كو ديكر زير قبضه خو د كرلى ليكن جم مالكان قوم پیران بد ستورآبادی ثانی میں آبادرہے۔مسمی تحکیم خان قوم فاطمہ خیل آبادی نعیم میں جا کرآباد . ہو گیا۔ عرصہ ۵ ابر س برس کا ہوا کہ مسمیان ضابطہ خان و منگائی وآمیر و قمر وبازید خان آبادی سوئم ۔ بین ازید خان نے سکونت اپن آبادی دہم میں اختیار کر لی ہے۔ سوئم میں آباد ہیں۔ لیکن بازید خان نے سکونت اپنی آباد کی دہم میں اختیار کر لی ہے۔

وجہ تشمیہ۔ کہ مسمی طفل نے آبادی اول بنائی تھی اور نام طفل خیل رکھا اور جب مسمی شاہ

اساعیل شاہ نے آبادی دہم ہمائی تو آبادی کا قلعہ پیران شاہ مشہور کر دیا۔ اور جب مسمی سعید نے آبادی سوئم ہمائی تو قلعہ سعید نام رکھا۔ سمیان دیوانہ وغیرہ نے آبادی چمارم ہمائی تو نام دیوانہ ہو گیا۔ پیر سمیان شاہ زمان وغیرہ نے آبادی پنجم ہمائی تو نام کو محکہ میر قلم ہوا۔ جب مسمیان میر قلم ہوا۔ جب مسمیان جنگی خان وغیرہ نے آبادی ششم ہمائی تو نام کو محکہ میر قلم ہوا۔ جب مسمیان جنگی خان وغیرہ نے آبادی ہفتم ہمائی تو نام کو محکہ میر قلم ہوا۔ جب مسمیان جنگی خان وغیرہ نے آبادی ہفتم ہمائی تو نام کو محکہ میں قوم پیران نے خرید لی اور اس آبادی جانب ہوائعیم و لا تق شاہ نے جو آبادی ہمائی۔ چو نکہ بعد میں قوم پیران نے خرید لی اور اس آبادی میں حکیم آباد ہوا تھا تو اس آبادی کا نام حکیم خان مشہور ہوا۔ اور مسمیان بازید خان وغیرہ نے آبادی دیم ہمائی تو نام قلعہ بازید خان مشہور ہو۔ اور جب مسمی شاہ ذمان مر گیا۔ تو اس وقت اس آباد کیس مسمی صاحب خان مشہور ہو گیا۔ اس وا سطے آبادی کا نام تبدیل ہو کر قلعہ صاحب خان مشہور ہو گیا۔ اس وا سطے آبادی کا نام تبدیل ہو کر قلعہ صاحب خان مشہور ہو گیا۔ اس وا سطے آبادی کا نام تبدیل ہو کر قلعہ صاحب خان مشہور ہو گیا۔ اس وا سطے آباد کی کا نام تبدیل ہو کر قلعہ صاحب خان مشہور ہو گیا۔ اس وا سطے آباد کی کا نام تبدیل ہو کر قلعہ صاحب خان مشہور ہو گیا۔ اس وا سطے آباد کی کا نام تبدیل ہو کر قلعہ صاحب خان کی ہیں۔ اس وا سطے جملہ آباد یوں کا نام طفل خیل مشہور ہوں۔

# موضع فاطمه خيل كلال

مضمون۔ پہلے یہ رقبہ پھے آباد اور پھے غیر آباد بقبعہ قوم مخل شاخ ہو چی کے ہو تا تھاان سے قوم عسکی نے غالب ہو کر چھین لیااور قوم مخل بے دخل ہو گئی۔ مسمی گل شاہ قوم فاطمہ خیل کے جس سے سلسلہ نسب ملتا ہے۔ یہ جہ عداوت تربوران یک جدی کے اصلی وطن سے علیمہ ہو کہ اس علاقے میں وارد ہوااور اس مناقشہ میں قوم مخل کا مددگار ہوااور قوم عیسکی کو دی ہذا ہے بہ وخل کر دیا تب قوم مخبل نے اس صلے میں یہ رقبہ ہمارے مورث کو د دیا۔ تین پشت تک تقسیم نہ وکی نامور خان نے حیات خود اپنی ملکیت کو اوپر چھ حصہ ذیل کی میر ولی خان۔ ذو لفقار خان گرار خان۔ مر دار خان۔ بر دار خان۔ بلند خان اورنگ شاہ۔ شاہ ولی خان و پر یک خان

جیں فتیم کر کے ہرایک کا حصہ علیحدہ کر لیاآپ جس کے پاس خوشی ہوئی اس کے پاس رہ کر عبات خود گزران کر تا رہا۔ مگر جو میراث اور پھٹاہ کو ملی وہ خاصی موروشیت نامور خان کی میں سی کیو نکہ اس جا کداد کا مالک شادی خان قوم خلیل تھا۔ اس کو خالصوبہ قوم فاطمہ خیل نے جو نامور خان کا تربور تھا قتل کر ڈالا۔ اس کے بدلے میں نامور نے خالصوبہ کو قتل کیا اور شادی خان کی ہیوہ سے نامور نے شادی کر لی جس کے بطن سے اور پھٹاہ پیدا ہوا۔ نامور کو ایک اور وراثت بھی ملی۔ ملا محمد خان لاولد مر گیا۔ اس کی ایک و ختر مسمات گبتہ سے نامور نے شادی کر لی جس کے بطن سے پریک پیدا ہوا۔ نامور نے ایک اور واراثت پر بھی قبضہ کرلیا۔ جب فتح خان قوم جس کے بطن سے پریک پیدا ہوا۔ نامور نے ایک اور واراثت پر بھی قبضہ کرلیا۔ جب فتح خان قوم کی شام میں کیا ہوا۔ نامور نے نکاح کر لیا۔ جس کی شکم کی اور ختر مسمات عظمنہ سے نامور نے نکاح کر لیا۔ جس کی شکم کے گزار خان پیدا ہو گیا۔ اقوام ذیل کے لوگ یمال آباد ہیں۔ افغان اصل جنگی خیل افغان اصل میو خیل ۔ افغان اصل خیک قصور سے ۔ سید اصل گان۔ سیداصل حاجی خیل ۔ افغان اصل خیک قصور سے ۔ سید اصل گان۔ سیداصل حاجی خیل ۔ اوان اصل قطب شاہی وغیرہ۔

وجہ تشمیہ۔ گل شاہ نے بعد حصول اس قبے کے آبادی بنائی اور نام اس آبادی کا اپنی توم کے لحاظ سے فاطمہ خیل رکھا اور آبادی ہیں کی چھ جگہ حسب زیل ہیں۔ ۱) فاطمہ خیل رکھا اور آبادی ہیں کی چھ جگہ حسب زیل ہیں۔ ۱) فاطمہ خیل رکھا اور آبادی ہیں کی چھ جگہ حسب زیل ہیں۔ ۱) کو تککہ امام شاہ وغیر ہ۔ ۳) کو تککہ بلند خان۔ ۲) کو تککہ امام شاہ وغیر ہ۔

#### کوٹ عادل (قوم افغان اصل ممیوخیل) .

مضمون۔ چچے پشت کا عرصہ ہوا کہ الہ میر مورث ہمارا فاطمہ خیل خورد سے ہمراہ گل شاہ مضمون۔ چچے پشت کا عرصہ ہوا کی الیہ جس طرح قوم فاطمہ خیل کو ملکیت کو حاصل ہوئی اس مورث قوم فاطمہ خیل کادیہیہ ہذامیں آیا۔ جس طرح قوم فاطمہ خیل کادیہیہ بذامیں آیا۔ جس طرح الن اللہ میر مورث ہمارے کے تقسیم طرح اس نے بھی ملکیت پیدائی مابین رحمان و میر اخان و عباس خان مر گئے تو حسب ذیل حصہ قادر محصہ مساوی ہوئی بعد و فات ان کی جب کلی خان و عباس خان مر گئے تو حسب ذیل حصہ قادر

خان ایک حصد عادل ان ایک حصد در لیم خان ایک حصد بازید خان پسر ان کلی خان علیمره را دیا در خان کلی خان ایک حصد عادل کو بل در خان کلی خان ایک جان کتی ہو گیا۔ او لاد قادر خان کو پیچے نہ ملا۔ پھر جب ظلیم خان مر گیا۔ تو اس کا حصد عادل کو بل خواص پسر ظلیم بھی لاولد مر گیا۔ اس کی میر اث بھی عادل کو ملی ۔ مجملہ کلی خان کی چار جسے کی ملکیت بقیم نے ان مادل و ملی ہو گیا۔ اس کی میر اث بھی عادل کو ملی ۔ مجملہ کلی خان کی چار جھے کی ملکیت بقیم نے آدم خان و مسمات بیم ایم بی بی کی ہو اور دو قطع ملکیت بقیم ہے بسر ان عادل و خان و حرز خان پسر ان عباس خان تقسیم محصد مساوی ہوئی اور دو قطع ذیل ہو گیا اب دو اراضی جم نے مسمات خلیم اپنی ہمشیرہ کو دے دی جو و اسطے گزارے کے دی ہوئی تھی وہ فوت ہو گئا اب دہ اراضی جم نے مسمات خلیم اپنی ہمشیرہ کو دے دی جو ورت و فات اس کے ملکیت جم عباس خان کو بھی دیا جات کی خان و حبید رخان ہو گی۔ اللہ میر سے کلی خان و عباس خان تک ہمارے مور خان خاص آبادی فاطمہ خیل سکونت پذیر رہے عرصہ تحمیاً ۱۸ اور ایر سکا خان و خید رخان نے اسلی آباد میں ہمارہ کو ملکہ کہ جس کے عادل خان والد مجھ اکم خان و غیرہ مجھ کر یم خان نے اصلی آباد میں ہمارہ کی اور خان کو محمد کی خان و غیرہ مجھ کر یم خان نے اصلی آباد میں ہمارہ کو ملکہ کہ جس میں آباد ہیں۔ ہمارہ و ناکہ عادل رکھا۔

# کتی

مضمون۔ دفعہ اصلیت حقوق تقیم اولی زمین کی۔ جب تقیم حقیت ہوئی تورقبہ دیہیہ بذاکا بانشاک اراضیات زبل ہم سے منارہ باصلہ دلار کجر ۔ ٹنڈر بہارے مورث کی قوم افغان کے جسے میں ایا۔ جس سے سلسلہ نب ہمارا ملتا ہے۔ ای زمانے کاذکر ہے کہ مسمی حافظ عبدالسلام و قاسم مورثان ہم مالکان قوم قریش ملک عرب سے و مسمی آرریول شاہ مورث ہم سیداصل خاری ملک خارا سے کی تقریب سے اس ملک (یموں) میں آئے۔ کی نے ان کو متبرک آدی میں میں اور قبہ بطور خش دیا۔ اور ہماری مورث اپنے قبضہ کی مالک ہوا تقیم انکی جس طرح مائن اولاد ہر سہ مورثان ہوئی اسکی تفصیل ہیں ہواضح رہے کہ سکی مورث ہم مالکان قوم افغان میں از بی حقید کی مالک ہوا تقیم انکی جس طرح نائی حقید کی مالک ہوا تقیم انکی جس طرح نائی حقید کی مالک ہوا تقیم انکی جس طرح نائی حقید کی مالک ہوا تقیم مالکان قوم افغان میں میں حسب ذبل نور

محبوب، بالی غررستم تقسیم کرلی۔ (یاد رہے، بعد میں متذکرہ علاقہ بھی جو بھر ت کی ملکیت محبہ ، محبوب، بالی غررستم تھی سی نے برور چھین لیا۔) جو تقسیم ان یانچ مور ثان میں ہوئی دہ ں بعد ہیں بحصہ جدی ہوئی اور ہم مالکان اولاد محبوب مورث میں جب سے تاجی خیل کی اولاد لاولد . مرکئے تواس کے حصہ پر اولاد حسن قابض ہو گئے۔ جعفر بباعث عدم اسقدراد معترض حصہ ۔ لاولد نہ ہوا۔ تب اولاد محبوب میں حصہ رسمی حسب ذیل۔ حسن (۲ جھے) جعفر (احصہ) قائم ہوا پھر جس طرح تقشیم اندر اولاد حسن و جعفر کی ہوئی اس کا حال محاذی میں درج ہے۔ اور دوسرے مور ثان کی اولاد میں ماسوائے اولاد محبوب کے ہر ایک پیانہ جدی پر ہو تارہا۔ اور جو اراضیات موسومہ بھر ت منارہ وغیرہ میں مالکان قوم کی نے قوم بھر یہ سے بعہد افغانی زوربازو ہے حاصل کی ہے۔وہ بھی ہم نے حسب حصص جدی تقسیم کرلیالابعد تقسیم کے حصہ داراپنے اراضیات مقبوضہ سے کس قدر زمین بلا تمیز پیانہ جدی یارسی فروخت کرتے رہے۔ اور یہ بھی ہوا کہ عمد افغانیہ و سکھان میں بعضے حصہ دار اپنی اراضیات سے بسبب عدم ادائے کانگ دست ہر دار ہوتے رہے۔اورا قوام متفرق ہے جس شخص نے جس قدر زمین کامعاملہ (مالیہ)ادا کیااس قدر قبضه کا مالک ہوا تو حصص جدی ہم مالکان اولاد کی میں محو ہو کر قبضہ پر عملدارآمد ہو گیا۔اور ہم مالکان اولاد حافظ عبدالسلام و قاسم قوم قریش واربول شاہ قوم سید کا بیہ حال ہے کہ ہمارے در میان رسم حقیت بخصه جدی عمل میں آئی اور جو زمین بھر ت منارہ ہم قوم کئی و مالکان موضع ہر ت سے ملی وہ بھی ہم نے قاعدہ کی روسے بانٹی۔ الا بمثل اولاد سکی کے ہمارے در میان بھی یات صه جدی معدوم ہو کر قبضہ موجود ہے۔الایادر ہے۔ کہ جس قدر تقسیم متذکرہ صدر ہمارے صہ جدی معدوم ہو کر قبضہ موجود ہے۔ در میان ہوئی وہ کسی نام سے مثل طرف و نیچ کی نامز د نہیں ہوئی اب جو ہمارے گاؤں میں در میان ہوئی وہ کسی نام سے یے اور ایس مشہور ہیں۔ ان کا یہ باعث ہے کہ عبد نکلن میں (ڈپٹی کمشنر ہوں) ہمارے اطراف اور تیات مشہور ہیں۔ ان کا یہ باعث ہے کہ ب من بياره . رو و منظر خان على اعظم شاه مر دار ، امان الله ، پير خيل وغيره قائم خان مريز - منظر خان - المبر خان - مريز - منظر خان - المبر خان - منظر خان - المبر خان - منظر خان - منظر خان - المبر خان - منظر خان - منظر خان - المبر خان - منظر خان - منظر خان - منظر خان - المبر - المبر خان - المبر - المبر خان - المبر - الم ے۔ سریر۔ سریر۔ سریر۔ سریرہ ما کا تعدید مالگواری کرتا تھا۔ اسکی طرف میں شار ہوا۔ ہوئیں۔اور حصہ دار ملک جس نمبر دارے ماتحت مالگو اری کرتا تھا۔ اسکی طرف میں شار ہوا۔

اس واسطے اطراف میں کوئی نسبت پیانہ کے نہیں ہے۔ اور ہند وبست حال میں جموجب حکم سر سری مور خد۔ ۲۷ مئی ۱۸۷۴ء آٹھ طرف حسب زیل زبر خان۔سیعد خان ، منظر خان۔الم مدک،اعظم شاہ در دار۔امان اللہ۔ پیر خیل۔ دیہیہ ہذامیں اپنے اپنے قبضہ کی مشہور ہے۔ بنائے آبادی وجہ تسمیہ۔ جب کی مورث کو ملکیت حاصل ہوئی تو وہ آبادی بنا کر آباد ہوا۔ اور نام گاؤں کا کئی مشہور ہوا۔ اربول شاہ مورث ہم قوم سید نے اپنی آبادی بنائی جو اندرون آبادی ارسلا شاہ سے موسوم ہے۔ اسی دوران کئی اشخاص لبادیاں بناتے رہے۔اس کئے جو زمانہ دیہیہ مزا کی آبادی باسم ذیل کی خاص۔آبادی منظر خان۔آبادی اعظم شاہ ،آبادی مدک کو ممکه مر اد خان۔ کو مکه خواجه عباس آبادی جندروالی کو مکه پاینده خان کو مکه عالم خان آبادی سر ادر \_ کو مکه نیم \_ کو ٹکہ نواب۔آبادی ارسلا۔ کو ٹکہ سوالے۔ کو ٹکہ تائب کو ٹکہ لونگ شاہ۔ کو ٹکہ لعل شاہ۔ کو ٹکہ ملیک شاہ آبادی امان۔ کو ٹکہ پیر لائی۔ کو ٹکہ ظفر واقعہ ہیں۔ اب ہیمدوبست حال میں بموجب علم ۲۷ مئی ۷۲ مئ ۱۸۷۶ نام گاؤل کا کاغذات سر کار میں کئی درج ہوا ہے۔ علاوہ اسکے چکوک داخلی موسومه لنڈیڈاک زیل کئی لنڈیڈاک نر ملی کئی لنڈیڈر ک چک سر دار بطور داخلی بموجب حکم ۲۱ مارچ ۷۵ ۱۸ و دیهیه هذا پر بول پر جتنا کلنگ عهد سکھان میں ہو تا تھا۔ اس کا

ہند وبست حال۔ زہر خان۔ سعید خان۔ ممریز خان۔ منظر خان۔ المر خان۔ حدک خان۔ اعظم شاه بسر دارار لا پیر خیل امان الله

بیسوال حصہ ہمارے گاؤں پر ہو تا تھا۔

دوسر ابند وبست سر سری ۱۹۱۰ میں ہوا۔ تو ۵۵۳ روپیہ جمع تجویز ہوئے سکی۔ منظر خان-الم خان اعظم شاه سر دار ارسلا امان الله حسب مجوزه حصه اندرون اطراف حسب متفقه ادا

# ممش خیل سادات-

۔۔ مضمون۔ ازروئے تقسیم برادرانہ مسمی ممش خیل مورث اعلی جمارا حصہ میں آیا۔ مضمون۔ ازروئے رفعه اول بنیاد- حصول ملکیت- تقشیم اولین-دفعه اول بنیاد-وفات ممش خیل کے بعد اسکی اولاد میں کسی قاعدہ پر تقسیم حقیت نہ ہوئی کیونکہ آکثر رقبہ غیر آباد ۔ ۔ تھا۔ اس کئے جس قدر کسی شخص کو اولا د مورث سے استعداد ہوئی وہ حسب مقدور خو در قبہ آباد ر کے قابض ہوا۔ اور ہم مالکان قوم سید خیل کا بیہ حال ہے کہ مسمی کمال البدین و میا<sup>ں احم</sup>د مورے ہماراکسی تقریب سے یہال آیا۔ اس کو ممش خیلنے صاحب ایمن سمجھ کر کسقد راراضی بطور خیرات کی۔اور وہ مالک قبضہ ہوا۔ سو ہمارے در میان بھی بمثل اولاد ممش خیل کے قبضہ کار داج خیرات کی۔اور وہ مالک قبضہ ہوا۔ سو ہمارے در میان بھی ہے اس وجہ سے کوئی طرف یا تپی مشہور نہیں ہوئی بند وہست سر سری میں بلحاظ علحد گی آبادیات . معکونه سات موضع جداجدانصور ہو کر جمع علحد ہ علحد ہ تجویز ہو ئی آب جو بند وبست قانونی ہوا۔ تو معکونه سات موضع جداجدانصور ہو کر جمع علحد ہ علحد ہ تنجویز ہو ئی آب جو بند وبست قانونی ہوا۔ تو اراضیات ہر ہفت گاؤں بموجب تھم ۵ جون ۱۸۷۳ء اشتمال میں آکر سات اطراف حسب اراضیات ہر ہفت گاؤں بموجب زیل احمد خان - شاه ولی خان ، عمر خان جرس خان ، عارف شاه ، لطیف شاه ، محمد بشیر حسب قبضه زبل احمد خان - شاه ولی خان ، عمر خان جرس خان ، عارف

الله میں ایک نئی وجہ تسمید۔ بعد حصول ملکیت رقبہ ممش خیل مورث اعلیبی ہمارے نے اس میں ایک نئی وجہ تسمید۔ بعد حصول ملکیت رقبہ آبادی بنائی جس کانام اس وقت میں ستر کله (بواگاؤں) مشہور تھا۔ جس قدر روید اسکی تھی سب آبادی بنائی جس کانام اس وقت میں ستر کله (بواگاؤں)

اسی میں یو دوباش کرتے تھے بعد اسکی و قتاً فوقتاً اولد داسکی نے چار آبادی میں متفرق اور دوآبادی اس میں یو دوباش 

ں یں سادرت کا ارواج تھا۔ مگر ہم مالکان قوم ممش انظام۔ عمد سکھان میں کلنگ کے رواج یے انظام۔ 

اس وقت یمال سے فرار ہوکر پہاڑوں میں چلے جاتے تھے جب سکھ لاچار ہوکر والی طبح جائے تھے۔ تو ہم پھر آجاتے تھے اور ہم مالکان طرف عارف شاہ ولطیف شاہ قوم سید کا معاملہ معانی تھے۔ تو ہم پھر آجاتے عملداری سرکار انگریز سال اول ہم لوگ و ستور سابق فرار ہوکر طرف تھا۔ ہم ۱۹۰ سے ابتدائے عملداری سرکار انگریز سال اول ہم لوگ و ستور سابق فرار ہوکر طرف تھا۔ ہم اولی ہے۔ فصل ہمارا چرالیا گیا۔ بعد ش احمد خان باپ مجھ عادل خان نے ایڈور ڈز صاحب بہادرکی خدمت میں جاکر عرض کی تو صاحب بہادر نے عوض نامہ نقصان فصل کادیکر فی کنال بہادرکی خدمت میں جاکر عرض کی تو صاحب بہادر نے عوض نامہ نقصان فصل کادیکر فی کنال معاملہ کاٹ لیا۔ جولوگ اپنی ملکیت چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کی بایت سے روبیہ احمد خان سے لیا۔ جولوگ اپنی ملکیت پھوڑ کر جلے گئے تھے ان کی بایت سے روبیہ احمد خان سے لیا۔ جو وہ مالک سے تھاچار سال تک سے عمل رہا بعید نگلس ڈی سی بعول بند و بست سر سرکی ہوااور مبلغ ہم ہم جمع ہمارے گاؤں کی مقرر ہوا۔

۰ د ستخطاور مهر نمبر داران

عادل خان- سعيد شاه- محمه بشير -

## ممنش خیل گڑھی سیدان۔

د فعه اول بدیاد۔ حصول ملکیت۔ تقسیم او لین۔

وقعہ اوں بیاد مصمون ہیلے یہ رقبہ شامل موضع منڈان کے لوگ اس پر قابض تھے۔ عرصہ آٹھ بیشت کا ہوا ہے کہ مسمی حسن شاہ قوم سیداصل بخاری مورث اعلیٰ ہمارا کہ جس سے سلسلہ نسب ہمارا ماتا ہے ملک بخارہ کی جانب سے بہ تقریب سیداس ملک میں آیا اور دیہیہ ہذا میں سکونت پذیر ہوا مالکان منڈان و ممش خیل نے یہ رقبہ بطور شکرانہ مورث مذکور کو دے دیا اور وہ قابض و متصرف ہوااس کے بعد اگر چہ اس کی اولاد نے تقسیم بحصہ جدی کر لی لیکن پیانہ جدی کا اسب متصرف ہوااس کے بعد اگر چہ اس کی اولاد نے تقسیم بحصہ جدی کر لی لیکن پیانہ جدی کا اسب خرید و فروخت معدوم ہو کر قبضے کا عمل درآمہ ہوال اور ہم مالکان قوم قریش کا مورث مسمی ہمان الدین قوم قریش اکثر مخدوم خیل ملتبان سے یمال آیا اور قوم مشرو کشر شاخ ہائے داؤد شاہ سے کسی قدر رقبہ بطور شکر انہ حاصل کر کے مالک و قابض ہوا۔ بموجب بند وبست سر سری آباد کی جدا گانہ ہر سہ کی ایک موضع قرار دیا گیا۔ اب بند وبست حال میں ہر سہ آباد ی کا ایک موضع قائم ہو

رجائے ہر سہ آبادی کے تین اطراف ور دک شاہ۔ سنجید شاہ۔ حسن شاہ اپنے اپنے قبضے کے اوپر نام نمبر دار کے مشہور ہوئی۔

رجہ تنہیں۔ بعد حصول ملکیت مدت تک ہمارے بزرگان موضع شخ جانی میں رہ کر رقبہ دیہیہ ہذا پر رہان و منصرف رہے چو نکہ رقبہ ہمارا موضع مذکور سے دور فاصلے پر تھااور قوم ممش خیل سے ولائل ہماری زراعت کو نقصان پہنچاتے تھے اس لئے ذیبک شاہ وسطر دین وغیر ہمارے مور ثان رہی ہذا میں آبادی بنائی بعد ازال دوسرے حصہ دار بھی وقتاً فوقتاً آباد ہوتے رہے حتی کہ فی الحال

ہارے گاؤل میں آبادیاں حسب زیل مشہور ہیں۔ ک شاہ (دان) شاہ کا طرفہ سنے شاط یہ جسی فی جسید سامی ہیں۔

ردک شاہ۔ (دادک شاہ) طرف سخید شاہ طرف حسن شاہ جس وقت بیر گاؤں آباد ہوا تواول نام گاؤں کا کلہ سطر دین رکھا گیا۔ مدت تک یمی نام چلاآیا۔ بعد از ال بعید سکھان میاں احمہ شاہ مالک ہوا تواس وقت گاؤں کا نام میاں احمد شاہ ہو گیا۔ اور اس طرح ہر گاؤں کا نام بمبر دارکی تبدیلی کے ساتھ برابر تبدیل ہو تارہا۔ لیکن جب اشتمال ہوا توان ابادیوں کا نام گڑھی سیدان مشہور ہوا تواندراج کا غذات سر کارہے۔

انظام۔۔عمد سکھان اور اس سے پہلے کانگ کارواج تھا مگر ہم قوم سید کے اوپر قلنک معاف تھا مگر سر کار انگریز میں ششم حصہ بطور لگان مقرر ہوا۔ نگلس ڈپٹی کمشنر نے بندوبست سر سری کرائی تو مبلغ ایک سو گیارہ روپیہ گڑھی میاں احمد شاہ پر اور مبلغ ۹۱ روپیہ جمع دادک شاہ اور ۱۵ روپیہ گڑھی صاف شاہ مقرر ہوئی۔

ممش خیل نو گڑھی۔

رفعہ اول بنیاد۔ حصول ملکیت و تقسیم اراضی اولین۔ دفعہ اول بنیاد۔ حصول ملکیت و تقرم ہنی و منگل کا اس ملک سے اور قابض ہو جانا ہو جی کا حال مضمون۔ خارج ہونے قوم شجرہ نسب کلیات میں درج ہو چکاہے قوم ہو چی نے جب اس ملک (ہول) کو تقسیم کیا تورقبہ دیہیہ ہذااور دیگر دیمات قوم ممش خیل ہمارے مور ثان کے حصہ میں آیا۔ کہ جن سے سلسلہ نسب ہمارا حسب مندرجہ شجرہ نسب دس پشت تک ماتا ہے۔ بعد وفات اس کی (ممش خان) حقیت اس کی بو جہ کہ زمین غیر آباد تھی اور بحثر ت تھی تقسیم مابین اولاد بحصہ جدی ورسمی نہ ہوئی جس قدر کسی حصہ دار کو طاقت ہنجر شگامی ہوئی وہ رقبہ آباد کر کے متصرف ہوا۔

ہم قوم سید کو قوم ممش خیل کے بزرگان نے کسی قدر رقبہ بطور نزرانہ دے دیا۔ بعد میں مخملہ مالکان اپنی آبادیاں بناتے رہے۔ اور آبادی ملحقہ زمین پر قابض رہے۔ ۹ موضع ہو کر جمع علحہ و علی و بھر محملہ علی و فرج محملہ مور خہ ۲۰جون علی و فرج و نکہ ہر گاؤں کے ساتھ ملحقہ زمین بہت کم تھی جموجب تھم مور خہ ۲۰جون سے ۱۸ م کی نواطر اف نمبر داران موجودہ کے نام پر حسب زمیل غوث امیر خالن۔ حیدر خالن۔ اللہ داد خالن۔ رحم داد خالن۔ یوسف خالن۔ نصیر خالن۔ اسپالک خالن۔ جمعد ار خالن۔ عادل شاہ اینے تینے کی قائم ہوئی۔

وجہ تسمیہ۔ پہلی آبادی ممش خان مورث رقبہ ممش خیل۔ سادات میں بنائی تھی جوان دنوں عادل شاہ کے نام مشہور ہے۔ بعد اس کی اولاد نے بچھ مدت تک وہال ساکن رہے جب زیادہ ہوئے توبعید سکھان تخیناً چالیس برس پہلے مسمیان جان محمد وغیرہ پسر ان جنگی خان و غازی خان نے اپنی آبادی بناڈالی ہر آبادی بانی کے نام پر مشہور ہوئی مثلاً آبدی اکرم خان۔ آبادی خان محمد در حم داد۔ عیسی خان۔ امیر خان۔ سالک خان جمعد ار خان۔ عادل شاہ۔

#### مندبو

د فعه اول بنیاد حصول اراضی و تقسیم به

مضمون۔ پرانی روایات سے معلوم ہوا کہ پہلے میہ ملک (بول)بقباضہ اقوام ہنی و منگل کے ہوتا

ہے۔ بیض کئی لڑا ئیوں کے ہماری قوم افغان المعروف ہوچی نے اس ملک پر پورا قبضہ ماصل کیااور مانگل اور ہنی فرار ہو گئے۔ جس کی پوری تشریخ کلیات میں درج ہے تب ہماری توم نے مقبوضہ پر گنہ کی کئی ہے مقرر کر کے قوم وار تقسیم کر لیاس تقسیم کی رو سے یہ یہ فی ز<sub>مانہ</sub> جو بارک زئی کے نام سے مشہور ہے اور اس میں ہماری قوم کے دیمات ذیل ا) دیمی نہزا۔ ۲) ممباتی۔ سلک عید غلام قادر اور بارک زئی میر باز واقع ہے۔ اور ہمارا مورث مسمی بارک زئی این میرائی قوم افغان بنوچی کے حصہ میں آیااور اس سے ہمار اسلسلہ نسب ملتا ہے ہمارے مورث نے اپنے حصہ کی اراضی پر جب قبضہ کیااس ترود اور آبادی شروع کر دی جب تک زندہ رہاواحد مالک رہااس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے مسمیان مند بو۔ نقر ہ دین اور تپی باقی رہے ان نے بیاعث اتحاد ترکہ پدری کو تقسیم نہ کیا۔ کچھ عرصہ بعد ان کے مابین نفاق پیدا ہوا پھر عداوت میں تبدیل ہوالہذا مند یو دوسرے دونوں بھائیوں سے خائف ہوا۔اور اسے گاؤں سے نکال دیا گیا۔ مند یو کسی قدر زمین افتادہ پر قابض ہو گیا۔ نقر ہ دین اور تپی بھی کچھ عرصہ ساتھ رہے مگر بعد میںوہ بھی علیحدہ ہو گئے جس نے جتنی زمین قبضہ کر لی اس کا مالک ہوا۔ تپی کی اولاد کا حصہ بار ک زئی میر باز میں ہے۔ دیمی مذامیں صرف ہم مالکان اولا د مندیو و نقر ہ دین قابض ہیں۔اور ابتداء سے دومور ثان سابق اطراف ذیل۔طرف مند یو۔طرف نقرہ دین۔ اپنے اپنے مقبوضہ کے مالک اور مشہور چلے آئے بعد ازاں جب ہم مالکان اقوام مختلف کے مور ثان او قات مختلفہ میں گر دونواح کے دیمات سے آگر بذریعہ زرخریدیا بھبہ / مخش یا شتمال اراضی بو قت حد بست سر سری دیمی مذامیں اپنے اپنے مقبوضے کے مالک و قابض ہوتے رہے تو . ایک تیسری طرف مظرق کے نام سے دیہیہ ہذامیں اپنے اپنے قبضہ کے بلا نسبت بیانه قائم ہو ئی اب تین اطراف طرف مندیو۔ طرف نفر ہ دین ۔ طرف متفرق ۔ الن سب کا بیانه قائم ہو ئی اب میں اطراف ۔ ذ کر اور تشریح کیفیت فرطوار میں درج ہے۔ ذکر اور تشریح کیفیت ر - معرف القسیم بر ادرانه کی روسے بیر قبہ بارک مورث کو ملا تواس نے آبادی وجہ تشمیہ - جب

وجه تشمیه به جب همیر مراحه ن روسید ربه بار سه بار و ما و ما و ما و ما عراف بار ما و روسی بار ما و روسی بار ما و اور آباد ہوا۔ اس کی حیات تک وہ آباد کی خوب معمور رہی اس کی و فات کے بعد مسمیان نقر ہ دین و تی مندیواس کے پیوں نے باصلاح باہمی آبادی ہنا کر دہ والدگی چھوڑ کر اراضی موسومہ تقل میں آبادی تغییر کر ائی اور سابقہ آبادی (گاؤں) ویران ہو گئے۔ پچھ عرصہ بعد بھائیوں میں انتلان پیدا ہوا مندیو اس آبادی سے نکالا گیا۔ مندیو نے اپنی آبادی ہنائی تی نے بھی جداگانہ آبادی ہنائی اور نیز ہورین اور تی کی اولاد کو عداوت روزم ورن نقر ہ دین اور تی کی اولاد کو عداوت روزم ورن ایسا تباہ اور ب سروسامان کر دیا کہ انہیں اپنی ابادیوں کو چھوڑ ناپڑا اور مندیو کی آباد کی میں آگئے عرصہ سات پشت کا گزرا ہے کہ مسمیان کالاخیل وغیر ہ کے نام ہمیں یاد نہیں البتہ ان کے نشانات کو شدر کے نام سے یاد کیا جات ہے۔ (شدر مندیو مشہور وغیر ہ کے نام ہمیں یاد نہیں البتہ ان کے نشانات کو شدر کے نام سے یاد کیا جات ہے۔ (شدر کے مام سے یاد کیا جات ہے۔ (شدر کے نام ہمیں مندیو مشہور کر ایا اسے بھی مندیو مشہور کیا۔ آبادی دیہیہ بذا چھ جگہ واقع ہے۔ خاص دیہیہ۔ دیہیہ مداخون۔ گل بدن۔ سمند خان۔ میر کیا۔ آبادی دیہیہ بذا چھ جگہ واقع ہے۔ خاص دیہیہ۔ دیہیہ مداخون۔ گل بدن۔ سمند خان۔ میر کیا مار۔ صالح خان۔

انظام مال گزاری۔ عمد سکھان اور دور انیان میں لگان کا کوئی مقد ارنہ تھا حاکم کی جی میں جتناآیا مقرر کر دیا۔ جے ہم نصف مزروعہ تقبیم کرتے تھے اور باقی نصف حصہ افراد پر بلا تمیز قضہ اراضی۔ اس مردم شاری سے نابالغ لڑکے اور خواتین مستثنا تھیں۔ عمد انگریز نے مبلغ ۱۸۰۰ روپیہ تجویز ہوا جے حسب رسید اراضی ہم اداکرتے رہے۔

د ستخطاور مهریں۔

# ہو پد\_

د فعه اول حصول ملكيت تقشيم اراضي اولين \_

مضمون۔ حال آمد و حصول ملکیت ہماری قوم ہوچی کا شجرہ نسب کلیات پر گنہ میں تحریر ہو چکا ہے۔ تب سورانی بر وقت تقسیم قوم وار حصہ سورانی اور ظلام ہر سہ بر ادران حقیقی میں آیا۔ اور قابض ہوئے تھوڑے عرصے کے بعد مابین ہر سہ بر ادران نفاق پیدا ہو کربے اتفاقی ہو گئ۔ نوٹ۔ (کتب انساب میں بخوالہ مصنف حیات افغانی ہو پیرو طلیم یا ظلام سورانی کے حقیقی بھای نہ

خی باجه شکیم زوجہ دوم سے تھے) اور یہال تک نوبت کینجی کہ ہوید نے سورانی کے چند لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور خودا پنے چھوٹے بھائی ظلام کے ساتھ فرار ہو گئے اوراس اراضی پر جو ان دنوں میں بنچہ ہوید کے نام سے سوید مورث کے نام پر زبان زدعوام الناس تھاکر قابض ہو گئے۔ ہوید و ظلام ہر دو مورثان کہ جس سے سلسلہ نسب ہمارا ملتا ہے اس رقبہ عساب پانچ جھے سوید اور دو جھے ظلام کو ملے اور دو اطراف حسب متذکرہ صدر قاسان کی معروف و مشہور ہو کیں۔ ایک عرصہ تک بے عمل جاری رہاراضی کا دارومدار قلنک کی ادائجی پر تھا۔ مزید خرید و فروخت کے باعث پیانہ جدی ورسمی غائب ہوا۔ دیگر مالکان اراضی کا بیان کیفیت ہراکی طرف میں لکھادیا ہے صورت بھیا چارہ مکمل ہے۔

وجہ تسمیہ۔ سویدوظلام مور ثان بعد قابض ہونے کے اس رقبہ میں آبادی ہا کرآباد ہوئے اور نام
آبادی کا صوید مشہور کیا۔ تین پشت تک وہ آبادی بر قرار رہی بعد میں سیلاب جے پشتو میں نیز کہتے
میں۔ کی وجہ سے منہدم ہوگئ پھر ہمارے بررگان نے آبادی قدیم کی جانب مشرق ایک اور آبادی
بنائی لیکن وہ بھی چشمہ سے دور تھا گویا ہمارے مویشیوں کے لئے پانی دور پڑتا تھا۔ مزیدوزیرلوگ
پانی روک لیتے تھے اس لئے انہوں نے اس آبادی کو چھوڑ کر تیسری آبادی بنائی الا اس آبادی
کی زمین شور ذوہ تھی اور ہوقت بارش وباران گھروں کو نقصان پہچتا تھا۔ اور نیز عملداری سرکار
انگریز کے باعث ظلم و زیادتی ختم ہوئی اقوام آزاد سے بھی بے غم کر دیا گیا۔ تو ہم نے آبادی دیگر
بنائی میہ چو تھی آبادی تھی۔ جے صوید کہتے ہیں۔ آبادی چمارم روز آبادی سے برابر آباد ہے۔ بھی
وریان نہیں ہوئی۔ آبادی تیجا ہے اور تین کہنہ با سامی ذیل ہے۔ زیر کلہ۔ زیر کلہ لر۔ زیر کلہ لر۔ زیر کلہ بر۔

رقبه مذامیں واقع ہے۔ نظام کانگ یپوار تقسیم کیاجا تاتھا۔ ویسہ مذاپر سالانہ مالیہ مبلغ ۰ ۸۵ اروپیہ مقرر ہوا۔ العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد

میر سلام پائنده- نیازی دیوانه اسدخان- شیر خان -

کریم خان-

#### هنجل نواب

مضمون۔ ہم مالکان ہمجل سے ہیں عرصہ پانچ پشت کا ہے کہ مسمی جمال ہمارے ورث نے اپنے حصے کی زمین موضع ہمجل سے جدا کرایک علیحدہ گاؤں پقر رکر کے قابض ہوا۔ تاحیات وہ خورو حد مالک رہا۔ اس کی وفات کے بعد تقسیم ہر سہ پسر ان بحصہ مساوی ہوئی مگر سے تقسیم کی پیانہ کے تحت نہ تھی صرف اندازہ پر ہوئی بعد میں جب پیائش ہوئی کی وبیشی کو اس طرح رکھا کیونکہ رسم کے مطابق شکست ور یخت کو مناسب نہ سمجھا گیا۔ اور صرف قبضہ پر روانج ہو گیا۔ ہم مالکان اقوام ذیل۔

افغان اصل ہنجل۔ افغان اصل حیات خیل۔ افغان اصل میر زعلی خیل قریش۔ اروڑہ۔ چاؤلہ۔ وغیرہ کے مور ثان جس طرح دیہیہ ہذامیں قبضہ کے مالک ہوئے۔ یا جس طرح ان میں تقسیم ہوئی اس کا مفصل حال تذکرہ کیفیت محازی میں درج کرا دیا ہے شاملات دیہیہ ہذیجز ویال۔ ور خہ۔ راستہ فیرہ نہیں۔ ہے۔ صورت بھیاجارہ مکمل ہے۔

وجہ سمید۔ اصل سکونت ہماری ہنجل کی تھی جب رشید وغیر ہ اولاد ہنجل نے بوجہ تلت آبادی
کشر اپنی آبادیاں جداگانہ بنائیں تب جمال مورث ہمارے نے بھی موضع مذکورہ سے اٹھ کر
اس رقبہ میں کہ قدیمی ملکیت ہماری ہے یہ گاؤں آباد کیا۔ اور معہ پسر ان خو داصلی دیہیہ کو چھوڑ
کریماں آیا۔ اور آبادی سے یہ گاؤں ہر اہر آباد ہے۔ بھی ویران نہیں ہوا۔ تی کہنہ اندرر قبہ دیہیہ ہذا
کوئی نہیں ہے۔ یہ گاؤں مورث ہمارے جمال نے بنایا اس کے نام پر قلعہ جمال مشہور ہوا پھر
دمفیان ملک ہوا تو قلعہ رمضان مشہور ہوا۔ بعد میں نواب خان نمبر دار مقرر ہوا۔ اور اس کے
نام پر ہنجل نواب مشہور ہے۔ اب تک کاغرات میں اسی نام سے درج ہے۔ مالیہ سالانہ بعہد نکلن مبلغ میں

### منجل نورباز

و فعه بدیاد به حصول ملکیت به تقسیم اولین اراضی به

مغرن۔ عام مشہور ہے کہ قبل قابض ہوئے ہماری قوم کے یہ علاقہ بقبعہ قوم افغان ہی و مغرن عالم مشہور ہے کہ قبل تا ہفار جس زمانہ میں ہماری قوم ہو چی نے کوہ شوال سے خرروج کر کے عالقہ ہذا میں ہواکر تا تھا۔ جس زمانہ میں ہماری تفصیل شجرہ نسب کلیات پر گنہ میں درج کرا چکے ہیں۔ جب بنضہ پایا۔ اس کی پوری بوری تفصیل شجرہ نسب کلیات پر گنہ میں درج کرا چکے ہیں۔ جب نقیم ان علاقے کی مابین قوم مذکور ہوئی تو یہ رقبہ جمعہ اراضی موضع ہمخل نواب مسمی ہمخل نواب مسمی ہمخل مورث ہمالکان مورث ہمارے کے جھے میں آیا۔ کہ جس سے سلسلہ نسب ہمارا ملتا ہے اور جس کی اولاد ہم مالکان مورث ہمار کی قات کے مشہور ہیں۔ تاحیات خود مورث ہامر ابلاشر کت قابض رہا۔ اس کی وفات کے بعد ہر چہار پسر ش ذیل۔

مبتی ر رشید - بیب نے زمین مورو شوالد کو بحصہ مساوی تقسیم کیا ۔ ل اکثر اراضی بذریعہ بخ و کیمہ بلا تمیز پیانہ ملیت مختلف اشخاص کی طرف ہے مختلف او قات میں منتقل ہوئی تو پیانہ جدی ہر بلا تمیز پیانہ ملیت مختلف اشخاص کی طرف ہے مختلف او قات میں منتقل ہوئی تو پیانہ جدی پورانہ رہااور عمل اس تقسیم کاباطل ہو کر قبضہ کی صورت نمودار ہوئی البتہ اوالد مور ثال نے و تکا جدا گانہ تبدیہ بذا کی قرار و تکا جدا گانہ تبدیہ بذا کی قرار دیری گئیں۔ اب بعد وہست حال میں مخیال کھوٹ و قلیل المقدار ہونے اراضیات ہرچار آبادی کے دیدی گئیں۔ اب بعد وہست حال میں مخیال کھوٹ و قلیل المقدار ہونے اراضیات ہرچار آبادی کے ایک موضع قائم ہو کرچار اطر اف باسای نمبر داران زیل امیر خان نورباز ۔ پیرت ۔ بہم۔ قائم ہوئے اور جو مالک جس آبادی میں سکونت پذیر تھا اس طرف کے ساتھ شامل ہوا تقسیم ٹائی کا حال کیفیت طرف وار میں درج کرادیا گیا ہے۔ صورت ہمیا چارہ کھمل ہو۔ حال کیفیت طرف وار میں درج کرادیا گیا ہے۔ صورت ہمیا چارہ کھمل ہو وجہ تشمیہ۔ جب بخبل مورث ہمارے نے قضہ مالکانہ حاصل کیا تودہ اس وقبہ میں آبادی بناکر اس کے بیٹے بھی وہیں آباد رہے۔ جب اولاد بخر ہ ہوئی اور کانام ہمجل رکھا بعد وفات اس کی اس کے بیٹے بھی وہیں آباد رہے۔ جب اولاد بخر ہ ہوئی اور کانام ہمجل رکھا ہوں تنظی ہوگی تو پیوں نے چار جد ید آبادیاں تغیر کرلیس چنانچہ اول درازولد آبادی نئے۔ اور سکونت مشکل ہوگی تو پیوں نے خارجہ ید آبادیاں تغیر کرلیس چنانچہ اول درازولد نمار نے دوسری رومت خان اور تیسری گل خان شخ خان نے اور چو تھی ہنڈول ختک نے آبادی

، بنائی ہر ایک آبادی بانی کے نام پر نامز د ہوئی اور جموجب رواج ملک پر نمبر داروقت کے نام پرنام سے ما آبادیوں کا تبدیل ہو تارہا۔ نمبر داروں کے نام پر حسب زیل

بریوں بیر ہے۔ اس اس میں ان چاروں سے ایک گاؤں ان چاروں سے ایک گاؤں میں ان چاروں سے ایک گاؤں میں خان ہے۔ ایک گاؤں تائم ہو ااور نام مخل قرار پایاجو ابتک مشہور ہے کوئی قلعہ ویر انہ دیہیہ مذامیں نہیں ہے۔البتر پہل ، مربر کرد. اور کرد کرد. آبادی منجل والی مزروعه ہو کربے نشان ہے۔ نکلس نے سالانه مالیه مبلغ ۶۹ روپ مقرر کیا۔

# منجل شير زه خاك۔

د فعه اول بنیاد حصول ملکیت و تقشیم اولین اراضیات۔

مضمون۔ خٹک مورث ہمارا کہ جس سے سلسلہ نسب ہمارا مندرجہ بالا ساتویں پشت میں ملآ ہے۔ موضع زرگی علاقہ خٹک سے اٹھ کر جمعہ چند ہمر اہیان یہاں آباد ہوااس زمانے میں قوم منجل و عيسكي كي اپس ميں سخت مخالفت مخمي قوم منجل نے شمت سمجھ کرواسطے رہائش کے گڑھی کہنہ ہنجل میں جواس وقت ہنجل کے نام سے مشہورہے جگہ دی وہ آدمی (خنگ) صاحب مقدور تھا۔ بعد گزارے چند دن کی اس نے دسوال حصہ اراضی زرعی جمقابلہ ۱۹۰۰ مروپے قوم مذکورسے خرید کیا۔ اور مالکانہ قابض ہو ااس کے مرنے کے بعد تین پشت تک اس کی اولاد با تفاق ما لکان قوم و مجل کیجاآباد اور قابض رہے جب زمانہ عزیر خان کاآیا تو انہوں نے بباعث فساد باہمی قوم ہجل کی اپنی مقبوضہ کی زمین علحدہ کر کے جداگانہ موضع قرار دیا۔ اگرچہ پسر ان عبداللہ حقیت پدری کو تین جگہ پر بھے مساوی بنٹالیکن ریاض لاولد مر گیا۔ اس کے حصہ سے عزیر خان و پھلوان کو بھمہ مساوی پہنچا۔ علے ہزالقیاس روز فیض اللہ میں بھی تقتیم بھے۔ جدی ہوئی مگر اللہ خان و میر خان لاولد مر گئے ان کا حصہ زر خان واللہ داد کے قبضے میں آیا۔ یمال تک عمل جدی کا قائم رہاجب عمد ایڈورڈز آباد کی آبادی برد ھی توبقد ر۔۔۔۔ کثال اور کا کس صاحب بہادر کے وقت میں بمقدار کنال اور مسٹر تھاریر ن صاحب قائم مقام ڈپٹی کمشنر

ے وقت میں شهر برد هادیا گیا۔۔۔۔ کنال رقبہ ہم مالکان کا زیر آبادی ایڈور ڈز آباد ہو گیا۔اور جس قدرزمین ہماری زیرآمد شیر ہوئی وہ ہر ایک حصہ دارکی ملکیت سے بلا تمیز پیانہ ہوئی اس لئے عمل هص جدی کالعدم ہو کر قبضے کا رواج ہو گیا۔اوریہ امر بھی قابل اظہار ہے کہ بباعث امتداد زمانہ حصول ملکیت کی اور سخت ہونے اختلاط ساتھ قوم ہنجل کے ہماری قوم بھی عوام الناس

ہواباتی اقوام ذیل۔

افغانی اصل فاطمہ خیل۔ اروڑہ ۔ چکرہ ۔ قریش وغیرہ۔ کے مالکان جس وجہ سے دیہیہ بنہ ا میں مالک و قابض قرار پائے اور جس طرح مابین ان کی تقسیم ہوئی ان امفصل حال کو ئف محاذی میں درج ہے۔شاملات بدون ویال۔ورطہ۔رستہ کوئی نہیں۔صورت بھیاچارہ مکمل ہے۔ وجہ شمیہ۔ جب ہمارے مورثان نے اپنی مقبوضہ زمین علیحدہ کی تو اولاد فیض الله بدستور موضع مخل میں آباد رہ کر تر د دو کاشت اراضیات کا کر تار ہا۔ اور عزیز خان و پہلوان۔ ریاض خان پر ان عبداللہ نے یہ گاؤں سایا جس کا نام بایزادی لفظ قوم عزیر خان کے نام پر عزر خان ختک مشہور ہوا۔روزآبادی سے آباد ہے بھی ویران نہیں ہوا۔ تہہ کہنہ قلعہ ویران کوئی نہی ہے۔ انتظام۔ ماضی میں کلئک کارواج تھا مقدار مقرر نہ تھاجو جاکم کے جع میں آتاوہی کلنگ بن جاتا۔ البته كلنگ كادسوال حصه جمارے گاؤل پر مقرر تھاعمد انگریزی میں جمارے گاؤل پر صرف مبلغ • • ارویبه کلنگ مقرر ہوا۔

# مر زابیگ۔

مضمون د فعداول بدیاد و حصول ملکیت و تقسیم اولین اراضی دجب مسمیان مرزابیگ واساعیل خان ہر دوبر ادر ان دشمنوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ تو مسمی میر قلم پسر مرزابیگ اور دیدار شاہ و ر حیاخان پسر ان اسماعیل خان مشتر که قابض رہے بعد از ال وہ علحدہ ہو گئے چنانچہ سعادت خان و رحیاخان پسر ان اسماعیل خان مشتر کہ قابض رہے بعد از ال وہ علحدہ ہو گئے چنانچہ سعادت خان و 

مسیان دیدار شاہ واحیاخان ہر دوہر ادر ان حقیقی نے ہر و نے پیانہ جدی محصہ مساوی تقسیم کیار ہم مالکان اس کے بعد اولاد اخیاخان کل ملکیت حسب مندر جه کیفیت محازی ایخ فرو خت کر ری ے صرف تھوڑی می اراضی ایکے قبضہ میں ہے۔ اور اقوام داؤد خیل میں سے مسمی سانگ کوجو '' ملکیت بباعث رشتہ داری کے اقوام بہت خیل ہے ملی تومسمی پیاؤبر ادر حقیقی بھی اس کے ساتھ ے۔ تھا۔ اس نے بلد تعین حصہ محمقد راراضی واسطے گزارہ کے دیکر علحدہ کر دیا۔ توجب تک بید دونوں بھائی حیات رہے علحدہ علحدہ قابض رہے جب ہر دوبر ادران مر گئے تو سائک کے ہر دو پسران سانال ویرک نے بحصہ مساوی ملکیت پدری کو منقتم کر کے قبضہ کیااور پیاؤ کاایک بیٹا فیض اللہ تھا تووہ قاض رہا۔ فیض اللہ لاولد مر گیا۔ ایک دختر جسکی شادی سلامت کے ساتھ ہوئی اس لئے کل ملکیت مسمی پیاو کے نصف قبضہ اولاد سلامت اور نصف اولاد پیرک کے ہو گئی۔ سانال کی اولاد محروم رہے۔وجہ محرومی ہیہے کہ بوقت قبضہ کرنے سانال ماگیا تھا۔اور سلامت اور پیرک زندہ ہے۔اور پروئے شریعت بھتجوں کو حصہ زمین نہیں پہنچا۔اور مسمی سانال کے تین پسر ذیل سلامت۔ گوھبت۔ صحبت تھے۔ توبعد و فات والد کے ہر سہ نے بحصہ مساوی تقسیم کیا۔ تولید تقتیم کے صحبت لاولد مرگیا۔ تو اسکی مساۃ کی زوجہ قابض ہو گئی بعد میں عیسی نے کل ملکیت بمقابلہ مبلغ ۲۵روپی<sub>ہ</sub> پاس مسمی اخلاص کے فروخت کر دی اور ہم مسمیان خصر خان شاہ کو ثرو قیصر نے عدالت ضلع (بول) میں باہت حق شفاع نالش کر کے بعد ادائے مبلغ ۲۵ روپیہ روپیہ پین ازاں ملااخلاص اراضی فروخت شدہ پر داخل کر دی اور مسمی شاہ کو ٹرنے سوئم حصہ اپنامبلغ ۴روپیه ۱۰ آنے دوپائی روپیه پاس مجھ حضر خان و قیصر کے فروخت کر دیا۔ اگر چِه مسمیان ولی خان در سول خان داعظم خان پسر ان گومت ہیں۔ نصف حصہ کے باب حصہ مسمات مذکور کو ہمارے ساتھ حصہ دار ہیں الااس نے نارو پید دیااور نہ حصہ لیا صرف ان کے قبضہ میں سوئم حصہ جدی ہے اور جو سوئم حصہ جدی مسمی سِلامت کو ملا تھااس کی دو زوجہ مسمات سکی بی بی ومسمات سلیم تھی مسیان شاہ کو ژ حفر خان سکم مسات سکی بی بی و قیصر خان و شر ایت بخان شکم مسات سلیم سے ہے۔ مسمی سلامت نے بحیات خود اپنے سوئم حصبہ کے پانچ حصبہ رسمی ایک واسطے

<sub>ئزارہ</sub> خود اور چار حصہ اپنے چہار پسر ان کے مقرر کر کے یانچوں حصہ شاہ کو ٹر کو دیکر علحد ہ کر ۔ <sub>دا</sub>۔ ہاتی پسر ان سہ کو اپنے ساتھ شامل ر کھااور جب سلامت مر گیا۔ جو حصہ واسطے گزارہ کے ربد. کها تها\_مسمات سلیمه زوجه اسکی اور مسمات بیگم دختر اسکی قابض ہو گئے۔ دختر کی شادی ہو گئی اور ۔ سمات سلیمہ مجھ حضر خان و قیصر خان کے شامل رہتی ہے۔اور شر اہت خان لاولد مر گیا۔اس کا ھے بھی بقضہ ہم دونوں کے رہا۔ شاہ کو ثر ہر ادر نے نہ لیااس لئے پانچ حصہ جہار حصہ میراث <sub>مد</sub>ی اور کل ملکیت مسمی صحبت خان جو مسات سکی زوجه اسکی ہے بطور زر خرید ہے بھی بق**ج**مہ ہم هز خان و قیصر خان بحصه مساوی ہے۔ایک حصہ کی ملکیت میراث پدری کے بقیعه شاہ کو ٹر کے ے۔اورایک حصہ کی اراضی بقتصہ شاہ کو ثر کے برابر نہیں ہے۔اسکی بھی وجہ یہ ہے کہ اس نے عقدراراضی کو تک بازید خان سے بعوض اسکے لی ہوئی ہے۔ اور مسمی برک کی ملکیت رپر مسمی ہر ک کی ملکیت پر مسمی عجب نور پوترااس کا نابالغ باسر براہ پی بیاؤ قابض ہے اور مسمی ہر ک نے عات خود ایک حصه کی ملکیت مسمی بعقوب پسر کو که جس کابیٹا عجب نور موجود ہے۔اورایک ھے ہر دود ختران یے بےومسات نوراکو دیا۔ چنانچے مسمات نوراکی شادی ہو گئی۔اور مسمات بے پے ابھی تک کنواری ہے۔اس لئے مسمات نورا کے حصہ پر ہمشیرہ پے پے قابض ہے جو ساتھ عجب نور کے رہتی ہے۔اور بحصہ مساوی مالک ہے اور اقوام کیل سے مسمی رحمت کے چار پسر دو ا کے سے دودوسرے سے سو بحصہ مساوی ملکیت پدری کواولاد نے تقسیم کیا۔احمد شاہ پسر اس کالا ولد مر گیا۔اعظم شاہ پر ادر حقیقی اس کا قابض ہوااب نصف حصہ میر اعظم شاہ اور نصف پیرولی خان وشاہ سلی خان بر ادر ان حقیقی قبض ہیں اور اقوام ترین سے مسمی ترین نے ملکیت حاصل کی اور دولت تک کھا چہ مشترک رہا۔ بعد و فات ان کی پسر ان زمان شاہ ۔ رحمٰن شاہ نے ساوی ملکت پدری کو تقسیم کیابعد تقسیم کے زمان شاہ لاولد مر گیا۔ اور مسات حکمی زوجہ اسکی ساتھ ملکت پدری کو تقسیم کیابعد . مسمی رحمٰن بر ادر زمان شاہ نے نکاح کیا۔ اور ملکیت بر ادر پر قابض ہوا۔ رحمٰن کے وفات کے بعد مر چار پسر ان اسکی مھر میر و غیر ہ بھصہ مساوی قابض ہیں۔ گر کسی کا حصہ برابر نہیں وجہ خرید و مر چار پسر ان اسکی مھر میر و غیر ہ بھصہ 

داود خیل وکیل خیل ترین نے دیہیہ ہذاہے ملکیت حاصل کر کے قبضہ کیاہے۔
وجہ شمیہ۔ پہلے مور ثان ہمارے موضع عابد خیل میں رہتے تھے بہاعث عراق ما تھ تربور ان اس جگہ اٹھ کر موجودہ رقبہ میں آبادی بنا کر آباد ہوئے مسمی مرزاہیگ براور کال تھا۔ اس کے نام پر گاؤل مشہور کیا۔ چنا نچہ ابتک یمی نام مشہور ہے۔ اور درج سرکاری کا غزائ

#### گڑ ھی شاہجمان شاہ

بیان ما لکان بابت حالات سابقه دیمهیه جمطایق بند وبست ۸ ۷ ۸ ء

مضمون۔ د فعات۔ د فعہ اول بنیاد۔ حصول ملکیت تقشیم اولین اراضی روایت ہے کہ ایام مامیر میں یہ ملک (بول) پر بقضہ ہنی و منگل کے ہو تا تھااور ہمارے مورث اعلیٰ مسمی سید نیک بین قوم سید بخاری اصلی حنی کہ جس سے سلسلہ نسب ہمار املتا ہے۔ بمقام گر دیز سکونت پزیر تھا۔ قوم مذکور ہمازے مورث کو ہلحاظ شرافت زاتی و عظمت و مستجاب الدعوت تصور کر کے عشر کل پیداوار فصلانہ کابطور نذرانہ دیا کرتی تھی اتفاقاً زمانہ سے انگی عقائد میں فرق آگیااور ادائے کلک میں لاو نغم کی پیچی یعنی بعض ان میں سے بد ستور اپنی عادت مستمرہ پر قائم رہی اور کئی اشخاص نے ادائے نزرانہ سے صاف اٹکاریا اس اثناء میں قوم ہو چی کے لوگ ہمرے مورث سے استدعائے اس دعا کی ہوئی کہ ہم کو قوم ہنی د منگل پر فتح کا مل نصیب ہوا نگی استدعا پر سید نیک بین نے دست بدعا ہو کر اجازت مجادلہ و مقاتلہ کی قوم ہو چی کو ہمراہ ہنی و منگل کے فرمائی بلیحہ آپ بھی پُزات خاص لڑائی میں شریک ہواتب قوم منگل کے لشکر نے شکست فاش کھائی اور ہو چی فتح یاب ہو کر قابض اس ملک (بول) پر ہوئے فنح کی شکرانہ میں بیہ اراضی جو فی زمانہ عیبہ ساوات کے نام سے نبان زد عام ہے ہمراے مورث کو ملکیت میں حاصل ہو گی۔ جس پر تا حال اولاد اسکی مالک و قابض چلی آر ہی ہے اور ہم مالکان اقوام مختلفہ اخو ند \_ قریش ۔ پور تند \_ افغان \_ روڈہ زر گرجٹ کی مور ثان که جنگی تشر ت<sup>ح اسم</sup> وار شجره میں درج ہے۔ باو فات جد گانه دیہیه ہذا میں مالک ہوتے

۔۔ ع<sub>ے۔اور</sub> فصل حال ہماری حصول ملکیت کا کو ئف محاذی نام ہمارے سے نخو بی واضح ہے۔۔ ب ہے۔ نیک بین مورث نے ہمرے وفات پائی تو تو چار پشت تک گاؤں بھورت زمینداری ہے۔ ناص واحد وحد ملکیت رہی پانچویں بیشت میں جب عبدالباقی مورث فوت ہو گیا۔اور مسمیان ۔ <sub>حیدر</sub> شاہ و خلیل شاہ چھوٹے ہیٹوں مورث نے اپنی اپنی حصص کے اراضیات میں علحد ہ دیمات آباد ر لی تب سلطان ابر احیم شاہ پسر کلال عبدالباقی نے حقیت اپنے کو اپنے ہر دوپسر ان میان سعود و میان شاه کی با ہم بحصه مساوی تقسیم کر دی علی بذالقیاس اولاد سید مسعود میں کسان زیل احمه شاه - سید شاه شنراده - پسران میراحمد شاه میں بھی تقسیم وراثت جدی کی بحصہ جدی ہوئی لیں جب محر گل بیٹا شنرادہ لاولد مر گیا۔ تواس کے نصف اراضی اولا داحمہ شاہ اور نصف پیرسید شاہ نے قبضہ کر لیا بہادر شاہ کے لاولدی پر کل حقیت لاولد حسب مندرجہ زیل کیفیت محاذی شاهجہان کی جانب منتقل ہوئی اور حسین شاہ کی اولاد نے کسی قاعدہ پرِ تقسیم نہیں کی جس قدر ئيجو حوصله ہو ااسی قدر قبضه کر ليااور نيز ميان شاہ پسر ثانی سلطان ابر اھيم شاہو گلی بيگ شاہ ولد حن شاہ کی اولاد ہے اکثر اشخاص لاولد مر گئے۔ان کی امالاک پس ماندہ قشم اراضی باقی متھان سے مخوبی آباد نہ ہو سکی اور ان کی ارضیات میں سے جس قدر کوئی حصہ دار آباد کر سکا اپنے قبضہ میں لے آیا۔اس انقلاب ملکیت ونقیر و تبدل مقبوضہ کی سبب رواج حصص جدی یار سمی کا ہرا کی كي اولا دينين كالعدم موكر قبضه كاعملدرآمه مو گيا-باقى اقوام متفرق مثل اخوند وغيره ميں تقسيم

ار ضی کی کسی پیانه یا حصه پر نهیں ہو گی۔ وجہ تشمید۔ دیہید مزا گڑھی شاجھہان شاہ جب ہمارے مورث سید نیک بین کو ملکیت حاصل ہوئی تو وہ آبادی بنا کر آباد ہوااور نام گاؤں اپنے نام پر موضع نیک بین رکھااسکی وفات کے بعد بموجب قاعدہ ملک کے نام گاؤں کا نام بدلتا رہادس پشت تک ہی حال رہا گیار هویں پشت میں جب مابین میر احمد شاہ وغیرہ اولاد سلطان ابراهیم اور اولاد حیدر شاہ و خلیل شاہ پسران میں جب مابین میر احمد عبرالباقی مورث کی بسبب براتفاتی واعتناء اور فساد واقعه هوا تواولاد حیدرشاه نے موضع گل احمد عبرالباقی مورث کی بسبب براتفاتی واعتناء اور فساد واقعه هوا تواولاد حیدرشاه نے موضع گل احمد ب مرسطی اولاد نے موضع غفار شاہ تغمیر کر لیااور بیہ موضع جو فیالحال شاہ جمان شاہ کی شاہ کی اولاد نے موضع غفار شاہ تعمیر کر لیااور بیہ موضع جو فیالحال شاہ کی اولاد نے موضع غفار شاہ کی اولاد نے موضع خلالے کی اولاد نے موضع غفار شاہ کی اولاد نے موضع غفار شاہ کی اولاد نے موضع غفار شاہ کی اولاد نے موضع خلالے کی اولاد نے موضع غفار شاہ کی اولاد نے موضع خلالے کی اولاد نے کی کی دولاد نے کی کی دولاد کی کی دولاد کی کی دولاد کی کی دولاد کی کے دولاد کی کی دولاد کی کی دولاد کی کی دولاد کی دولاد کی کی دولاد کی دولاد

اسم پر نام زور ہے ہمارے مورث میر احمد شاہ نے آباد کر لیا تب اصلی آباد ی ہماکر دہ سید نیک ہن مورث میں احمد شاہ کی ہے ہماری آبادی غفار شاہ کی ہے ہماری آبادی شاہ مورث اعلیٰ و بران ہو گئی۔ اب جو مز روعہ ہو کر شامل آبادی غفار شاہ کی ہے ہماری آبادی شاہ اور آبادی ثانی سے برابر آباد ہے جھی و بران شیس ہوئی اور نہ کوئی تہہ کہنہ رقبہ دیہیہ نوا میں موجود ہے۔

انتظام مال گزاری

عہد درانیان اور سکھان میں معاملہ اس گاؤں کا بباعث اسکی کہ اصل مالک اس گاؤں کی ہم مالکان قوم سید ہیں منجانب مکام معاف تھا۔ وقت عملہ اری سر کار انگریز سر کار دوسال تک ہم سے قوم سید ہیں منجانب مکام معاف تھا۔ وقت عملہ اری سر کار چہارم زمینداری جمع ہمارے گاؤں کچھ معاملہ وصول نہیں ہوابعد ازاں مبلغ۔۔۔۔۔اور بیہ سر کار چہارم زمینداری جمع ہمارے گاؤں کی مقرر ہوئی۔ سواس کو ابنتک ایک مالک سے حسب مقبوضہ پاچھ کر کے اداکر دیتے ہیں۔ کی مقرر ہوئی۔ سواس کو ابنتک ایک مالک سے حسب مقبوضہ پاچھ کر کے اداکر دیتے ہیں۔ العبد

بهر ام خان پواری بپه سادات د ستخط نمبر دار

#### جنگآزادی

ے ۱۸۵ء میں انگریزوں کے سامر اجی نطام کو ختم کرنے کے لئے ہندوؤں اور مسلمانوں کی متحدہ انقلابی جدو جمد اور اسمیں بویان کا کر دار۔

جنگ پلای کے بعد ایک سوسال کے عرصے میں بر کش انڈیا کمپنی نے تمام ہندوپاک کو فتح کر لیا ملکی کے نظم و نسق میں انگریز حکمر انوں نے دلیی باشندوں کو کوئی حصہ نہ دیا۔ اس دور میں انگریز حکمر انوں نے چھ الی حکمت عملی اور اصلاحات نافذ کیں جن کے طفیل مسلمانوں کے مذہب۔ روایات۔ ثقافت۔ تمذیب و تدن کو برباد کرنے کی ہر ممکن کو شش کی گئی جگہ جگہ عیسائی مشنری عیسائیت کی پرچار میں سرگرم عمل ہو کیں۔ گرجا گھر تغمیر کئے گئے مزید میں مشنری عیسائیت کی پرچار میں سرگرم عمل ہو کیں۔ گرجا گھر تغمیر کئے گئے مزید ہندوستان کی دولت کو دونوں ہا تھوں سے لوٹا گیا۔ لارڈ کارنوالس نے بچاس روپے سے ذاید کی

ملائمت کے لئے ہندوستانیوں کو نااہل قرار دیا لارڈ ہاوڈنگ نے حصول ملازمت کے لئے ملائمت سے آگائی کو لازمی شرط مقرر کیا۔ مقصد سے تھا کہ ہندوستانیوں سے انتظامی اللہ ہندوستانیوں سے انتظامی ملاحیت رخصت ہواور فلفہ تقدیر پر قانع ہو کر غلامی اور محکمومی سے سمجھوت کر بیٹھیں۔ چنانچہ ملاحیت رخصت ہواور فلفہ تقدیر پر قانع ہو کر غلامی اور محکمومی سے سمجھوت کر بیٹھیں۔ چنانچہ ملاحیت رخصت ہواور فلفہ تقدیر پر قانع ہو کر غلامی اور محکمومی سے سمجھوت کر بیٹھیں۔ چنانچہ ملاحیت رخصت ہواور فلفہ تقدیر پر قانع ہو کر غلامی اور محکمومی سے سمجھوت کر بیٹھیں۔ چنانچہ ہدو جمد کے ہدو جمد کے ہدو جمد کے

ہمہ۔ زریعے سے سفید فام آ قاؤل کی غلامی سے نجات حاصل کر سے کی کو شش کی محمد شاہ ظفر جو عہد مغلیہ کاآخری برائے نام تاجد ارتھاسر کر دگی میں متحد ہوئے۔بد قشمتی سے اس متحدہ عظیم انقلابی حدوجہد کو سکھوں اکثر والیان ریاست اور سرحد کے پٹھانوں کی غداری کے باعث ناکامی سے

# بنوبان كاكردار

روچار ہو ناپڑا۔

میں عطاہواہے۔ سچ ہے۔

اس باب میں بعض خاندان اور ان کے اکابرین کادوریہ اداکر دارنہ صرف مایوس کن رہابلحہ رسوا کن بھی جن کا تذکرہ راقم الحروف خوف فساد خلق سے ناگفتہ چھوڑتا ہے۔ تاکہ ان کے بیماندگان کی رسوائی اور بے زاری و دل آزاری نہ ہو البتہ جیرت ہے بعض افراداب بھی اس سامان رسوائی کا تذکرہ فخر سے کرتے ہیں۔ جو ان کے بزرگوں کو قوم سے غداری کے صلے

ے جادوئے محمود کی تا ثیرسے جیثم آیاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں سازولبری

۔اس سر اب رنگ وہد کو گلستان سمجھاہے تو آواے نادال قفس کوآشیاں سمجھاہے تو

# ایک تاریخی غلطی کاازاله

جناب گل ایوب خان سیفی مصنف تاریخ وزیر ستان نے صفحہ ۱۲۲ پر اچانک سیاق و سباق سے ہٹ کر ایک غیر منطقی اور غیر متعلقہ تاریخی شخصیت موسوم پیرروشان یا پیر طریقیت کو مصلح دین کے طور پر پیش کرنے کی جسارت کی ہے صاحب مصنف نے بیہ تاثر دینے کی کو شش <sub>کی ک</sub>ے

گویا موصوف پیر روشان کی اصلاحی تحریک اکبر اعظم شہنشاہ ہند کے دین الہی کے رد عمل میں تھی اور اکبر کے دین الہی ہے ٹھکر کی ٹھان لی تھی جبکہ صورت حال پچھ اور ہے بایزید جو اپنے

زعم میں خود کو پسر پیرروشان کہا کرتے تھے اصلاح احوال تو در کناروہ تو دین مثین میں بگاڑی<sub>یدا</sub> کرنے میں کو شال رہے تھے بایزید کے والد عبد اللہ (کانی گرم) میں ایک جید عالم باتقوی شخصیت

تھی وہ اصل میں جالند ھر کے باس تھے ان کے فرزند بایزید نے فقہہ کی ابتد ائی کتب اینے والد ماجد سے پڑھے مگر بعد میں وہ زراعت اور تجارت کی طرف راغب ہوئے وہ بڑے ذہبین اور سیمانی طبیعت کے شخص مالک تھے۔ بقول اخوند درویزہ بابا۔ بایزید ایک مرتبہ گھوڑوں کی

سود اگری کے سلسلے میں ہندوستان گئے۔ موضع کالنجر میں ملا سلیمان ملحد کی صحبت میں رہے۔ اس ہم نشنی اور ہم جلیسی کے باعث بایزید کے مذہبی خیالات بھو گئے۔ چنانچہ وہاں سے اب ایک

کا فر مطلق اور منکر دین برحق ہو کر اپنے وطن مالوف (کانی گرم) میں آگئے۔ واپسی پر اپنے والد برر گوار سے مذہبی اختلا فات کے باعث اپنے گھر سے نکالے گئے پھر اپنے غلط عقائد کا پر چار

کرنے لگا۔ ان کی تعلیمات میں حد در جہ آزادہ رومی تھی ان کی تعلیمات عجیب و غریب تھیں وہ الهام اور وحی کے بھی مدعی تھے ان پر ہندوانہ اثر غالب تھامسلہ تناسح پر یقین رکھتا تھا ان کے

مریدوں میں ہندوؤں کی کافی تعداد تھی۔وہ مر د اور عور توں کا یکجا محفل سرود سجاتے تھے جن میں بلا کی کشش تھی اور کافی تعداد میں لوگ اس کے حلقہ اثر میں آگئے محفل سرود میں ان پروجد

طاری ہو جاتا تھا۔اس طرح وہ اکبر اعظم کے لئے براخطرہ ثابت ہوا۔انہوں نے ایک نئی ذبان

یجاد کی جو صرف وہ اور ان کے مرید جانتے تھے جس سے سادہ اور جاہل افراد کو فریب دینے

ہ<sub>یں زیادہ آسانی ہو</sub>تی تھی انہوں نے نماز اور روزہ کی نئی توجیح اور تشریح پیش کی تھی آزاد طبع افراد رہ ہوت ان کے مرید بنتے گئے۔ قلیل عرصہ میں وہ ایک بڑی قوت اکھری انہوں نے ہوت در جوق ان کے مرید بنتے گئے۔ ہوں مراط التو حید نامی کتاب لکھ کر تحفہ کے طور پر اکبر اعظم حاکم بد خشاں مرزا سلیمان کو اپنے مراط التو حید نامی کتاب لکھ کر تحفہ کے طور پر اکبر اعظم حاکم بد خشاں مرزا سلیمان کو اپنے غلفاء کے ذریعے بھجوادی اور اس طرح دونوں کو ایک ہی ادامیں راضی کر دیا۔ اکبر کی دین البی اور پیرروشان کے عقائد میں کافی مما ثلت پائی جاتی تھی دونوں بے دینی کادر س دیتے تھے نتیجۂ اخو ند رویزہ بابائے بایزید کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کیا اکبر اعظم کی فوجوں اور ان کے مریدوں کے ر میان کئی خونی معرکے ہوئے تیراہ کے علاقے میں بایزید کا کافی اثر تھا۔ بہر حال اخو ند در دیزہ اللی مساعی رنگ لائی۔بایزید کے فوت ہو جانے کے بعد اس فتنہ عظیم کازور ذراکم ہوا۔ مر پھر بھی ایک عرصے تک ان کے مرید ان غلط عقائد کا پر چار کرتے رہے۔ مگر علماحق کی کاو شوں سے اس شورش کا بھی خاتمہ ہوا۔ ان کی اولاد کوار مڑ کے نام سے پکاراجا تا ہے۔ اور ذبان کوار مزئ زبان کہتے ہیں۔ یاد ہو چند سال پہلے پیر مبارک شاہ (بر ادر خور د جناب قبد صاحب) نے بھی مریدوں کا ایک ایساگروہ تشکیل دیا تھاجو پر ہنہ جسم کی نمائش کر کے ذریعہ نجات اور پیر کی رضامندی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ایک بارانہوں نے شہر بنوں پر بھی اس بر ہنہ حالت میں ملغار کر دیا تھا۔ جنہیں داود شاہ کے مکینوں نے بھگادیا۔ بعد میں امیر نیاز علی خان آف گرویک نے پیر مبارک شان پر شرعی حد مقرر کر کے انہیں قتل کروادیا۔ بایزید (پیر روشان) نے شریعت پر طریقت کواور طریقت پر معرفت کواسطرح ترجیح دی که اپنے مریدوں کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد کر دیا۔ اسطرح مروجہ اسلام سے ان کامسلک بالکل جدا ہو گیا۔ اسلئے اخو ند درویز ہبابانے اسے پیر تاریک کہا۔ جبکہ وہ خود کہ پیر طریقت کہا کرتا تھا۔اور نجات وہندہ البتہ بایزید اور اس کے مریدوں نے پشتوشعروادب اور موسیقی کی خوب خدمت کی۔اس باب میں انہوں نے ایک ئے متب فکر کی بنیادر کھی جو قابل النفات ہے۔ بایزیدنے خیر البیان کے نام سے ایک کتاب لکھی جس سے پشتو نثر میں ایک نئی طرح اور اسلوب کی بنیاد رکھی گئی۔ان کی اولاداب کئی جگہول میں جس سے پشتو نثر میں ایک نئی طرح اور اسلوب یا نگی جاتی ہیں۔ پشاور میں ار مڑیایان اور افغانستان میں بر کی میں بھی ار مڑ آباد ہیں۔ جنہیں برکی کہا پائی جاتی ہیں۔ پشاور میں ار مڑیایان اور افغانستان میں برکی

جاتا ہے۔ اب ہر ار مڑخود کہ ہرکی پکارتا ہے۔ یہ غلط العام کا بیجہ ہے۔ ورنہ بایزید کی جواولاد ہرکی میں آباد ہوئی انہیں کو ہرکی کماجاتا ہے۔ سب ار مڑ ہرکی نہیں ہیں مزید یہ بھی معلوم ہو کہ بایزیر کے پوتے اپنے دادا کے مسلک سے تو ہرگار ہو کر اہل سنت ولجماعت کا مسلک اختیار کیا۔ اب انکی اولاد صحیح عقیدہ رکھتے ہیں اور سب سنی مسلمان ہیں۔ بدعت سے پاک وصاف۔



#### اد ب و فن

<sub>ادی ہو</sub>ں اگر ایک لحاظ سے بہتات آب کے باعث بڑی زر خیز ہے۔ تو انسانی ذہنی اور اعلی ملاحتوں کی حامل شخصیتوں کے طفیل مر دم خیز بھی ہے۔ اس سر زمین بیول نے ماضی میں مشاہیر رزم وہزم پیدا کئے۔

چونکہ یہ مخضر اور دور افتادہ وادی اپنی جغر افیائی محل و قوع کے باعث جنگ و جدل کی آماجگار ہی ہے مزید افغانستان اور ہندوستان کے سنگم پرواقع ہونے کی وجہ سے دونوں حکومتوں کی ساہی وادبی تحریکات کی فیوض سے محروم رہی اور رسل ورسائل اور ابلاغ عام کی کمی کی وجہ سے غیر معروف اور بسماندہ بھی رہی ہے۔ ہر دور حکومتوں کے اثرات سے یا توبالکل آزادی رہی یا پھر نیم آزاد۔ مگران نامساعد حالات کے باوجو دبعض شخصیتیں بین الا قوامی شرت کی حامل گزری ہیں۔ اور علم وفن اور ادب کے شعبہ میں نام پیدا کیانمونے کے طور پرایک گمنام ناخواندہ بند شاہ (بہادر شاه) نامی شاعر کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ بازار احمد خان کا باسی ایک ناخواندہ لوہار تھا۔وہ برا پر گوشاعر تھا۔ ان کے کلام میں بالا کی تا ثیر پائی جاتی تھی۔ جب ان کا ایک بیٹا جوانی میں لقمہ اجل ہوا تو انہوں نے مرحوم کے حق مین ایک مرشیہ کہا تھا۔ کلام میں ایسی تا ثیر اور سوز تھا کہ پھر کو بھی گزار کر دیتا تھا۔ جو سنتاروئے بغیر نہ رہتا۔ مرحوم بندر شاہ کا ایک شعر آج بھی میرے ذہن کے پر دے پر محفوظ ہے شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے آو کچھ رازو نیاز ہو۔ محبوب رسوائی کے خوف سے ۔۔۔۔۔۔۔ جواب ملتا ہے۔ ھارے سوال وجواب کسی حروف صوت کا مر ہون منت نہیں۔ کسی کنامہ اور اشارہ کا مختاج نہیں۔ کراماً کا تبین تک سمجھنے سے قاصر ہیں وہ کہتے ہیں اور کتناخوب کہتے ہیں۔

تر جمہ : بے حروف وصوت کلام کراماً کا تبین کی سمجھ سے بالاتر سے کیونکہ عاشق و معثوق تر جمہ : بے حروف وصوت کلام کراماً کا تبین کی سمجھ سے بالاتر سے کیونکہ عاشق و معثوق اپنی نیم واٹگا ہوں سے دل کی بات ایک دوسرے تک منتقل کر دیتے ہیں۔ ان چند لفظوں میں اپنی نیم واٹگا ہوں سے دل کی بات ایک دوسرے تک ماحول، حالات، کیفیات اور قلبہی جذبات کی خوب عکائ کی گئی ہے۔ بڑامحاکاتی شعر ہے۔ اسمیں روح معانی کا بیجاز کے ساتھ اعجاز د کھایا گیا ہے۔

افسوس کا مقام ہےان کاسار اکلام زمانہ بر دہو چکاان کا ایک بیٹا جمال الدین بڑا قادر الکام شاعر گزرا ہے۔اس کے علاوہ بہت سرارے شعر اقعر گمنامی میں گم ہوے

طاہر کلاچویآ ثار نیازی، رسد قریشی نتیوں صاحب دیوان اور صاحب طرز شعر اعتصے اتحاد ثن<sub>ا ش</sub> کے طور انہوں نے "اد بی ٹولنہ" کو تشکیل دی۔

## سیاسی سفر

#### آل انڈیا کا نگرس کی بنیاد

الم الله الله الله الكام جنگ آزادى كے بعد انگريز آفاؤل نے جنگ آزادى جےوہ غدر كے نام سے ہے۔ ہیں۔اس جنگ کے اسباب و علل۔ عوامل اور عواقب پرِ غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس ۔ بتیج پر پنچے کہ ہندوستان کی آبادی کے لئے ایک ایساسیاسی ادارہ یا پلیٹ فارم مہیا ہو جہال وہ آئین اور قانونی دائرے کے اندررہ کر برامن طور طریقوں سے اپنی ساجی وسیاسی معاثی اور معاشرتی ضروریات کو حکومت وقت کے سامنے وقتاً فوقتاً پیش کیا کرے اور ان کے خیالات۔ تاثرات اور جذبات سے بر وقت انہیں آگاہی حاصل ہواور پھران کی شنوائی پذیرائی اور سدباب کے اسباب پر غور کیا جا سکے اس مقصد کی جمیل کے لئے انڈیا نیشنل کانگرس کی ضرورت محسوس کی گئی ایک انگریز مدبر لار ڈھیوم نے ۱۸۸۵ء میں آل انڈیا نیشنل کا نگرس کی بنیاد رکھی جس کا پہلا اجلاس دادا بھائی نوروجی کی صدارت میں منعقد ہواباقی ممبروں میں موتی لعل نسرو کا ندھی جی۔جواہر لعل نهرو۔ بٹیل ۔ سبھاش چندر ہوس۔ کو کھلے۔ راج گیال اچاریہ ابوالکلام آزاد ڈاکٹر انصاری حسرت موہانی تحکیم اجمل خان وغیرہ شامل تھے۔ کا نگرس کا بنیادی اور دستوری عضر عدم تشد د تھااس لئے انگریزآ قا کو اسے اپنے مفادات اور نوآبادیاتی نظام کا نتیجہ نضور کرتے تھے۔بعد میں اور اس دوران بھی کچھ دیگر انقلابی تحریکیں ابھریں جوآزادی اِلسیف کے قائل تھے جیسے یوما ندریار ٹی۔ نوجوان بھارت سبھا۔ نوجوان تشمیر سیشنل کا نفرنس حاجی تر نگزئی کی جہادی تحریک۔ ۔ حاجی امر زعلی خان کا علان جہاد و غیر ہو غیر ہ۔ مگر انہیں۔خاص مقتدرت حاصل نہ ہوسکی۔

### شال مغربی سر حدی صوبه

۱۹۰۱ء میں صوبہ پنجاب سے چھ اصلاع ڈیرہ اساعیل خان۔ بول کوہائ۔ مردان۔ پڑاور ہزارہ کوالگ کر کے ایک نیاصوبہ تشکیل دیا گیا لار ڈکر زن نے جغر افیائی محل و قوع کی بیاو پراس نئے صوبہ کو شال مغرفی سر حدی صوبہ کا نام دیا جو اہتک ہر قرار اور محال ہے۔ جو دور غلامی کی یادگارہے۔ ہر صوبہ کوہال کے باسیول کی اکثریتی زبان کے طفیل نام دیا جا تا ہے۔ مثلًا پنجافی سے پنجاب سند ھی سے سندھ۔ اور بلوچی سے بلوچتان معرض وجود میں آچکا ہے۔ اکثریتی زبان پنجاب سندھی ہوں ہودجہ تسمیہ بھی۔ صوبہ سر حد کے باسیول کی اکثریتی زبان پشتوہ مران سے صوبہ کا نام شال مغرفی سر حد کے باسیول کی اکثریتی زبان اور نام متر ادف ہوتے کے صوبہ کانام شال مغرفی سر حدی صوبہ ہے۔ ہر صوبے کی اکثریتی زبان اور نام متر ادف ہوتے ہیں۔ بیکہ ہمارا معاملہ دگر گول ہے۔ زبان اور نام باہم متصادم اور باہم دست باگریبال ہیں۔ اپنے سے خطریفی اور یوالع جبھی نمیں تو کیا ہے اگر کوئی نام ہے تو اس سے ہم مزید بدنام ہیں۔ دلیل سے ذلیل سے زبان اور نام ہوتا ہمی اپنا تشخص اور ذاتی نام ہوتا ہے مرسر حد کے بائی اپنی شناخت اور نام سے بدنام محض ہیں۔ کوئی ہے جو اس نکتہ کو شبھی۔ کیاسر حد کے بائی استخد کی سے دور سے صوبہ کو اپنانام دلوانے سے مگر سر حد کے بائی استخد کی سے دلیل سے بر کار میں جو اپنے صوبہ کو اپنانام دلوانے سے کیاسر حد کے بائی استخد کی سے دی سے دور سے صوبہ کو اپنانام دلوانے سے کیاسر حد کے بائی استخد کی سے دیس ہیں جو اپنے صوبہ کو اپنانام دلوانے سے کیاسر حد کے بائی استخد کی سے دیل سے دور سے سے دور سے صوبہ کو اپنانام دلوانے سے کیاسر حد کے بائی استخد کی سے دیل سے دیل سے دیل سے دور کیاں اس میں جو اپنے صوبہ کو اپنانام دلوانے سے کیاس میں دور اپنے صوبہ کو اپنانام دلوانے سے کیاس میں دور بیاس میں جو اپنے صوبہ کو اپنانام دلوانے سے کیاس میں دور کیاں بیاں میں دور کیاں سے دور کی سے دور کیاں میں دور کیاں دیل سے دیل سے دور کیاں میں دور کیا میں دور کیاں میں دور کیاں دور کیا کیاں میں دور کیاں میں دور کیاں میں دیل ہے دور کیاں میں دور

# مسلم لیگ

انگریزی تعلیم کے رائج ہوتے ہی مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا۔ مسلم لیگ کے قیام سے قبل مسلمانوں کی مختلف سیاسی جماعتوں کا ایک ایجنڈ ااور منشور پر اتفاق تھا۔ کہ انگریز کی غلائی سے گلو خلاصی کا ایک ہی ذریعہ ہے جماد بالسیف یعنی انقلامی ذرائع سے آزاد اسلامی حکومت کا قیام سے گلو خلاصی کا ایک ہی ذریعہ ہے جماد بالسیف یعنی انقلامی ذرائع سے آزاد اسلامی کی بنیادر کھ ۔ مگر سر سید اور ان کے رفقاء کا نظریہ جدا تھا لہذا انہوں نے ۱۹۰۹ء میں مسلم لیگ کی بنیادر کھ لیگ مسلم لیگ کی بنیادر کھ لیگ معنی مسلم لیگ کی بنیادر کھ لیگ مودبانہ گزار شات اپیلوں اور دیگر آئینی طریقوں کے مسلم لیگ انقلامی ذرائع کی جائے مودبانہ گزار شات اپیلوں اور دیگر آئینی طریقوں کے

ذر بعد انگریزوں سے سیاسی حقوق حاصل کرنا تھے۔ابتدائی مراحل پر تعلیم وہ بھی انگریزی تعلیم کا حصول تھا۔جو حصول ملازمت کاذر بعیہ ہوا نہیں سر کارانگریزی کا تعاون حاصل تھا۔

دوسر امر حلہ ان جدید مسلمان رہنماوں کا بیہ تھا کہ ہندویاک میںانگریزی حکومت کے خلاف شورش پیند اور تخریبی عناصر کامقابله کرنااور مسلمانان مندایی ند مہی و قومی روایات کی بهایرا یک علیحدہ اسلامی ریاست کے قیام کے لئے جدو جہد کرنا۔ان جدید مصلحین قوم اور سیاستدانوں کو سر کار انگریزی کاآشیر باد حاصل تھا۔ کیونکہ ان کے آیئنسی طریقوں اور غیر انقلالی نظریات ہے انگریزوں کے بدیادی سامر اجی مفاد کو نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کی سیای جماعت یعنی مسلم لیگ کو بہت ہر د لعزیزی ملی اس جماعت کے ہاتھوں پاکستان کی صورت میں مسلمانوں کوایک آزاد حکومت کرنے کا موقع ملا۔اور جس میں مسلم لیگ کامیاب ہوئی۔اور پاکستان معرض وجو دمیں آیا۔ سر سید اور ان کے رفقاء کا دوررس ذہن رسا کے مالک تھے انہول نے وقت کے نقاضے اور مصلحت کوہر وقت شمجھااور وقت کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جرائمندانہ اقدامات کر کے پاک وہند کے مسلمانوں کواپنا تشخص دلوانے میں اہم کر دار ادا کیا۔ جس کاذ کر مناسب موقع يرمزيد تفصيل كے ساتھ كياجائے گا-كاگرس- تحريك خلافت-خاكسار-خدائي خدمتگار تحریک کی پائدار کاوشیں اور جاندار قربانیاں بھی قابل التفات ہیں۔ان کا بھی تفصیلی جائزه لياجائے گا-

بال الساسی اعتبار سے بوی اہمیت کا حامل رہا ہے اسی دوران کئی اہم واقعات رو نماہوئے جنگ عظیم اول میں اتحادیوں (برطانیہ فرانس اٹلی) جرمنی اور ترکی کو مکمل شکست سے دوچار جنگ عظیم اول میں اتحادیوں (برطانیہ فرائط قبول کرنے پر مجبور کیا۔ جس کے نتیجہ میں عرب جوتر کو ل کر کے انھیں نمایت ذلیل شرائط قبول کرنے پر مجبور کیا۔ جس کے نتیجہ میں عرب جوتر کو ل کے انھیں اور زیر اثر تھا۔ اس کے تیرہ فر کر کے ترکوں سے آزاد کر الیا۔ گویا ملت اسلامیہ کے زیر تمکین اور زیر اثر تھا۔ اس کے تیرہ فرانے کی کو شش کی گئی۔ اسی سال امیر حبیب کاشیر ازہ بھیر دیا گیا۔ اور خلافت ترکیہ بلواسطہ ختم کر انے کی کو شش کی گئی۔ اسی سال امیر حبیب کاشیر ازہ بھیر دیا گیا۔ اور امیر امان اللہ خان نے اس کی اللہ خان کوجو انگریزوں کے قلعہ ٹل چھین لیا گیا۔ اللہ خان کوجو انگریزوں کے قلعہ ٹل چھین لیا گیا۔ حبال کی منابط لی۔ عنان حکومت سنبھا لتے ہی انھوں نے انگریزوں سے قلعہ ٹل چھین لیا گیا۔ حبال کی۔ عنان حکومت سنبھا لتے ہی انھوں نے انگریزوں سے قلعہ ٹل چھین لیا گیا۔ حبال کی۔ عنان حکومت سنبھا لتے ہی انھوں نے انگریزوں سے قلعہ ٹل چھین لیا گیا۔ حبال کی ۔ عنان حکومت سنبھا لتے ہی انھوں نے انگریزوں کے قلعہ ٹل چھین لیا گیا۔ حبال کی۔ عنان حکومت سنبھا لتے ہی انھوں نے انگریزوں کے قلعہ ٹل چھین لیا گیا۔ حبال کی۔ عنان حکومت سنبھا لیے ہی انھوں نے انگریزوں کے قلعہ ٹل چھین لیا گیا۔ حبال کی دیا گیا کہ دیا گیا۔ حبال کی دیا گیا کی دیا گیا۔ حبال کی دیا گیا۔ حبال کی دیا گیا۔ حبال کی دیا گیا کی دیا گیا۔ حبال کی دیا گیا۔ حبال کی دیا گیا کی دیا گیا۔ حبال کی دیا گیا کی دیا گیا۔ حبال کی دیا گیا ک

انگریزول نے امیر امن اللہ خان سے صلح کر لی جس کے نتیج میں امان اللہ خان کو بادشاہ شلیم کر لیا گیا۔ اور کابل سفارتی۔ تجارتی اور امور خار جہ کے حوالے سے خود مختار مملکت شلیم کیا گیا۔ جس کاصوبہ سر حدیر بھی بلواسطہ اثریزا۔

# تحريك خلافت كاقيام ١٩١٩ء

1917ء کی جنگ عظیم اول میں ترک نے جر منی کا ساتھ دیا ۱۹۱۸ء میں جر منی اور ترکی کو شکست ہوئی جس سے خلافت عثانیہ کا خاتمہ ہوا۔ چو نکہ سلطان ترکی ہندوستانی مسلمانوں کے نزدیک اسلامی خلافت کی تباہی تھی ان نزدیک خلیفہ اسلام تھا اس لئے ترکی کی تباہی ان کے نزدیک اسلامی خلافت کی تباہی تھی ان حالات میں ہندوستانی مسلمانوں نے ۱۹۱۹ء میں خلافت عثانیہ کے تحفظ کے لئے آل انڈیا خلافت کا نفرنس کا اجلاس منعقد کیا۔ جس میں خلافت کمیٹی قائم ہوئی۔ ڈاکٹر انصاری۔ ڈاکٹر افساری۔ ڈاکٹر افساری۔ ڈاکٹر افساری۔ ڈاکٹر افساری۔ ڈاکٹر فساری۔ ڈاکٹر فساری۔ حولانا عبد الحمید سند ھی۔ مولانا قبل۔ حکیم اجمل خان۔ حکیم عبد الجلیل۔ مولانا محمد علی جو ہر۔ مولانا عبد الحمید سند ھی۔ مولانا شوکت علی اور مولانا ظفر علی خان اس تحریک کے بانی ممبر ان تھے۔ محمد علی جو ہر اور مولانا شوکت علی اور مولانا ظفر علی خان اس تحریک کے بو بعد میں اس تحریک کے روح رواں ثابت ہوئے۔ کیونکہ علی بر ادر ان نے تحریک کوجوش و جذبہ عطاکیا۔

محمہ علی جو ہر جمعہ دیگر رہنما خلافت کا معاملہ پیش کرنے پورپ گئے ان کا مطالبہ تھا کہ ترک اور عرب میں مداخلات بند کی جائے اور انھیں آزادر کھا جائے ترکوں سے خراج وصول نہ کیا جائے ۔ مگر یہ و فند ناکام واپس ہواوالیسی پرگاند ھی سے مل کر ایک نیا پروگر ام وضع کیا گیا اور منشور خلافت تر تیب دیا گیا۔ اس طرح کا نگرس کی آثیر باد بھی انھیں حاصل ہو گئی۔ ۵ ۱۸۵ء کی جنگ آزادی کے بعد ہندو ستان میں قومی و حدت ایک بار پھر سامنے آئی جس نے انگریز حکمر انوں کے لئے لمحہ فکر یہ پیدا کیا۔ منشور میں تلقین کی گئی کہ عوام آنگریز حکمر انوں سے عدم تعاون کرے۔ خواص اپنی خطابات القابات و انعامات والیس کریں۔ طلباء سرکاری سکولوں اور و کلاء عد التون کا خواص اپنی خطابات القابات و انعامات والیس کریں۔ طلباء سرکاری سکولوں اور و کلاء عد التون کا

ہے کہ یں۔بدیسی مال کی بجائے دیسی مال کا استعمال شروع کریں۔ ہندوستان ہمر میں سارے مبلمان سرایا حتجاج ن گئے تھے۔ قریبہ قریبہ۔ گلی گلی گھر گھر ۔ گاؤں گاؤں خلافت تمینی کا پیغام بنجادیا گیا۔ جرت ہے کہ بنجاب کے سجادہ نشینول نے حسب سابقہ برطانیہ کو قرطاس سات پیش کیا۔ بعنی ترکی کی شکست پر انھیں مبار کباد دی گئی۔ مگریہ بھی مقام حیرت ہے کہ اس بار سر حدینے ۷۵/۵ء کی جنگ آزادی میں اپنی جہالت اور عدم آگاہی کے باعث جو منفی کر دار ادا کیا تھااس کاازالہ اور کفارہ ادا کیا۔ صوبہ سر حدیے بلا شبہ تحریک خلافت میں صف اول کا کر دارادا کیا۔ اس باب میں ہویان کی عظیم قربانیوں نے سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ کیونکہ اس دور ان جتنے ہویان پس دیوار زندان <u>جلے گئے۔ پو</u>راصوبہ سر حداس کاجواب نہ دے سکا۔

۱۹۱۹ء سانچہ جلیاں والا باغ پیش آیا کیو نکہ اس سال مرکزی اسمبلی نے رولٹ ایکٹ یاس کیا۔ جس کی رو ہے کسی بھی شخص کو سیاست میں حصہ لینے کے شبہ میں بغیر کسی ثبوت کے غیر معینہ عرصے کے لئے جیل کی کالی کو تھی میں بند رکھا جا سکتا تھا۔ اس جابر اند۔ قهرانہ ۔ ناروارولٹ ا یکٹ کے خلاف اظہار ناراضگی کے طور ہندؤں مسلمانوں کا ایک متفقہ احتجاجی جلسہ ۱۳ اپریل ۱۹۱۹ء کو جلیاں والاباغ کے مقام پر منعقد ہوا۔ ابھی جلسہ شروع ہونے ہی کو تھا کہ جرنیل ایڈور ڈائیر انگریز گورنر کے تھم سے پر امن جلیے پر گولیاں بر سائی گئیں۔ ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ یوڑھے۔ پیچے۔ جوان۔ مر د عور تیں شہید اور زخمی ہوئیں۔ جن سے میدان کربلا کی یاد تازہ ہو گئی۔ بعد میں جرنیل ایڈواٹر ایک ظالم انگریز تھا جسے ۱۹۴۰ء میں ایک شخص نے لندن میں قتل کر دیا۔جو ۱۹۱۹ء سے لیکر ۴۰،۹۱۰ء تک اس کے تعاقب میں تھا۔اور جب ایڈواٹر ریٹائرڈ ہو کر لندن چلا گیا۔ تو بیہ شخص اس کاباور چی بن گیا۔اور موقع پاتے ہی جلیاںوالاباغ کے معصوم اور بے گناہ افراد کے قتل کابدلہ لیاگر فتار ہونے پر اپنانام رام محمد شکھ بتایاس شخص نے اس قبل کو تشلیم کیا اور اسے فوری طور پر پھانسی دے دی گئی۔ تحریک خلافت اور کانگرس کے باہمی انھر ام سے ہندوستان کی ساسی افق پر ہندو۔ مسلمان اتحاد کا ستارہ ایک بار پھر نمودار ہوا۔ انگریز

حکمر ان نے بھی حربہ زوروزر کے علاوہ ایک نئی حکمت عملی وضع کر لی یعنی ہندو مسلمان انتحاد پر

جب کانگرس نے سرکار انگریزی کے سامنے ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ پیش کیا ت حکومت وقت نے ہندوؤں مسملمانوں میں پھوٹ ڈالواور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل پیراہوئی \_ سخت قوانین رولٹ ایکٹ۔غازی ایکٹ۔ ۴۰ سر حدی ایکٹ جیسے ناروا قوانین لا گو کردئے گئ سر حد میں ملک اور ملا ، پنجاب میں سجادہ نشینوں اور دیگر علاقوں میں پردہ نشینوں (خفیہ ا یجنسیوں)۔ مسجد و مندر کو حسب منشاء استعال کر کے ہندو مسلمانوں کے مابین مذہبی منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ مزید مسلمانوں کے اندر بھی دیوبندی اور بریلوی کا قضیہ اٹھایا گیا۔ اور نیم نہ ہی سیاسی تحریکوں کی ہمت افزائی کر کے کانگرس کی اہمیت کو گھٹانے کی کو شش کی گئا۔ کیو نکہ اس وقت کا نگریں اتحاد ثلاسہ کے طفیل ہندوستان کی واحد تنظیم سیاسی جماعت بن گئی تھی یعنی کانگرس میں تحریک خلافت اور خدائی خدمتگار کے ممبران بھی شامل ہوئے تھے۔ ۱۹۲۰ء میں مولانا محمد علی جو ہرنے وائسرائے ہند کو چیلنے دیا کہ اگر ہندی مسلمانوں کے مطالبات ایک ماہ میں تسلیم نہ کئے گئے تو ہندوستان کے مسلمان پڑوس کے ملک افغانستان میں ہجرت کرنے پر مجور ہو جائیں گے۔ حکمران نے کوئی شنوائی نہیں کی چنانچہ ای سال جگہ جگہ ہجرت کمیٹیال قائم ہو کیں پنجاب سے چند غریب خاندانوں نے ہجرت کی جنھیں فی کس۔ /۲۰روپید دیا گیا۔ ہجرت سمیٹی کا صدر مولانا ظفر علی خان تھا۔ سندھی مہاجریں کا ایک قافلہ پنجاب سے ہو تاہوا ٹرین کے ذریعے جان محرجو نیجو ہر سٹر کی سر کروگی میں جب بیثاور پہنچا۔ سند ھی جو داڑھی اور سر کے بال لمبے رکھتے ہیں۔ انھیں سکھ سمجھا گیا۔ جس سے تحریک ہجرت کو تقویت ملی سرحد میں ہجرت کوبردی پزیرائی حاصل ہوئی۔ صاحب حیثیت لوگوں نے کوڑیوں کے بھاؤ جائیدادیں فروخت کیں۔ کو نکہ مولانالوگ ہجرت کے فضائل سناتے ٹوچی کے راہتے ہوں کے کافی لوگ خوست اور کابل ہجرت کر گئے۔ ہول سے جولوگ ہجرت کر چکے تھے ان کی تفصیل کچھ یو<sup>ں ہے</sup> مواله تاریخ بون وزیرستان پیرسٹر محمد جان۔ حکیم عبدالرحیم اور مولانا گل خیداد (بازار احمد

ان معزالله خان د کس خیل بازار احمد خان (ریٹائر ڈیولیس انسپکٹر) کو خلافت کمیٹی کی صدارت مان بر آماده کر دیا۔ مال منڈی ہوں میں ایک جلسہ عام منعقد ہواجس میں معزاللہ خان کو ضلع کر نے پر آمادہ کر دیا۔ مال منڈی ہوں ر میں ہوں کا امیر خلافت اور عبدالر حیم کوسیکٹری جنرل نامز دکیا گیا۔ ہوں والوں نے خلافت کمیٹی کے ہوں ہے۔ اب میں ایسی سر گرمی اور سر شاری د کھائی جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ کوئی ایس اگھر ۔ اور گاؤں نہ تھاجس میں خلافت ممیٹی کے ممبر نہ ہو۔ مولانالوگ جماداور ہجرت کے فضائل بیان رتے تھے جس کی وجہ سے بول کے لوگ خلافت کمیٹی کے ممبر ہے اور ہجرت کے لئے زاد سفر

تار کرنے لگے جن میں چند ایک افراد باعث التفات ہیں۔جو یہ ہیں۔معزاللہ خان۔ دکس

خیل بیر سٹر محمد جان عباسی محمد اکبر خان سورانی الله دادی کله به نوبت شاه کچوزئی بیخ هواز به شخ بدر نواز شاه بزرگ خیل به سلیمه خان به امیر صاحب خان به افضل خان شاه بزرگ ملک اکبر علیخان (سوکڑی) مولوی گل خید ادبازار احمد خان۔ خان ملنگ بازار احمد خان پیرغلام عیسکی۔ شخ

غلام سرور (موذون) بدامير عباس-حاجي اسلم خان دكس خيل-سالار يعقوب دكس خيل-شیر نوازی عرف خلافتی (نار جعفر) حاجی زمان خان سکی۔ ملک غلام جیلانی رئیس آف منڈان۔ مولوی نصف جهان ممش خیل مولوی عبدالجلیل مری مولوی محمد تحکیم زونڈی ملاممش خیل مولوی غلام مصطفے \_ روختی ماماعیستی \_ حقواز خوجڑی \_ مولوی عبدالجلیل دیگان \_ قاضی فضل

قدر اساعیل خیل۔ رحت الله خان ہوں شی۔ امیر مختار میرا خیل۔ مولوی امیر حمزہ منڈان۔ حاجی عبدالر حمان مشر داوُد شاہ۔ قاضی حبیب الرحمان سوکڑی۔اخو ندزادہ محمد زمان ک<sup>جا خیل</sup>۔ مولوی لطف الله عرف خان ملا تفشی خیل۔ چپا ممنواز خان۔ کنڈی ایڈو کیٹ ملک خدا مخش ایُدو کیٹ (ڈریرہ) شیخ میر ولی خان میر زعلی خیل فیض الله (فیضل استاد) سورانی۔عید اکبر شاہ

کو ٹی سادات۔ریبات خان سورانی۔ملک اکبر زمان مل کله عیسی۔محمد غلام خسان بڈا۔میر عباس میر زعلی خیل ملک آزاد خان سوکژی شیر باز خان آمندی شیز ده خان مشر داؤد شاه - شاه قربان میں خیل مولوی شیر جان شمسی خیال۔ خان گل سمی۔ میرا خان سمی شیر جان استاد آزآد خان ممش خیل مولوی شیر جان سو کشری شیر شاه و خوبان شاه و اکبر شاه داؤد شاه نزود آد خان سوکژی -سو کشری شیر شاه و خوبان شاه و اکبر شاه - داؤد شاه - زود آد خان سوکژی -

چو نکہ خلافت کمیٹی کے منشور کے مطابق تنازاعات کو عدالتوں میں لے جانا ممنوع قرار پایا گیاتی اس لئے ہوں میں خلافت تمیٹی نے باہمی تنازاعات خود فیصلہ کرناشر وع کئے۔ ال مصنف تاریخ بول وزیر ستان صرف سنمسی خیل (عیسی کی) خلافت کمیٹی نے ۱۵۰ دیوانی و و میں ہے۔ فوجداری مقدمات فیصلہ کئے انہیں دنوں جب بنوں میں تحریک خلافت عروج پر تھی جگہ جگہ مگہ جگہ عگہ مگہ ر جدوں جلیے ہورہے تھے انگریزوں کے خلاف نعرے لگ رہے تھے تو ممش خیل۔ داود شاہ اور ممدد خیل . پر لشکرکشی کی گئی۔ کھڑی فصلوں کو جلادیا گیااس طرح خواجہ عبد اللّٰہ بابا کے ادیرے کے نزدیک ۔ عوام اور حکام کا مسلح تصادم بھی ہوا جس میں کا فی لوگ شہید ہوئے ہجرت کرنے کا فیصلہ ہو<sub>چکا</sub> تھا۔ ۳۰ مارچ ۱۹۲۰ء کو بول کے تین بڑے لیڈر گر فتار ہوئے بیر سٹر محمد جان خان عہای حکیم عبدالرحيم صاحب اور ملك خدا بخش ڈیروی جنھیں تین ، تین سال قید بامشقت کی سز اسنائی گئی۔ انھیں دنوں خان عبدالغفار خان کو بھی گر فتار کر کے تین سال کی سز ا ہوئی جو بعد میں رہا ہوئے۔اس طرح داود شاہبازار احمد خان نکی اور غور یوالہ پر تین سال کے لئے تعزیری چو کیاں مقرر کر دی گئیں۔ جس کا خرچ جو ۲۳ ہزار روپیہ سالانہ تھامتعلقہ علا قوں کو ادا کر ناپڑا ہجرت تمیٹی کا صدر حاجی عبدالر حمان مشر داود شاہ تھا ملک غلام جیلانی میر زعلی خیل رئیس آف منڈان مخل سوکڑی حاجی عبدالرحمان خان مشر داود شاہ معز الله خان د کس خیل حاجی امیر صاحب خان دا فضل خان سلیم خان شاه بزرگ خیل مولانا ککی مروت ( فاروقی ) شیخ غلام سر ور ( موزول ) میر ن<sup>علی خی</sup>ل حاجی عبد الجلیل دلگان - مولانا عبد الجلیل مهربان - مولوی محمر حکیم زون**ڑ**ی ملاممش خیل براہیم خیل۔ میاں صاحب سورنگی نے بیوں سے براستہ میر انشاہ خوست اور پھر کابل کو ہجرت کی پٹاور سے مهاجرین کاآخری قافلہ جو ۲۵ ہزار نفوس پر مشتمل تھاوہ لنڈی کو تل سے والیسی پر مجبور ہواجسکی قیادت ارباب محمد عباس خان کر رہے تھے انہیں کابل سے اطلاع ملی کہ ا فغانستان مزید مهاجرین کادباؤبر داشت نهیں کر سکتا جبکہ موسم سر ماکی بھی آمد امد ہے مهاجرین کو شاہ امان اللّٰہ خان نے بتایا" کہ مجائے غیر ملک میں ہونے کے اپنے ہی ملک میں دستمن کا مقابلہ کرنا

مصلحت ہے اور جب مناسب موقع ہو تو ہم یقیناً آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے اللہ قرین مصلحت ہے اس کے اس مماجرت سے انگریز حکام کو فائدہ ہی فائدہ پہنچا۔ ہجرت اسی الدہ بننی کوباہر نکال دیں گے "اس مهاجرت سے انگریز حکام کو فائدہ ہی فائدہ پہنچا۔ ہجرت اسی اورد

#### نبصره

(۱) تحریک آزادی کے قائدین کو اپنے ملک کو آزاد کرنے کی بجائے دوسرے کی سوجھی اس طرح سر کار انگریز پر سیاسی دباؤ کم ہوا۔ کیو نکہ سیاسی سیلاب کارخ دوسری طرف مڑگیا۔

(ب) سول نا فرمانی کی آڑ میں چیدہ چیدہ رہنماؤں کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔

(ب) سول نا فرمانی کی آڑ میں چیدہ چیدہ کر کے سر کار انگریز کو ان سے وقتی طور پر چھٹکار املا۔

(ج) غفار خان جیسے ملکی رہنما ہجرت کر کے سر کار انگریز کو ان سے وقتی طور پر چھٹکار املا۔

(ن) ماروں ہے دام اپنی زمینیں اور (د) جو صاحب حیثیت افراد ہجرت کر گئے تھے انہوں نے کوڑیوں کے دام اپنی زمینیں اور جب واپس ہوئے تووہ کوڑی کوڑی کے مخاج تھے۔کل جائدادیں فروخت کر دیں تھیں۔ اور جب واپس ہوئے تووہ کوڑی کوڑی کے مخاج جب جو ایرابعض مهاجر جب جو امیر تھے آج فقیر بنے انگریز بہادر اس طرفہ تماشہ سے لطف اندوز ہو تار ہابعض مهاجر جب جو امیر تھے آج فقیر بنے انگریز بہادر اس طرفہ تماشہ سے کالب ہوئے اس طرح درون خانہ خانہ واپس ہوئے تو تو اپنی فروخت شدہ جائدادکی واپسی کے طالب ہوئے اس طرح درون خانہ خانہ واپس ہوئے تو تو اپنی فروخت شدہ جائدادکی واپسی کے طالب ہوئے اس طرح درون خانہ واپس ہوئے اس طرح درون خانہ خانہ واپس ہوئے تو تو اپنی فروخت شدہ جائدادگی واپسی کے طالب ہوئے اس طرح درون خانہ خانہ واپس ہوئے تو تو اپنی فروخت شدہ جائدادگی واپسی کے طالب ہوئے اس طرح درون خانہ خانہ واپس ہوئے تو تو اپنی فروخت شدہ واپس کی دیار دو تھے۔ اگر حد

واپس ہونے ہو ہوا پی سروست عدہ ہا مدری و الے جایداد واپس کرنے کا روادار نہ تھے۔ اگر چہ جنگی کی صورت پیدا ہوئی کیونکہ خریدنے والے جایداد واپس کرنے کا روادار نہ تھے۔ اگر چہ عکومت وقت ناخود کو ہمدرد ظاہر کرنے کے لئے اس کے لئے ایک آرڈیننس بھی جاری کر لیا تھا مگر مت وقت ناخود کو ہمدرد ظاہر کرنے کے لئے اس کے لئے ایک آرڈیننس بھی جاری کر لیا تھا مگر اس پر بہت کم عمل درآمد ہوا۔

### تشددكي انتتا

خلافت میٹی کے ممبران جو غریب اور متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے تھے سول نافر مانی کے باواش خلافت میٹی کے ممبران جو غریب اور متوسط طبقہ سے فلان یہ میں انہیں نیم وفن کیا جاتا میں انہیں بے در دی سے زدو کوب کیا جاتا موسم گرماکی بپتی رہت میں انہیں نیم وفن کیا جاتا میں انہیں بے در دی سے زدو کوب کیا جاتا تو بعد کی زندگی ان کے لئے وہال جان بن جاتی جب پہوشی کی حالت میں اسے باہر نکال دیا جاتا تو بعد کی زندگی اس طرح سک سک کر مرتے صحت جواب دے جاتی جگر و پھھوڑے بے کار ہو جاتے اور اس طرح سک سک کر مرتے

آئے غریب کوان قربانیوں کاصلہ دیں ہاں انہیں قربان کر کے انہین مزید قربانیوں سے نجات دلا کیں جب غریب ختم ہو تو غربت کہال رہیگی۔ یمی اس کا انجام ہے یمی اسکاانعام ا۔ دوسری طرف حکومت افغانستان پریکبارگی اتنامالی دباوآیا جس سے وہ نبر دآزمانہ ہو سکامهاجریں کو سر کاری زمینیں دے دی گئیں انہیں و ظائف دئے گئے مہاجرین کی رہائش اور آسائش کی سولتیں میا کی گئیں جس ہے افغان حکمر ان بمشکل عہد ہر اہو سکاا فغانستان کی اقتصادی حالت ویسے بھی بہت بتلی تھی مهاجرین کا سلاب اس کمزور ملک پر اچانک اللہ آیا۔ جس نے اسکی مالی حالت ناگفتہ بہ بہادی۔ مهاجرین اور افغان حکمر ان کے مابین گلے شکوے پیدا ہوئے اور بھی انگریز بہادر کا منشاء اور مقصد بھی تھا۔ یکی اس کا انعام کمی اس کا انجام کموں کہ افغانستان کے لئے ہجرت ایک سوچی سمجھی شازش تھی جس کا شکار سادہ لوح مسلمان بہت جلد بنا۔ جن لوگوں نے جرت کی تجویز دی تھی ان میں سے ایک بھی طرت نہیں کی۔ بعد میں بعض عاقبت اندیش پشیمان بھی ہوئے۔ مگر ان کی میہ پشیمانی خواہ زود کی تھی۔ یا دیر کی تھی بے وقت اور بے وقعت

مهاجرین کی اکثریت بے نیل و مرام واپس اپنے وطن پینچی گربعض ایسے بھی تھے جنہیں اس غلام ملک میں واپس آنا گوارانہ تھا۔ جیسے خان معزاللہ خان رئیس آف عیس کی بول اور مولانا عبد الجلیل وغیر ہ۔ ان کی جائدادیں اور زمینوں پر اغیار نے قبضہ کر لیا۔ هجر ت سے واپسی پر خان عبد الغفار

## خان باجا خان کی فکر مندی

ہبدہ افغانستان سے واپس وطن لوٹے تو بجائے دل پر داشتہ ہونے کے اسے یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ س طرح افغانوں میں زہنی انقلاب پیدا کر کے جذبہ آزادی کو زندہ رکھا جائے انہیں نسخہ کیمیا سوجھا۔

## افغان جرگه کا قیام

(۱) اتحادن ۲ کشش با جمی لیعنی اتحاد و محبت

پہ ایبامداوائے مرض ملت ہے جس کے طفیل باہمی کشکش اور آئیں کی دشمنیاں ختم ہو سکتی ہیں۔
وحدت فکر سے جوش کر دار کو جلا ملتی ہے اس مقصد کے حصول کے لئے انہوں نے کوئی لمحہ ضائع کے بغیر اتمان زئی میں انجمن اصلاح الا فاغنہ کے نام سے ایک اصلاحی افغان جرگہ کی بدیاد ملک کے بغیر اتمان زئی میں اتمان زئی میں آزاد اسکول قائم کیا جس کا سربر او مقصود جان خان ایڈوو کیٹ آف بحول امیر ممتاز خان بی اے (بحوں) کو سکول ہذا کا ہیڈ ماسٹر مقرر کیا گیا۔ مذہبی تعلیم کا پیشواہ مولانا شاہ رسول گڑھی بالا مقرر ہوئے مقصد وحید سے تھا کہ افغان معاشرہ اور نئی نسل میں ذہنی انقلاب برپاکیا جائے کے ۱۸۵ء کی ناکام جنگ آزادی اور پھر نکام ججرت اور حکام وقت کی طرف سے جابر انہ اور ظالمانہ کاروا کیوں کے باعث جو جمود پیدا ہو کیا تھا اسے تو ڈویا جائے پشتونوں میں بیداری پیدا کرنے کے لئے باچاخان ایک طویل اور طولانی اور طولانی اور طولانی دورے کے لئے باچاخان ایک طویل اور طولانی اور طولانی اور طولانی ماس بیم اور محبت بہنچاتے رہے۔ آزاد سکول کادائرہ صوبہ بھر میں و سیج کر دیا گیا۔ ان دنوں ہندوستان کے اور محبت بہنچاتے رہے۔ آزاد سکول کادائرہ صوبہ بھر میں و سیج کر دیا گیا۔ ان دنوں ہندوستان کے ملمان لیڈرول نے خلافت کمیٹی قائم کی تھی جس کی ندیدرہ کدار پیش خد مت ہے۔

# خلا فت تمیٹی اور کا نگر س کابا ہمی انصر ام واد غام۔

۱۹۲۰ء پشاور میں انڈیا کانگری سمیٹی نے اپنی شاخ کھول کی خلافت کمیٹی سے مسلک مسلس بین شامل ہو گئے مثلاً آغاسید لعل باد شاہ اللہ بخش یو سفی تحکیم عبد الجلیل ندوی۔خان په پیدر ک سن سند علی گل خان و سید قاسم اور مولانا ہلالی و غیر ہ۔ اسی دوران میر چند جموال مشہور زمانہ صحافی اور ہ ہوں ہے۔ تھیم عبدالجلیل تین تین سال قید ہوئے۔اس سال کے شروع میں باچاخان جیل ہے۔رہاہوئے

اور پھر سر گرم عمل ہوئے محبت۔ بھائی چارے اور اخوت کادر س دیتے رہے۔انگریزوں نے اس ر دوران حالات پر قابوپانے کی غرض سے غیر معمولی تشد د کا مظاہر ہ کیا علی بر ادران ابوالکلام آزاد

اور گاند ھی جی قید کر لئے گئے۔ جب مصطفی کمال نے ترک کی عنان حکومت سنالی انہوں نے خلافت تحریک کو در خور اعتناء نه سمجھا۔ ۱۹۳۱ء میں تحریک خلافت اپنی موت آپ مرگئی مزید

ویسے بھی علی بر ادران (محمد علی جو ہر۔ شوکت علی) غفار خان۔ ڈاکٹر خان۔ محمد علی جناح۔ بیر سڑ محمد جان خان عبای بیوں به حکیم عبدالرحیم بیوں به ذاکر حسین خلیق الزمان به شخ عبدالله به

عبدالصمدا چک زئی وغرہ کا نگریں ہے اشتر اک عمل روار کھتے تھے۔ جب کا نگریں خوب مضبوط سیای قوت بن گئی تواس کاوطیر ہ بھی بدل گیا۔ اور مکمل آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ جسکی تکمیل اور

حصول کے لئے عملی جدو جہد کاآغاز کیا گیا۔اب گاندگی جی کانگر س اور خلافت کمیٹی کے متحدہ محاذ کے رہنمان گئے تھے۔ انگریز آقا کی بھی آنکھیں کھل گیئن اور سمجھا کہ جن یو تل ہے نگل آیا۔

۱۹۲۰ء میں باچاخان جج کے لئے تشریف لے گئے اسی سال ان کے والد بہر ام خان وفات پا ئے۔ فجے سے واپسی پر باچا خان کی سر شاری قابل دید تھی۔ ۷ ۱۹۲ء میں پنجاب کے ایک ہندو

، رنگیلار سول نامی کتاب دل ازاری لکھیدی جسے راج پال نامی پبلشر زینے انار کلی لاھور ہے فی کیا۔ (بیہ بھی ہر طانوی سامر اج کی حکمت عملی کا ایک شاخسانہ تھا) مسلمان جوش میں آئے

عِکَه جلے۔ پھر جلوس۔ ہندو مسلم اتحاد کا خواب شر مندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ شیر ازہ بھر گیا۔

سلمان ہندہ کا اور ہندو مسلمان کا جانی وشمن بنا۔ علم دین نامی شخص نے اس پبشر ز کا کام ختم کر , <sub>دبا۔</sub>وہ موقع پر ہے گر **ف**ار ہو کراہے پپیانسی دے دی گئی۔

### خدمت گار تحریک

ه مهر ۱۹۲۹ء میں آل انڈیا کا نگرس کا سالانہ اجلاس لاھور میں ہوا۔ جس کی صدارت جواہر <sup>لعل</sup> نہرونے کی۔باچاخان(عبدالغفار خان)اگر چہراسوفت تک کانگری کے بقاعدہ ممبر نہ تھے تو بھی اپنے ساتھیوں کے ہمر اہ لاہور جاکر کانگرس کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کیا۔وہاں کانگرس کی سر پر ستی میں تربیت یافتہ ر ضا کار لڑ کے اور لڑ کیوں نے عمدہ نظم و ضبط کے ساتھ فوجی پریڈ کی جے دیکھ کر غفار خان بڑے متاثر ہوئے وہیں اپنے ساتھیوں سے کہادیکھئے آگر پنجاب میں لڑکے اور لڑ کیاں اپنے اندر عسکری تظم و ضبط پیدا کر سکتی ہیں۔ تو افغان نوجوان جن کی فطرت میں

عسکری صلاحیت موجود ہے اس سے بہتر انداز میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔اسی وقت ہے باچاخان کیذین میں خدانی خدمتگار تنظیم کاخیال جاگزین ہوا۔

اسی سال ہندو ممبر رائے بہادر سار دانند نے مرکزی اسمبلی سے ایک بل سار دابل کے نام سے یاں کروادیا۔ جس کے مطابق کم عمری کی شادی پر قد غن لگادیا گیا۔ مسلمانوں نے اس بل کی مخالفت میں شور وشر ابابر پاکر دیا۔ بیے بھی ہر طانوی سامر اج کے جنگ ذرگری کا ایک حصہ تھا۔ اس بل کی مخالفت میں مسلمان علماء نے کم عمر پچوں اور پچیوں کے در میان عقد نکاح پڑھایااور بل کی عملی مخالفت کرتے رہے۔انگریز بہادر تماشہ دیکھارہا۔ کوئی تغرض کوئی مداخلت نہ کی ہے ہندو ا

مسلم اتحادیر ایک اور وارتھا۔ خدائی خدمتگار کی تنظیم بنادی گئی

## ٠٩١٤١٠ كاسال

یہ ۱۹۳۰ء کا سال ہے۔ خوں چکال اور خول آشام ۱۹۳۰ء کا سال عظیم قربانوں کا سال ٹھرااس پیہ ۱۹۳۰ء کا سال ہے۔ خوں چکال اور خول آشام سارے شہید ہوئے۔اور امر اپنتونوں نے ملک کی آزادی کی خاطر اپناکا فی خون بہایا۔ بہت سارے شہید ہوئے۔اور امر

ہوئے۔ خدائی خدمتگار کی تنظیم بردی فعال ثابت ہوئی۔انگریزوں نے اس سال وہو حشانہ مظالم و المعالى المارك لئے الفاظ نہيں ملتے۔ جسے رقم كرتے انگليان فگار اور قلم خون چكال المعائے جس كے اظہار كے لئے الفاظ نہيں ملتے۔ جسے رقم كرتے انگليان فگار اور قلم خون چكال ہو جاتا ہے۔ یہ نئ سیای تحریک جوں جوں ترقی کرتی گئی انگریز کے حیاسوز جمر و تشدر میں ہی اضافہ ہو تا گیا۔ خدائی خدمتگار کے رضا کاروں کی پہلی ور دی سفید کھدر کی مقرر تھی جو جلد میلی ہوتی تھی بعد میں جے سرخ رنگ میں بدل دیا گیا۔ اب رضا کاروں کی کھدر کی بنے ہوئی سرخ چست در دی مقرر ہوئی اس طرح بیہ تحریک سر خپوش کملانے لگی۔ صوبہ سر عدمیں جگہ جگہ جرگے بے اور سیکڑوں خدائی خدمتگار تیار ہوئے نیاجذبہ نیاولولہ تھا ننٹی امنگ نئی تڑپ کے ساتھ میدان عمل میں رضاکار کو دیڑے تھے۔ان کا جذبہ حب الوطنی دیدنی تھا۔ جذبہ ایثار سے سر شار رضا کار ہر قربانی کے لئیتیار تھے۔ پشاور سے لیکر ڈیرہ اساعیل خان کے دور دراز علا قوں تک آذادی کی لہر پہنچادی گئے۔ ہندوستان بھر میں کا نگرس کا طوطی یول رہا تھا۔ جبکہ صوبہ سر حد کے باسیوں کی اکثریت خدائی خدمتگار کے پیرو کار تھی۔ چو نکہ ان دونوں جماعتوں کا منزل اور مقصد ایک تھا۔ اس لئے وہ ایک دوسرے کے ہم رکاب رہتے تھے اس وقت تک سر خپوش تحریک کا کانگرس میں ادغام نہیں ہوا تھا۔

سرخیوش تحریک میں لوگ جوق در جوق شامل ہورہے تھے اتمان ذئی میں ۲۰ اپریل ۱۹۳۰ء کو سرخیوش تحریک میں لوگ جوق در جوق شامل ہورہے تھے اتمان ذئی میں ۱۲۰پریل صلع کاالگ سرخ پوشوں کا ایک عظیم جلسہ منعقد ہوا صوبہ بھر سے رضا کا رول کے شرکت کی ہر صلع کاالگ کیمپ لگا ہوا تھا ۔ ہر طرف سرخ پر جیم اور سرخ پوش نظر آرہے تھے۔ عجب منظر تھا۔ باچا خال برے خوش نظر آرہے تھے۔ انول نے اس موقع پر بیساختہ کہا اب اگر مر جاؤں تو زندہ دل کے برے خوش نظر آرہے تھے۔ انول نے اس موقع پر بیساختہ کہا اب اگر مر جاؤں تو زندہ دل کے ساتھ ۔ گویاان کی حسرت پوری ہوچکی یعنی پشتونوں مین بید اری اور احساس زیال۔

## باچاخان کی اس یاد گار تقر بر کامتن۔

"ہارے صوبے کابراحاکم چیف کمشنرہے جو ہماری خدمت کے لئے مقررہے اس کے روزوشب <sub>یوں</sub> گزرتے ہیں۔جب بہار گزر جائے سورج کی تمازت سے بچنے کے لئےوہ تنھیاگلی چلا جا تا ہے اسی دوران اپنی پیگم کے ساتھ تاش کھیلتا ہے عیش و عشرت کرتا ہے گرمی کم ہوئی پشاور آگر خوانین اور نوابوں کی ضیافتیں اڑا تاہے۔ پھر نظام پور چلا جا تاہے وہاں ہفتوں مجھلیوں کا شکار کھیلتا ہے پھر سوات جاکر مرغابیوں کا شکار کھیلتا ہے اور والئے سوات کی دعو توں سے سیر ہو جاتا ہے۔ جب سر دی براہ جاتی ہے بہانہ بناکر چلاجا تا ہے۔ان خدمات کے عوض اسے ۸ لا کھ روپیہ سلاناہ ملتاہے اور جولوگ غربت کی وجہ سے پابامر مجبوری مالیہ نہ دیے سکے اسے حوالات میں بند رکھا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ باچاخان کے بارے میں حکام بتاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو مالیہ دینے سے منع کر تااور عوام کوسول نا فرمانی پراکسا تا تھا۔

اس تقریر سے عوام میں انگریزوں کے بارے میں نفرے اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس سال شراب خانوں پر کپٹنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ کپٹنگ کیا تھا۔ جائے مقتل بن جاتا تھا۔ جس کا زکر مختلف حوالوں سے کیا جاچکا ہے بکڑ د ھکڑ۔ قیدوہند۔ مار پہیٹ۔ زدو کوب۔ دارو گیر کامر حلہ بھی

ان پہنچا ہیہ سر شاری اور غم گساری کا امتحان تھا۔ آنکھوں سے جوئے خون بہنے کا مر حلیہ تھا۔ ے جوئے خوں آئھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق

میں بیا سمجھوں گا کہ شمیں دو فروزاں ہو گئیں

۔ اسی دوران سانحہ قصہ خوانی بازار پشاوراور سانحہ پسینہ مینگی ہوں پیش آیا۔ جن سے قربانی کی شان دو بالا ہو گئی۔ خون جگر سے تحریب آزادی کی آبیاری کی گئی۔ موت کی آغوش میں عشق نے زندگی بالا ہو گئی۔ خون جگر سے تحریب

پائی۔میدان کربلاکی یاد تازه ہو گئی۔ ے موت کی آغوش میں جب عشق پا تا ہے حیات ۔ ہر قدم پیداز مین کر بلاہونے بھی دے۔ ہر قدم پیداز مین

# سانحه سپینه تنگی

۴ ۱۶ اگست ۱۹۳۰ء کے میاد گار دن بمقام سپین تنگی ضلع ہوں کے غیور پٹھان عوام نے سام اخ ے خلاف جدو جہد آزادی میں جو شاندار قربانی دی وہ پاک و ہند کی تاریخ آزادی میں شری رں حروف سے لکھی ۸ جائیگی اس جنگ آزادی نے میدان کربلا کا نقشہ پیش کیا تھا۔ ایک طرف مسلح ۔ گورافوج تھی دوسری طرف شمع آذادی کے پروانے غیر منظم غیر مسلح۔ ناکر دہ گناہ کے طورا<sub>س</sub> مجمع عظیم پر گولیاں بر سائی گئیں۔ پیگناہ عوام کا قتل عام ہو ابہت سارے شہید ہو کر امر ہو گئے۔ کیو نکہ ان شہیدوں کا آگر کوئی قصور تھا۔ توبیہ کیہ وہ بے گناہ اور بے قصور تھے۔ حصول آزادی کے لئے اپنی خواہش اور حسرت کا اظہار کرنے کے لئے میدان سپینہ تنگی میں جمع ہو گئے تھے۔ان د نوں عوام کے جوش و خروش کا میہ عالم تھا کہ وہ تحریک آزادی کے جلیے اور جلوسوں میں شرکت کرنے بیس بیں اور پچیس کچیس میل کا فاصلہ پیدل طے کرتے تھے۔

حکومت کی تمام تر استبدادی تدابیر ان جلسول اور جلوسول کو روک نه سکیل حلانکه اس وقت تحریک کے تقریباً تمام سر کردہ لیڈر جیلوں میں بند تھے۔ مثلًا خان مقرب خان۔ میر محد اسلم خان۔ حاجی محمد اسلم خان۔ شخ فاروق صاحب۔ سالا محمد یعقوب خان۔ خان ملگ۔ ملک اکبر علی خان۔ شخ حق نواز خان۔ محمد غلام خان۔ حاجی آزاد خان۔ حاجی پیر شہباز خان۔ مولوی گل خوسًدود \_ حکیم عبدالرحیم \_ قاضی حبیب الرحمان \_ پیرسٹر محمد جان عباس \_ حاجی عبدالرحمان وغیر ہ۔ جیل میں ہند تھے۔ ہوں شہر کو تقریباً seal کر دیا گیا تھاد فعہ ۴ ۱۴ نافذ تھی۔ فصیل شہر کے تمام در دازے بند اور مقفل تھے جس سے شہر میں آنا جانا ممنوع تھا۔ ان حالات میں جو پیرون سے شرآبادی کے مویشیوں کے لئے چارہ بلاقیمت فصیل کے باہر کی طرف سے پھیم رہے۔اور

یا بندی کے باوجو د اہل شہر کی ضروریات کو پور اگر تے رہے۔

عوام کے مظاہروں کو رو کئے کے لئے جب حکومت کی تمام انسدادی تدابیر ناکام ہوئیں تو گولی جلانے کا فیصلہ کیا گیا۔وہ بھی بغیر اشتعال کے۔

۱۹۳۰ء کے روز سپینہ شکی جو شہر ہول سے ۱۲ میل کے فاصلہ پر ہوں کوہاٹ سڑک ی مشرقی جانب واقع ہے۔ یہ ایک خشک ریکستانی علاقہ ہے ہے آب و گیاہ۔ یہاں ایک زبر دست ہے بڑا جلسہ ہو نیوالا تھا۔ ظہر کاوقت تھاکرنل سی۔ایچ گڈنی ڈپٹی کمشنر بیوں فوج۔ یولیس اور ز نثیر فورس کے ہمر اہ صبح سو رہے وہال پہنچ چکا تھا۔ فوج پہنچتے ہی وجہ بتائے بغیر ہمیت خان اور رائے بت خان جو منظمین جلسہ تھے ان کے گھر جلادئے گئے۔ یہ افراد ایک دن قبل گر فتار بھی ہوئے تھے۔ان کے آٹھ بڑے بڑے اطاق جو اناج سے بھرے ہوئے تھے نزر آتش کئے گئے۔ گھروں کے اندر سامان کے ساتھ سساتھ مویثی بھی جل کر خاکشر ہوئے دیگر آس یاس کے مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔اور رہایتی تشد د۔ جبر وایستبداد کے شکار ہوئے گھر وں کولوٹا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے میر داد خان۔ ابوب خان۔ قاضی فضل قادر کو اطلاع دی کہ وہ ایخ آپ کو گر فتاری کے لئے پیش کریں۔ گویاان کے خلاف وارنٹ گر فتاری جاری ہوا تھا۔ان تینوں نے جواب مں کہا کہ ہم عدم تشدد پریقین رکھتے ہیں البتہ جلسے کے اختتام پر ہم خود کو قانون کے حوالہ کریں گے۔ کیونکہ اس وقت جذباتی ماحول ہے اگر ہمیں گر فتار کیا گیا تو عوام مشتعل ہو کر قانون شکنی پر اتر آئیں گے۔ سر سی۔ ایک گڈنی اور ابوب خان وزیر کے مابین سلسلہ جنبانی جاری تھا۔ جبکہ فوج جنگ کی تیاری میں مصروف د کھائی دے رہی تھی سارے راستے اور سڑ کیں جو جلسہ گاہ تک جاتی تھیں ان پر فوج اور پولیس کا قبضہ تھا۔ کیپٹن ایش کرافٹ جو گھروں کے جلانے میں مصروف تھاان سے فرصت پر کر پر امن جسلہ گاہ م بھس آیا۔ آتے ہی سفید ریش قاضی فضل قادر جو جلسہ کی صدارت کر رہا تھا صدارتی تقریر کے دوران داڑھی سے بکڑ کر اسے ٹیج سے گر اکر زمین پر پٹنے دیا۔ ایک رضا کارنے مداخلت کی اسے پستول کے گولی سے زخمی کر دیا۔ اس پر چند ان شاہ جو بازار احمد خان کار ہے والا تھا۔ دیپٹن ایش کر افٹ پر حملہ کیااور اے لور دیا۔ اس پر چند ان شاہ جو بازار احمد خان کار ہے والا تھا۔ دیپٹن ایش کر افٹ پر حملہ کیااور اے لور ۔ سے مار دیا۔ جس پر فوج اور پولیس نے جلسہ گاہ پر اندھادھبند گولیاں بر سانی شروع کر دیں جو گئی یک دی می ہوئے مرنے اور زخمی میں ہوئے مرنے اور زخمی میں ہوئے مرنے اور زخمی گھنٹوں پر محیط تھیں۔ سیٹروں لوگ شہید ہوئے بہت سارے زخمی محیط تھیں۔ سیٹروں لوگ 

زخمیوں کی بڑی تعداد شدت گرمی پیاس۔ اور زخموں کی وجہ سے بے کسی اور بر بسی کی موت مرے اور شہید ہوئے قاضی فض ل قادر میر جلسہ بھی شہید ہوئے ان کا جسم طاہر گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ ان کی لاش سر کاری شحویل میں لے لی گئی۔ اور انہیں بنوں جیل کے اعاط میں دفن کر دیا گیا۔ اور پھر قبر کو بے نام و نشاں کر دیا گیا۔ گویاس پر زمین ہموار کر دی گئی۔ پاکتان مین دفن کر دیا گیا۔ اور پھر قبر کو بے نام و نشاں کر دیا گیا۔ گویاس پر زمین ہموار کر دی گئی۔ پاکتان مین دفن کر دیا گیا۔ اور پھر قبر کو بے نام و نشاں کر دیا گیا۔ ہے مگر اب بھی قاضی فضل قادر شہید کی روح رہائی کا منتظر ہے۔ اور پکار پکار کر زبان حال سے کہ رہا ہے۔

ے حد چاہئے سز امیں عقوبت کے واسطے آخر گناہ گار ہوں کا فرنہیں ہوں میں۔

اب مجھے رہاہو جانا چاہیے تھا۔

ملک در از خان چک ڈ ڈ ان کہتے ہیں کہ۔ مقام عبرت ہے کہ اسی مر د مجاحد اور شہید بول کی والدہ نے جب راشن کار ڈ کے بوانے میں بار ہاکا نگرس ور کنگ کمیٹی کے ممبر ان سے رجوع کیا توشنوائی نہ ہوئی۔ البتہ ایک ہندو ممبر کو ٹورام نے ان کے لئے راشن کار ڈبنوایا۔ کا نگرس ور کنگ کمیٹی کے ذیل کے ممبر ان حاجی اسلم خان۔ غلام جان خواجہ خیل۔ مقصود جان میر اخیل۔ ملک اکبر علی خان و غیر ہ۔

قاضی فضل شہید کے علاوہ جو سر کر دہ حضر ات شہید ہوئے اور جو زبمن کی سیمیائی پردے بران کے نام محفوظ ہیں۔وہ یہ ہیں۔

ترکال خان ترخوبه کلال۔ مولوی محراب خان نور محمدی کله۔ پیاؤخان پٹال خیل زخمی۔ زرخان پٹال خیل۔ اصل ولایت موسیٰ خیل۔ شدایر پٹال خیل۔ گنج خان موار کله۔ اسد خان موار کله۔ تقانید ارخان پٹال خیل۔ میاں محمد یوسف ممش خیل۔ محمد شیر خان شهباز عظمت خیل۔ چوبیس گوراسپاہی کے علاوہ کپلن ایش کر افٹ کمانڈرایف سی ہلاک ہوا تھا۔ حکومت وقت نے مہر کا داخان اسلامی کو گرفتار کر کے انہیں مختالف معیاد کی سز ائیں دیں ملک میر داد خان اور ایوب خان وزیر کو چودہ چودہ سال قید۔ محمد بشیر خان کودس سال قید بامشقت کی سز ادی گئ۔ ایوب خان وزیر کو چودہ چودہ سال قید۔ محمد بشیر خان کودس سال قید بامشقت کی سز ادی گئ۔

ے بے معجزہ دنیامیں اہمر تی نہیں قومیں جو ضرب کلیسی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا

أقبال

# خاکسار تحریک

اں تحریک کے بانی علامہ عنایت اللہ خان المشرقی تھے۔وہ امر تسر کے ایک معزز خاندان کے چئم وچراغ تھے۔وہ امر اللہ علی عمر میں پنجاب یو نیور شی ہے ایجا اے چئم وچراغ تھے۔وہ ۱۸۸۸ء میں پیدا ہوئے والیت چلے گئے کیمرج یو نیور شی ہے آپ نے ریاضی و ریاضی کی ڈگری کی پھراعلی تعلیم کے لئے ولایت چلے گئے کیمرج یو نیور شی ہے آپ نے ریاضی و زکس اور مشرقی علوم میں امتیازی سندات حاصل کیں ۱۹۱۳ء میں آپ ہندوستان واپس آگئے۔

اور انہیں انڈین ایجو کیشنل سروس میں لیا گیا۔

عالمگیر جنگ اول کے خاتمے کے بعد جب ہندویا کے صلمانوں نے ٹرکی کی جابت کے سلسط عالمگیر جنگ اول کے خاتمے کے بعد جب ہندویا کے صلمانوں نے ٹرکی ملاز مت میں ہونے میں خلافت تحریک چلائی اور جس کے نتیج میں ہجرت کی توآپ سرکاری ملاز مت میں ہونے کے باعث ان تحریکوں میں عملی حصہ نہ لے سکے البتہ اپنے زرین مشوروں سے تحریک کے باعث ان تحریکوں میں عملی حصہ نہ لے سکے البتہ اپنے زرین مشورو معروف کتاب کھی اور لیڈروں کو مستفید کرتے رہے ۱۹۲۳ء میں آپ نے نذکرہ کی مشہور و معروف کتاب کھی کاب بدا لیڈروں کو مستفید کرتے رہے ۱۹۲۳ء میں آپ نے نزری نہیں ہوئی اور نہ کسی میں کتاب بدا اس کتاب کی کما حقہ پذیرائی نہیں ہوئی اور نہ کسی میں کتاب بدا کو عوام کے ہاتھوں سے واپس چھین لیا۔ اور اسے کلف کر دیا گیا۔ دو سال بعد آپ یورپ بغر ض سیرو سیاحت چلے میں مو تمر اسلامی کے اجلاس میں شرکت کی پچھ عرصے بعد آپ یورپ بغر ض سیرو سیاحت چلے میں مو تمر اسلامی کے اجلاس میں شرکت کی واپسی پرآپ سرکاری ملاز مت سے ریائر ڈ ہو کے گئے۔ جرمنی میں آپ نے ہٹلر سے ملا قات کی واپسی پرآپ سرکاری ملاز مت سے ریائر ڈ ہو کے گئے۔ جرمنی میں آپ نے ہٹلر سے ملا قات کی واپسی پرآپ سرکاری ملاز مت سے ریائر ڈ ہو کے گئے۔

اور ۱۹۳۱ء کے شروع میں آپ نے خاکسار تحریک جاری گی۔ آپ نے اپنی تحریک کی بدیاد اطاعت امیر۔ انتخائی فوجی نظم و ضبط جماد بالمال بے مثال تنظیم۔ آپ نے اپنی تحریک کی بدیاد اطاعت امیر۔ انتخائی فوجی اس اصولوں پر رسمی آپ کا خیال تھا۔ کہ ان اخوت۔ خدمت خلق اور بے پناہ جذبہ ایثار کے زریں اصولوں پر مسی خلق اور بے پناہ جذبہ ایثار کے زریں اصولوں پر مسی خلق اور بے پناہ جذبہ ایثار کے

اصولوں پر تربیت کرنے سے مسلمانوں کی اخلاقی و معاشر تی سطحا تیٰ بلند ہو جائیگی کہ وہ روئے زمیں پر سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بیچہ کووہ امتیازی ہتھیار کے طور ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے اور فوجی ڈرل کرتے وقت اس کو استعمال میں لانا ضروری ہو تا تھا۔ مراتب کے لحاظ سے تمام خاکسار کو چار گروہوں میں منقسم تھے۔ (۱) مجاہد (۲) پاکباز جو یو قت ضرورت جان و مال کی قربانی ہے در لیخ نہیں کرتے تھے۔ (۳) جانباز۔ جو خونی معاہرہ کے ذریعے اپنی جانوں کو ہروفت قربان کرنے کے لئے مستعدر ہے تھے۔ (۴)معاونین۔جو تین َماہ کی فوجی تربیت حاصل کر کے پھر اپنے مشاغل میں مصروف ہو جاتے تھے۔ مگر تح یک کی مالی امداد کیا کرتے تھے۔ تحریک نے اپنے نظریات کو تشمیر تشر تے اور فروغ دینے کے لئے اپنا اخبار الاصلاح جاري كيا تھا۔ تحريك كا اپناييت المال بھي تھا۔ جسميں عوام و خواص دل كھول كر چندہ دیتے تھے۔ چنانچہ سندھ میں ٹانڈہ بار گو کے ایک رئیس نے دس لا کھ رویے اور کچھ زمین تحریک کے نام وقف کر دی۔ ۱۹۳۸ء کے آخر میں اس تحریک نے اپنی تنظیمی صلاحیتوں اور جذبہ خدمت خلق کی بدولت ہندوستان بھر میں شہرت حاصل کر لی محلّہ وار جماعتوں کے فوجی نظم ونت سے عوام کافی مرعوب ہوتے تھے۔ان کے کیمپول سے دیگر ساسی جماعتیں متاثر ہو ئی تھیں۔

چونکہ اس تحریک کا فوجی نظم و نسق بے مثال تھا۔ اور اس کا قائد انقلابی ذہنیت کا مالک تھا۔ اس لئے برکش گورنمنٹ نے اسے کیلنے کی ٹھال لی چنانچہ سر سکندر حیات وزیرِ اعظم پنجاب نے اس تحریک پر چند پابندیال عائد کیں۔ مگر قائد تحریک نے ان پانبدیوں کو مستر د کر دیا۔ اس پر پنجاب یولیس نے خاکساروں پر گولی چلادی تقریباً تین در جن خاکسار شہید کر دیے گئے۔ بہوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ قائد تحریک کو مدراس کی جیل ویلور میں نظر بند کیا گیا۔اور تحریک کو خلاف قانون قرار دے کراہے جبر و تشد دیے کچلنے کی کو شش کی گئے۔ تقریباً پونے دوسال بعد علامه مشرقی کو جیل سے رہاکیا گیا۔وہ مدراس سے لا ہورواپس پنچے اور خاکساروں کواز سر نو منظم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تقیام پاکستان کے بعد خاکسار تحریک کی ہر د لعزیزی میں نمایاں کی

#### تنتميه

۱۹۵۶ء میں انہوں نے تتمہ نامی کتاب لکھی جو ایک نایاب تجربہ تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے ۱۹۵۶ء میں انہوں نے ۱۹۵۶ء میں اس منس دانوں کے نام خطوط لکھے تھے جن میں اس امر پر زور دیا گیا تھا کہ ان کے پاس تسخیر قمر کا نسخہ اور فار مولا ہے مگر حکومت پاکستان کے پاس وہ وسائل نہیں جن پر عمل پیرا ہو کر چاند تک رسائی ممکن منادے عوام وخواص نے اس تجویز کا غداق اڑایا مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔

انہوں نے ۱۹۵۱ء میں لاھور منٹوپارک میں ایک تقریر کے دوران حالات موجودہ کا تنزی تجزیہ پیش کرتے ہوئے پیش گوئی کی کہ اگر ان کے بتائے ہوئے اصول اور راز کو درخور اعتباء نہ سمجھا گیا توآج سے تقریبا ۱۹ سال بعد مشرقی بازو مغرفی بازو سے کٹ جائے گا۔ اور پھر خدانہ کرے ۷ ۱۹۹ء میں پاکستان کی صورت کرے ۷ ۱۹۹ء میں پاکستان کی صورت میں ہندی مسلمانوں کے لئے جائے پناہ تھی مگر اب کی بار جو انقلاب تباہی لائے گا۔ اور جو میں ہندی مسلمانوں کے لئے جائے پناہ تھی نہ ہوگی۔ ایک طرف محیرہ عرب ہوگا اور جو دوسری طرف دیوار چین۔ پھر تو مسلمان لبدی طور پر شودر کے درج میں گر جائیں گے۔ اب دوسری طرف دیوار چین۔ پھر تو مسلمان لبدی طور پر شودر کے درج میں گر جائیں گے۔ اب بھی وقت ہے کہ مسلمان خود کو خداکا سپاہی ہنادے۔ علامہ کی یہ پیش گوئی بھی درست تابت ہوئی اور ۷ کے ۱۹ میں ہم سے مشرقی پاکستان علیحدہ ہوگیا۔

ے سبب کچھ اور ہے جسکو تو سمجھتا ہے زوال ہندہ مومن کابے زاری سے نہیں

اقبال

2 اگست ۱۹۲۳ء کو علامہ مشرقی کا انتقال موذی مرض دماغی کینسر سے واقع ہوا۔اور قائد کی قیادت کے نغیر تحریک مردہ جسم کی صورت میں رہ گئی۔ موجودہوقت میں خاکساروں کے جسے قیادت کے نغیر تحریک مردہ کیں کیں نظرآتے ہیں۔ گران کاسارادم خم ٹوٹ چکا ہے۔اسلام کے شیدائی کوبانی تحریک کے شاندار عزائم کا حسر ت ناک انجام خون کے آنسووں رلانے کے لئے کافی ہے۔
مرگ مجنوں پہ عقل گم ہے میر
کس دیوانے نے موت یائی ہے

ہوں میں خاکسار تحریک کے کافی جان باز تھے جنگی فہرست بڑی طویل ہے صرف باعث التفات افراد کانام نامی کافی ہے۔ حبیب اللہ خان میناخیل سابق چیر مین سینٹ وزیر داخلہ۔ڈاکٹر ستار خان بوسائی۔ سالار سجانی خان میر زعلی خیل بڈ امیر عباس۔ پیر خان بادشاہ ممہ خیل۔ سرائے نورنگ فضل قادروغیر ہ۔

### كانگرس اور بنوبان كاكر دار

مولانا محمد علی جوہر کی وفات / شہادت اور پھر مصطفی کمال اتاترک کاسر برآراہونا تحریک خلافت کے ذوال اور پھراختام کی تمید ثابت ہوئی چانچہ کا گرس کمیٹی اور خلافت کمیٹی کا دغام ابناگزیر ہوا۔ گاندھی جی بلاشر کت غیر دونوں ساتی تحریکوں کا واحد لیڈر بن گیا۔ کا گرس اور خدائی خدمت گار بھی ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک عمل کرتے رہے تھے کیونکہ دونوں کا مقصد اور منزل ایک تھا۔ (ہندوستان کی آزادی) جب ہر سہ تحریکوں کا باہمی احرام ، انھر ام کا سلسلہ جاری تھا توان کا انتظام اور ادغام بھی وقت کی ضرورت تھی چنانچہ سرصا جزادہ عبدالقیوم کی ایما اور مشورہ پر خدائی خدمت گار تحریک بھی اس بڑے سیاسی دھارے یعنی کا گرس میں شامل ہو اور مشورہ پر خدائی خدمت گار تحریک بھی اس بڑے سیاسی دھارے یعنی کا گرس مزید فعال ہو گئ۔ جس سے کا گرس کو مزید تقویت ملی اور حصول آزادی کے لئے کا گرس مزید فعال ہو گئ۔ جس سے کا گرس مزید نعال ہو گئ۔ مشالم ذھائے۔ اس اثناء میں مقصود جان خان خان نے باچا خان کو بوں آنے کی دعوت دی۔ باچا خان مظالم ڈھائے۔ اس اثناء میں مقصود جان خان خان نے باچا خان کو بوں آنے کی دعوت دی۔ باچا خان مورائے۔ اور ہوں میں خلافت کمیٹی کے سر کردہ رہنماؤں سے ملے جن میں صاحی عبدالر حمان دور دی۔ مقرب خان سورائی۔ امیر مختیار خان میر اخیل ۔ حاجی زمان حاب عابی۔ مقرب خان سورائی۔ امیر مختیار خان میر اخیل ۔ حاجی زمان دور تی دورائی۔ امیر مختیار خان میر اخیل ۔ حاجی زمان دورائی۔ امیر مختیار خان میر اخیل ۔ حاجی زمان

ہے۔وغیر ہ شامل ہیں۔اس طرح ہوں کی خلافت تمیٹی۔ خدائی خد متگاراور کا تگر س باہم دیگر ۔ غم ہو گئیں۔ اور اب بیوں میں صرف کا گگرس ہی زبان زد عام و خاص رہا۔ کالی ور دی ترک کر غم ہو ج <sub>سر</sub>خ ور دی رضا کاروں کے لئے مقرر کر دی گئی۔ ان ایام میں ہویان کی بہت ہوی تعداد ۔ جیل میں بند کر دی گئی۔ باعث التفات شخصیات کے نام درج زیل ہیں۔ , <sub>ولو</sub>ی امیر حمز ه مندُ ان\_ حبیب الله خان میناخیل مر وت\_حاجی آزاد خان سوکژی - ملک اکبر علی <sub>یان سوک</sub>ڑی۔ خان ملنگ بازار احمد خان۔ حاجی عبدالر حمان داؤد شاہ۔ شیخ حقواز و بہادر نوازبازار حمد خان۔ رختی ماما حسن خیل عیستی۔ بیر سٹر محمد جان عباسی۔ خو کپتان ممش خیل۔ شیرین کپتان من خیل۔ ملک میر صاحب جان ممش خیل۔ نازیب خان اعوان بازار احمد خان۔ نصف جہان من خیل۔شیروزخان عرف بعغ ممش خیل۔خان ممش خیل عرف مونڑئے خان۔سالا یعقوب غان بازار احمد خان - شیر افکن خان حسن خیل عیسکی - حاجی محمد اسلم خان بازار احمد خان - جینیدی ہوسائی۔ تھم زاد باد شاہ میر ائی۔ حاجی زمان خان تھی۔ جان گل تھی۔ حاجی امیر مختیار میر اخیل۔ شخ غلام سر وربدُ اامير عباس\_ملك نورائي خان-صالح خان مندُ اُن\_مير ولي خان گُرْهي مير عالم-شیر جان استوز سوکڑی۔ طوطی سوکڑی۔ شنرادہ داود شاہ۔ شاہ دراز خان داؤد شاہ۔ شاہ قلزم سوکڑی۔ ملک شاہ دراز خان سوکڑی۔ میر قلم جان سوکڑی۔ ملک اکبر علی خان سوکڑی۔ شیر شاہ

اور خوبان شاہ داود شاہ۔ قاضی حبیب الرحمان سوکڑی۔ نظر دین وزیر چین گل خوجڑی۔ زن ترا
پیما خیل۔ شاہنواز خان بیسہ خیل۔ جنگی صدر خان بادشاہ پیسر خیل۔ وزیر اعظم بازیدئی۔ کیم
عبد الرحیم عیسی۔ بازی جان بازار احمد خان۔ ٹینگ سنور بوسائی۔ میر غزادی بازار احمد خان۔ گذ
رمضان ہو شہر خلیفہ امیر خان فاطمہ خیل۔ قاضی جناب دین فاطمہ خیل۔ ملک حمید الله خان
میر زعلی خیل۔ امیر صاحب خان صوبہ خیل مئک۔ عید الکبر شاہ کوئی سادات۔ محمد غلام خان بڈا
میر عباس۔ نصر الله خان بڈ اامیر عباس وغیرہ۔ فہرست بوی طویل ہے۔ جسمیں غیر ہویان اور
میر عباس۔ نصر الله خان بڈ اامیر عباس وغیرہ۔ فہرست بوی طویل ہے۔ جسمیں غیر ہویان اور
غیر مسلم کے نام شامل نہیں ہیں۔ ہوں میں کوئی انیا گھر گھر انہ نہ تھا جس کا کوئی فروز رہے واست

نہ تھا۔ جب بیوں جیل حوالا تیوں اور قید یوں سے بھر گیا۔اور اس میں مزید سمونے کی گنجائش نہ

ر ہی تو قلعہ شاہی کے بالقابل کھلے میدان کے ار دگر د خار دار جنگلا نصب کر کے اسے ہمی ر رئی تو قلعہ شاہی ہے باسوں ۔۔۔ ۔ جیل کا درجہ دیا گیا۔ دسمبر کا مہینہ ۔ سر دی کا جو بن کھلے آسان میں زیر حراست افراد کور کھا گیا۔ صدی میں میں افراد کور کھا گیا۔ بیل کادر جد دیا ہیں۔ و مرب یہ صبح ہوئی تو در جنوں افراد لقمہ اجل ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں ان سے چادروں تک لیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو در جنوں افراد لقمہ اجل ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں ان ان سے چادروں سے یہ ... د نوں سکندر مر زاسابق گور نر جنرل پاکستان ہوں میں اسٹینٹ کمشنر تھا۔ وہ ایک د ن بازاراہم سے سنت ونوں سندر سرر مرب سے اور نیم فوجی فورس بھی تھی۔ بستی خالی ہو چکی تھی۔ فان ایا۔ ان کے ساتھ پولیس اور نیم فوجی فورس بھی تھی۔ بستی خالی ہو چکی تھی۔ تریا رضا کار پس دیوار زندال چلے گئے تھے۔ گاؤں میں لوگ سہمے ہوئے تھے سکندر مرزانے متکبرانہ سب میرغ زادی کپتان نامی شخص برآمد ہوااور باآواز بلند نعرہ تکبیر کہا۔ مگر سامعین میں ہے جواب وصول نه ہو سکا۔ خوف کاسامان تھا۔ ہر انسان تر سال اور ہر اساں تھا۔ خود ہی جواب دیا۔ الله اكبر۔اسے بكڑ كرزمين پر گھسيٹا گيا۔زدوكوب كيا گيا۔ا ہنى ڈنڈوں سے مارا گيا۔ يهال تك كه وہ لہولہان پہوش ہوا۔ پھر ہاتھ پاوک سے باندھ کر فوجی گاڑی میں پھینک دیا گیا۔ اور پھر نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ عوام سوالیہ نشان ششدرہ گئے۔ گویاوہ زندہ بھی بچاہے۔ مگر دوسرے دن معلوم ہو کہ اسے بھی دیگر حوالا تیوں کے ساتھ جیل نمامیدان میں زیر حراست رکھا گیاہے۔ اور پھر ۳ماہ کی سز اہو ئی۔

شراب کی دوکان پر پکنگ تھی۔ زردار خان سوکڑی پکٹنگ کے لئے آیا اسے ذرو کوب کیا گیا۔
جڑاٹوٹ گیا۔ دانت اکھڑ گئے۔ یہوش ہو کر زمین پر گراخون میں لت پت اس کے کپڑے اتار
لئے گئے اسے بر ہنہ کر دیا گیا۔ جب ہوش میں آیا اسے خبر نہ رہی کہ اس کے جہم پر کپڑا منیں ہے۔ دہ ای حالت میں نیم یہوشی میں لڑکھڑ اتے قد مول کے ساتھ آگے بڑھا مین چوک پنچاکی نے آواز دی زرداد خان تم تو نئے ہو وہ رک گیا۔ پھر خود کو دیکھاکی نے چادر دی خود کو دیکھا کی نے چادر دی خود کو شمنیا اور پھر چلا گیا۔ ہیپتال نہیں گھر کیو نکہ ہیپتال میں اسے لینے کے لئے کوئی بھی روادار نہ تھا شہر ہوں اور مضافات ہوں میں مارشل لالا گو تھا۔ شہر کے سارے دروازے بعد تھے۔ صرف کی دروازے بعد تھے۔ میں مارشل لالا گو تھا۔ شہر کے سارے دروازے بعد تھے۔ صرف کی دروازے کا ایک کھڑ کی کھی تھی۔ سیاسی نحر وہازی۔ سیاسی تحریک میں حصہ لیناایک عقین جرم

تھا۔ رولٹ ایکٹ اور غازی ایکٹ اس پر مشزاد جس کے مطابق صرف انتاہ پر قید سخت اور پھانی تک دی جاسکتی تھی۔ رضا کار تھک چکے تھے۔ ز قمی اور دیمار۔ نڈھال تھے۔ ہمش سر کر دہ لیڈر جیلوں میں ہمد تھے۔ خوف وہر اس کا سامان تھا۔ ہر ول لر زاں اور پر بیثان تھا۔ اعلان ہوا کوئی ہے جو نعرہ تکبیر کمہ کرمارشل لا کو توڑو ہے۔

ہے کڑی ہیں رضاکاروں کی ایک نشست ہوئی شریک محفل ہیں رضاکاروں سے قربانی دینے کے لئے کہا گیا۔ کوئی ہاں ۔۔۔۔ تیار نہ تھا۔ مایوی کا سامان تھا۔ ملک اکبر علی خان ۔ حاجی عبدالر جمان۔ سالار یعقوب خان۔ حاجی محمد اسلم خان ۔ خان ملک اور دیگر اکابر بن موجود حاضرین سے ہوئے تھے۔ ای لحمہ خان ملنگ بازار احمد خان نے جمود اور خاموثی کو توڑا ہاں۔ ہیں ہی اس جایر انہ قانون اور پابندی کو توڑوں گا۔ اس نے سرخ وردی پین لی۔ اور پھر فقیروں کا بھی بنالیا۔ گلے میں کچول ڈال لی۔ اور فقیر کے بھیس میں بہدگام شب گزیدہ سحر کھڑی میں سے بھی بنالیا۔ گلے میں کچول ڈال لی۔ اور فقیر کے بھیس میں بہدگام شب گزیدہ سحر کھڑی میں سے باغل ہوا۔ تو مین راغل ہوا۔ اسکی جامع اور جامہ تلاشی لی گئی۔ اسے اندر جانے کی اجازت ملی جب اجالا ہوا۔ تو مین چوک جمال آن کل پاکتان کا جھٹڈ انصب ہے۔ چوبارہ پرآگر فقیر کا بھیس بدل دیا۔ اور سرخ وردی منورار ہوئی۔ اس فوری ہوگے۔ خان ملنگ نے باآواز نعرہ تحبیر باغد کیا۔ کچھ جو اب خان ملنگ نے باآواز نعرہ تحبیر باغد کیا۔ کچھ جو اب خان ملنگ نے باآواز نعرہ تحبیر باغد کیا۔ کچھ بو کے۔ خان ملنگ نے باآواز نعرہ تحبیر باغد کیا۔ کچھ بی معلوم ہواکہ سے قلعہ کے اند پوچھ پچھ کے لئے لے جایا گیا ہے۔ دوسرے ون اسے قید کی سے میں معلوم ہواکہ سے قلعہ کے اند پوچھ پچھ کے لئے لے جایا گیا ہے۔ دوسرے ون اسے قید کی سراہوئی۔

مقام فیض کوئی راہ میں بچاہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے توسوئے دار چلے

فيض

# مسلم لیگ شاہر اہ تر قی پر

وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں دانشور طبقہ پر سے حقیقت عیاں ہوئی کہ ہندو پاک میں مسلمانوں کو اپنا تشخص بر قرار رکھنے کے لئے ان کا اپناالگ سیاسی پلیٹ فارم ہونا ضروری ہے۔

تاکہ وہ اپنی اسلامی روایات اور رجانات کی پاسداری کر سکیں۔ انہیں سے بھی احساس ہواکہ مسلم لیگ ہی واحد سیاسی جماعت ہو سکتی ہے جو ان مقاصد کی شخیل میں ممد اور معاون ہوگی۔ چنانچ کا گرس سے بہت سارے مسلمان دانشور بددل ہو کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے مسلم لیگ میں شامل ہوئے مسلم لیگ میں شامل ہوئے مسلم لیگ میں ان کی شرکت سے ایک نئی جان اور زندگی آئی۔ حکومت وقت کی بھی اسے آشیر باد حاصل تھی میں ان کی شرکت سے ایک نئی جان اور زندگی آئی۔ حکومت وقت کی بھی اسے آشیر باد حاصل تھی کیونکہ مسلم لیگ کا بنیادی اور دستوری طریقہ کار آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے مسلم لیگ کا بنیادی اور دستوری طریقہ کار آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے مسلم لیگ کا بنیادی اور تینی طریقوں سے حقوق حاصل کرنا تھا۔ جن سے حکومت وقت کی بیان نہ ہوئی۔

ملم لیگ کے بعض قائدین اور اراکین کے نام زیل ہیں

سر سید احمد خان۔ سر سلیم اللہ خان۔ سر آغا خان۔ محمد علی جناح۔ خان لیافت علی خان۔ سر دار عبد اللہ خارب نشر۔ سر نواب شاہنواز خان ممدوث۔ نواب افتخار حسین ممدوث۔ مولانا ظفر علی فضل حق۔ حسین شہید سر دردی۔ آئی آئی چندر سیگر۔ مولانا عبدالحمید بھاشانی۔ مولانا ظفر علی خان۔ پیر آف ما کی شریف۔ پیر زکوڑی شریف۔ مثین جان خان۔ غلام محمد خان لوند خوڑ۔ خان عبدالقیوم خان۔ خواجہ ناظم اللہ بن۔ ملک تاج علی خان۔ شاہ بزرگ خیل۔ حبیب اللہ خان۔ مین محمد نوسف خنگ۔ میاں ممتاز قادر دول آند۔ خیل مروت۔ ملک د مساز خان شاہ بزرگ خیل۔ محمد بوسف خنگ۔ میاں ممتاز قادر دول آند۔ سر دار شوکت حیات جان۔ میں افتخار الدین۔ محمد ایوب خان کھوڑو۔ خان جلال الدین خان۔ سر دار بہادر خان۔ ملک الرحمان کیانی کوہائ۔ پیر صاحب محمد شریف۔ میاں محمد شفیح (م۔ سر دار بہادر خان۔ ملک الرحمان کیانی کوہائ۔ پیر صاحب بیگاڑا۔ قاضی محمد میاں محمد شفیح (م۔ شفیح الب مشاق احمد گورمانی ۔ حسن محمود۔ پیر صاحب بیگاڑا۔ قاضی محمد عیسی حمید نظای۔ نواب مشاق احمد گورمانی ۔ حسن محمود۔ پیر صاحب بیگاڑا۔ قاضی محمد عیسی حمید نظای۔

نورالا مین - کرنل اسلم نیازی - سیف الله خان غزنی خیل مروت - عبدالله بارون - غلام جیلانی خان رئیس منڈان جمعه دیگر افراد قبیله - مثلًا غلام سجانی خان، ملک غلام خان شیخ موزول صاحب -

ہوں میں خدائی خد متگاروں کا طوطی ہول رہاتھا۔ ہرگھر گاؤل بست ہیں میں سرخ پر چہ اہر ارہ ضحے۔ گر ان نے موافق حالات میں بھی خان بہادر زادہ ملک تاج علی خان نے ہوں میں مسلم لیگ کے لئے اپنی خدمات اور صلاحیتیں بروکار لانے کا تہیہ کر کے 2 ۱۹۳ء میں بقاعدہ ہوں میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھ لی۔ اس طرح انہیں ہوں کی حد تک بانی مسلم لیگ کا اعزاز حاصل ہے۔ بعد میں ملک تاج علی خان مسلم لیگ کے صوبائی صدر بھی ہے جب قائد اعظم محمد علی جا حق کی قیادت میں مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کے جملہ ممبران اپنی جاگیروں۔ جناح کی قیادت میں مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کے جملہ ممبران اپنی جاگیروں۔ مراعات اور خطابات سے دست بر دار ہوں تو قائد اعظم می اس فیصلے کے ساتھ وہ انقاق نہ کر مراعات اور خطابات سے دست بر دار ہوں تو قائد اعظم می اس فیصلے کے ساتھ وہ انقاق نہ کر سکے اور اس طرح ۵ ۱۹۳ میں خان صاحب ملک د مساز خان شاہ بزرگ خیل ہوں میں مسلم لیگ کے عوامی سطح پر مقبول بنا نے کے لئے فعال اور قابل قدر کردار ادا کیا۔ مسلم لیگ کے لئے ان کی مالی معاونت ذاتی خدمات بااصول اور جاندار قیادت فقل یہ باعث تقلید۔ باعث فخر اور ضرب المثل ہیں۔

اور جب خان صاحب ملک د مساز خان صدر ضلع بنوں اور عبد القیوم خان وزیر اعلیٰ صوبہ سر حد کے مابین شخصیات اور زاتیات کی نوک جھونک شروع ہوئی توان کی جگہ ضلع بنوں مسلم لیگ کا کے مابین شخصیات اور زاتیات کی نوک جھونک شروع ہوئی توان کی جگہ ضلع بنوں مسلم لیگ کا صدر سالار محمد یعقوب خان کو بنادیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ انہیں اسمبلی میں پارلیمانی سنٹری بھی بنا صدر سالار محمد یعقوب خان کو بنادیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ انہیں اسمبلی میں پارلیمانی سنٹری بھی بنا دیا گیا۔ اس طرح ہم خرماو ھم تواب۔

# قصه خاتون اسلام کا ۱۹۳۶ء

بہت پہلے فوت ہو چکا تھا۔ افغان معاشرہ میں تربیت پانے کے سبب وہ اسلام کی طرف بہت جلد راغب ہوئی۔ س شعور کو پہنچ کر وہ بلااکر اہ و جبر کے مسلمان ہو گئی شریعت اسلامی کے مطابق ۔ پیر زادہ امیر نور علیشاہ سکنہ جھنڈو خیل کے عقد زوجیت میں آئی۔ اس خانون کا اسلامی نام نور جہان رکھا گیا۔ شروع میں نور جہان کے متحفلین نے اس شادی کی مخالفت کی مگرافہام و تغییم کے بعد انہوں نے اپن سابقہ تحریری بیان پولیس تھانہ ڈو میل سے واپس لے لیا۔ بات خفیہ ہاتھ تک پہنچ گئی۔ خفیہ ہاتھ فعال ہو گیا۔اے اپنی مرتب کر دہ حکمت عملی کو عملی جامہ پرنانے کے کئے کارآمد حربہ ہاتھ آگیا۔ پھوٹ ڈالواور حکومت کرو۔ مقامی طور پر ہندومسلم اتحادِ کوزک دینے کے لئے یہ ایک ذرین موقع تھا۔ جے انگریز اپنے مقصد براری کے لئے استعال کر سکتا تھا۔ خفیہ ایجنسیوں اور اینے ایجنٹوں کے ذریعے اس معمولی واقعہ کو مذہنی رنگ دے دیا گیا۔ اور اسے مقامی ہندووں اور مسلمانوں کے ماہن وجہ نزاع بنادیا گیا۔ ہندووں کے چندباثر افراد نے منہ دیوی والدہ نو جمان سے انگریز ڈیٹ کمشنر کعب کے نام ایک عرضیہ اشت لکھوائی گئی کہ اس سے (منہ دیوی) سے تحریری بیان برور لیا گیاہے کیونکہ مخالف فریق بااثر اور بار سوخ اور صاحب حیثیت تھے۔ مزید اسکی بیٹی رام کوری / نور جمان نابالغ بھی ہے۔ تقدیق کے لئے ایک ہندو ڈاکٹر سے ایک عدد عمر سر میفیحید بھی حاصل کر لیا گیا۔ کعب انگریز ڈپٹی کمشنر نے مداخلت کرتے ہ ۔وئے پیر زادہ امیر نور علی شاہ کو خاتون نور جمان کو حکومت کے حوالہ کرنے کو کما گیا۔ پیر زادہ امیر نور علی شاہ حالات کی نزاکت اور ناموا فق حالات کے بیش نظر اپنے گاؤں کو خیر آباد کہنے پر مجبور ہوا۔ اور علاقہ غیر میں جانے کی صلاح ٹھری مگر انہیں اپنی بیوی نور جمان خاتنو کے ہمراہ تھانہ غور بوالہ کے نزدیک گر فتار کر لیا گیا۔ پیر زادہ امیر نور علی شاہ کو جیل بھوا دیا گیا۔ مگر خاتون ۔ نور جمان کو ایک سکھ سر دار سکندر شاہ سنگھ کی تحویل میں دے دیا گیا۔ تاکہ وہاں اس کے عزیزو ا قارب اس خاتون پر اپنااثر ڈال کر اسے اسلام سے برگشتہ کر کے ایک بار پھر اسے کفر کی واد ی میں د کھیل دیں مگر حکومت وقت کابیر حربہ ناکام ثابت ہوا۔ کیو نکہ خاتون دل و جان سے مسلمان یں جسک ہے۔ ہو چکی تھی۔اور دنیا کی کوئی طاقت اس نشہ کو کا فور نہ کر سکی اد ھر ہویان کا احتجاجی دباؤ حد سے بڑھ

عفیر تھی۔ جس کا مزید رو کنا حکومت علیب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ایک سیلاب تھاجم غفیر تھی۔ جس کا مزید رو کنا حکومت تم<sub>یااور</sub> سیلاب سے ایک مشکل تر ہواہویان ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے آمادہ پیکار ہو چکے تھے۔ عکومت رت کے لئے مشکل تر ہواہویان ہر ، میں سلاب سے شدید دباو سے مجبور ہو کر اس مسلمان خاتون کو ایک سر دار خان بہادر بت عوامی سلاب سے شدید دباو سے مجبور ہو کر اس مسلمان خاتون کو ایک سر دار خان بہادر ۔ ۔ نلام حیدر خان شاہ ہزرگ خیل سے حوالہ کر کے اسے ان کی تحویل میں دے دیا گیا۔ خاتون نے نلام حیدر خان اں وقت اپنے لئے نور جمان کی بجائے اسلام بی بی کا نام منتخب کیا۔اور اب اے اسلام بی بی کے نام سے ریکارا جانے لگا تھا۔ خان بہادر غلام حیدر خان کی تحویل میںرہ کر اسلام ٹی ٹی سے . بیشتر که اسلام بی بی کاعندیه معلوم کرنا مطلوب تھا۔ مگر پیشتر که اسلام بی بی کاعندیه معلوم مجسٹریٹ کیذریعے اس کاعندیہ معلوم کرنا مطلوب تھا۔ مگر پیشتر کہ اسلام بی بی کاعندیہ کیا جاتا خان بہادر غلام حیدر خان پر حکومت کی طرف سے دباؤ بڑھ گیا۔ کہ اسلام بی بی کو ڈپٹی کیا جاتا خان بہادر غلام حیدر خان پر حکومت کی طرف سے دباؤ بڑھ گیا۔ کہ اسلام بی بی کو ڈپٹی کشنر کے حوالہ کیا جائے۔غلام حیدرخان اور اسلام بی بی کے در میان جو مکالمہ ہو اوہ دل ہلادینے والہ مکالمہ تھا۔ جسکی روئداد مجھے ایڈیشنل کمشنر گلزار علی شاہ نے اپنی والدہ کے حوالہ سے سنائی ان کی والدہ پیرزادہ امیر نور علیثاہ کی ہمشیرہ تھیں۔اور جو اسلام بی بی کے ساتھ بطور گمران خانہ غلام حیدر خان میں ان د نوں رہائش پذیر تھیں۔ فان بہادر غلام حیدر خان نے اسلام بی بی سے کہا۔ بیٹی اٹھو۔ تاکہ میں تہیں اگریز حکام کے حوالے کروں۔جواب ملاباباکوئی مسلمان باپ اپنی بیٹی کو کفر کے حوالہ کرنا جاہے گا۔ بیٹا میں مجبور ہوں۔ جواب بابا مجھے شہید کر دو۔ مگر کفر کے حوالہ نہ کرنا۔خان بہادر صاحب پچھ ویر کے لئے خاموش رہے۔۔۔ توقف کے بعد بولے بیٹامیری مجبوری سمجھو۔ اچھاباباو ضوکر کے نماز پڑھنے دو۔ بیٹی نماز کاوقت نہیں ہے ابھی توضیح نہیں ہوئی رات کافی رہتی ہے۔بابااگر نماز کاوقت نہیں دعا کاوقت توہے۔ مجھے خداہے کچھ شکایت کرنی دو مجھے خداہے رازو نیاز کرنے دو اسلام بع بی وضو بنا کر صلوٰۃ حاجات پڑھتی ہے۔ نماز کے بعد خوب روئی۔ خوب روئی۔ آخر پر خاك . بهادر غلام حیدر کے هن میں بد دعادی۔جب ہنگام سحر شب گزیدہ ہو دل ستم دیدہ اور پڑمر دہ ہو بہادر غلام حیدر کے هن میں بد دعاد کی۔جب ہنگام سحر شب ، ال سے آہ نکلے تو زمین و زماں کو ہلا دیتا ہے آنکھوں سے آنسورواں ہو سیلاب بیحر ظلم اور ظالم دونوں کو بہالے جاتا ہے۔

٥٠٥ آبين جو ہلا سكتى بين قلب مادر فطرت اگر سینه میں وہ آبیں اٹک جائیں تو کیا ہو گا۔ وہ آنسوؤں جنہوں بحر میکاراں ہونا بھی آتاہے اگر دامان مثر گال ہے ڈھلک جائیں تو کیا ہو گا۔

شاید وقت دعا / بدعا تھا فرش والے کی التجاعرش پر سنی گئی۔ اس خاندان کی ساک ساکھ خار سایدونت رنوس ہو تاہے اب بھی کہی بد دعا خاندان کا تعاقب کر رہی ہے۔اور آج بھی میں مل گئی۔ معلوم ہو تاہے اب بھی کہی بد دعا خاندان کا تعاقب کر رہی ہے۔اور آج بھی ۔ خاندان قحط الرجال کا شکار ہے۔عوام نے خان بہادر غلام حبیرر خان اور اس کے فرزندار ج<sub>ند</sub>

۔ خان تاج علی خان کے خلاف شدیدرد عمل کا اظہار کیا۔ عوام غم و غصہ ہے بد حال اور بے <sub>حال ہو</sub> رہے تھے۔اسلام بی بی انگریز ڈپٹی کمشنر ایحب کے حوالہ کی ہوئی اسے ہندوں کے حوالہ کیا گیا۔اور

ای رات اسے امر تسر پینچادیا گیا۔ جمال سناہے اسے شد ھی بینادیا گیا۔ پیر زادہ امر نور علیثاہ ایٰ خفت مٹانے کے لئے دیار غیر چلا گیا۔ اور فعقو د البحر ہوا۔ غلام حبیدر خان کی طعن و تشیع کی گئے۔

ا پنے عزیزوا قارب کے نزدیک ملامت ذرہ گر دانا گیا۔ خاص طور پر ان کے بہت قریبی پچازاد کھائی ملک بھادر شیر خان نے جواز کری مجسٹریٹ بھی رہ َ چِکا تھاشد بید مخالفت اور نارا ضگی کااظہار

کر کے اسے ملامت زدہ اور تہمت زدہ کیا۔ خان ملحنگ سکنیہ بازار احمد خان نے اپنے شدید

جذبات کا اظهار کیا۔ دہ اپنامنہ کالا کر کے گدھے پر سوار ہو اقربیہ قربیہ گاؤں۔ گاؤں اور گھر گھر جا کر گھوما کہتار ہاکہ میں روسیاہ ہوں ہم مجر مہیں ہم قوم اور اسلام کے خائین ہیں ہم نے بے مرونی

د کھائی اس لئے میری طفیل ہمیں معاف کر دو۔ خود شر مسار۔ بنول کے اوگ شر مسار مگرب 

#### ۔ نفزیر کے قاضی کا پیہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سز امر گ مفاجات

اقبال

خان بہادر غلام حیدر خان نے کیا کہا؟

میں نے امانت میں خیانت نہیں کی مجھے ڈپٹی کمشنر نے اسلام بی بی کوامانت کے طور پر دی تھی طلب کرنے پر میں نے امانت لو ٹادی۔ میں ہویان کے سامنے جواب دہ ہر گزنہیں۔ مزیدانگریز حکام بالادست تھا۔ ہم غلام اور مجبور محض تھے ضعفی خو دایک جرم ہے۔ میں بے بس تھا۔تم بھی بے بس ہو۔غلامی ایک جرم ہے ایک لعنت ہے۔ شیخ موزوں صاحب کیا فرماتے بير ـ غلام سرور خان مرحوم المعروف شيخ موزول مر زعلی خيل بدًا مير عباس خان بول جنگی اسلام لی بی کے قصہ پر گھری نظر رہی اور خود بھی با صفاباو فا ضمیر کے مالک تھے انہوں نے خان غلام حیدر خان کی حجت اور تاویل کور د کرنے ہوئے کہا" میں نے غلام حیدر خان کو پیش کش کی تھی کہ ہم قبیلہ منڈان آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے اسلام ٹی ٹی کو آپ کے گھر سے اٹھا کر غیر علاقے میں منتقل کر دیں گے۔البتہ اسی کشمکش میں جتنے آدمی چاہوآپ انہیں کولی سے اڑا کر شہید کر دیں اس باب میں آپ کو مضبوط جواز مل جائے گا مگر کسی قیمت پر بھی ایک مسلمان خاتون کفر کے ہاتھ میں نہ چلی جائے مگروہ میری اس تجویز ہے اتفاق نہ کر سکے خان غلام حیدر خان نے یا تو اخلاقی کمزوری د کھائی یا پھر کسی مصلحت کے شکار ہوئے بہر حال ان کا بیہ جرم نا قابل معافی ہے۔

# حاجی میر زعلی خان کار دعمل

عاجی امیر زعلی خان جو بعد میں فقیر آف ایپی مشہور ہوئے قبیلہ طوری خیل وزیر سے تعلق حاجی امیر زعلی خان جو بعد میں ر کھتے تھےوہ موضع ایب پی میں ار سلاخان کے ہال پیداہوئے۔ابتداء ہی سے طبیعت میں سادگی ۔ درولیتی اور خلوص پایا جاتا تھا۔ دینی شوق انہیں ہوں لے آیا۔ علاقہ نورڑ ہوں میں حصول دینی ۔ درولیتی اور خلوص پایا جاتا تھا۔ دینی شوق تعلیم کے لئے ایک دینی مدرسے میں داخل ہوئے انہیں دنوں اسلام فی فی کافضیتہ پیدا ہوا۔ وہ

ہڑے ٹھنڈے دل اور معتدل مزاج کے انسان تھے۔ وہ جلد اشتعال میں آنے والے انسان نہ • تنے۔انہوں نے اس واقع پر فوری جذباتی ر دعمل نہ دیکھایا۔وہ انہیں دنوں نورڑ ہے شہر ہوںآرما ، تقا۔ کہ شہر ہوں کے ایک مسجد (ٹانجی بازار مسجد ) کے بڑے دروازے کے سامنے جم غفیر جمع تھی وہ اد ھر متوجہ ہوئے معلوم ہواکسی غیر مسلم نے تحریر کر دہ کلمہ طیبہ پر غلاظت ملی ہےوہ سمجھا کہ یہ ہنود اور عیسائیوں کی مشتر کہ شرارت ہے اب اسے نہ رہا گیا۔ فیصلہ کیا کہ ان حالات میں جب اسلام کو حقیقی خطرہ لاحق ہو۔، چپ سادھ لینااور کچھ نہ کرنا جرم اور گناہ ہے۔ چنانچہ اسی لمحہ اپنے مسکن ایں پی میں واپس ہوئے اپنے عزیزوا قارب کو اپنے عزم اور ارادے ہے آگاہ کیا۔ اور خود کفر کے خلاف آمادہ پر کیار ہوئے اور اعلان جہاد کیا۔ وہ خیسور منتقل ہوئے انگریز حکام کے خلاف صف بندی کا اعلان کیا۔ چند ایک غازی ان کے شریک محفل بلعہ شورش شریک محفل ہوئے اور غازی بننے کا علان کر دیا۔ بہت جلد ان کی افرادی قوت میں اضافہ ہوا۔ یولیمکل حکام نے ان کے گھر بار چلاد ئے۔ان کا گھر مسار کر دیا گیا۔ بول سے کافی لوگ غازی بن کران کے صف میں شامل ہو گئے۔ جن میں حافظہ کی بنیادیر بعضوں کے ناموں کاز کر کر تا ہوں۔ گلواز خان سورانی جوبعد میں خلیفہ گلئواز کہلایا۔ایوب نواز خان ممش خیل جو جرنیل ایوب نواز کے نام سے مشہور ہوا۔ شیری اور رب نواز خان بر ادر ان ممش خیل جنہوں نے بعد میں بے مثال جرات کامظاہرہ کرتے ہوئے بول کے نزدیک ایک فوجی دیتے پر خود کش حملہ کیا۔ پچھ غازی بھی شہید وہئے مگر اس فوجی دیتے کا کمانڈر کو ہلاک کر کے اس کاسریتن سے جدا کیا۔اور اسے ساتھ لے گئے۔ بعد میں علاقے کے باسیوں کو وحشیانہ انقامی کاروا ئیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ شیر ول خان جرنیل سر وبڈا۔ محمد امین خان شہید حسن خیل۔ فیضل استاد جی شہید سور انی۔ ماسٹر امیر صاحب خان جواب بھی نقیہ حیات ہیں۔وہ فقیرآف ایبھی کے معتمد خاص تھے۔ مثک عالم سپر کئی وزیر جو نظم بازار ہوں میں ایک کشکش کے دوران شہید ہوئے۔ بڑے جانباز۔ بہاور اور خوبصورت انسان تھے۔ مہر دل خٹک جو بعد میں خلیفہ بنے اور خلیفہ مہر دل مشہور ہوئے۔ وہ بیوں شہر د کو لوٹنے کے لئے دن کے اجالے میں۔ معہ لشکر نکلے اور کامیاب لوٹ مار کے بعد بڑانام یایا۔ کیو نکہ

### رون کے اجالے میں جگنو کی روشنی پانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ بنول شہر میر حملہ

ہ ۱۹۳۶ء کا واقعہ ہے خلیفہ میر ول خنگ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ نگل کر دن کے اجالے میں براستہ گمبلتی اور ہیے خیل علاقہ سورانی کے وسط میں سے گزر تا ہوا نظیم ہازار سے ہو تا ہوا ہوں کو ہائ روؤ پر بے شار در خت گرا کر اسے آمدور فت کے لئے بند کر دیا گیا۔ بارڈر پولیس ائین چھاونی قلعہ شاھی کے عقب میں سے ہو تا ہوا پولیس لائین کو بغیر کسی مزاحت کے تھانہ صدر پولیس کے عین بالقابل معجد حافظ جی پہنچا۔ وہاں انہوں نے اپنے اسلامی لشکر سمیت عشاء کی نماز پڑھی پھر ریلوں وروازے کو توڑ کر شر بون داخل ہوا متعدد دوکانوں کو لوٹا۔ چندا یک ہندووں کو ریخال بیا کسی شریوں سے مخاطب نکا گرتا گا فی دوکان جل کر راکھ ہو گئے جبل کی قبقوں میں شہر بوں سے مخاطب نکلا چندا یک ہندو قتل بھی ہوئے اس واقعہ نے مہر دل خنگ کی شہر سے میں چار چاندلگاد ہئے۔ وہ خلیفہ مہر دل خنگ کی شہر سے میں چار چاندلگاد ہئے۔ وہ خلیفہ مہر دل

#### حكام كارد عمل

بڑا شدید نکلا علاقہ سورانی کے باسیوں پر بھاری جرمانہ عاید کیا گیا۔ کیونکہ انہوں نے لئکرکی ضیافت کی اور بید کہ انہوں نے لئکر کاراستہ نہیں روکا تھا۔ ریلوے گیٹ کو ہفکٹری پہناوی گئی۔ اوراسے مقفل کر دیا گیا۔ کیونکہ اسی دروازے سے خلیفہ مہر دل خنگ ہوں شہر واخل ہوئے تھے اس دروازے کورہائی تب ملی جب پاکتان بنا اس دروازے کورہائی تب ملی جب پاکتان بنا لیدنی کے ۱۹۳۰ء البتہ قاضی فضل قادر شہید کی سزابد ستور جاری ہے۔ وہ ۱۹۳۰ء کے سپینہ مثل میں شہید ہوئے تھے کہ اس دوران وہ شماد سے میں شہید ہوئے تھے کہ اس دوران وہ شماد سے کے درجے پر فائز ہوئے۔ اوران کی لاش جیل خانہ کے احاطہ میں دفن ہوئی۔ دیکھنا ہے کہ کے درجے پر فائز ہوئے۔ اوران کی لاش جیل خانہ کے احاطہ میں دفن ہوئی۔ دیکھنا ہے کہ

#### ا نہیں رہائی کب نصیب ہوتی ہے۔

### خان ملنگ کار د عمل

ایک بار پھر مجاہد ہوں خان ملنگ متحرک ہوئے انہوں نے جلسہ میں اظہار حق کے طور کہار کر سور انیوں کو ناکر دہ گناہ کی سز املی ہے۔ اصل قصور وار انگریز بہادر ہے۔ انہون نے مزید کہا خال غلظ ہے کہتے ہیں کسی جنگل میں ہے ایک میاں ہو کی گزر رہے تھے۔ کہ راستے میں پھی ڈاکوں نے انہیں لوٹ کر ان دونوں کی عزت بھی لوٹ لی۔ ہو کی نے پوچھا یہ کون لوگ تھے میاں نے جواب دیا میر کی پشت تھی۔ جبکہ ۔۔۔۔۔۔ کہوں انگریز بہادر کو سامنے سے لوٹا بھی اور بعض کرت بھی کو بائی ور ان مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اپنی ذمہ داری عوام پر ڈال رہے ہیں اور عوام کو ناکر دہ گناہ کی سز ادی جارہی ہے۔ انگریز بہادر نے سور انیوں کو معاف کر دیا۔ مگر خان ملک کو آئی ہے۔ انگریز بہادر نے سور انیوں کو معاف کر دیا۔ مگر خان ملک کو آئی ہے۔ انگریز بہادر نے سور انیوں کو معاف کر دیا۔ مگر خان ملک کو آئی ہے۔ انگریز بہادر نے سور انیوں کو معاف کر دیا۔ مگر خان ملک کو آئی ہے۔ انگریز بہادر دیا جیل گئے۔ واقعی حق

سی کنے پہ ملتاہے یہاں زہر کا بیالہ جیناہے تو پھر جرات اظہار نہ کرنا۔

### حاجی امیر زعلی خان کار دعمل

حاجی امیر زعلی خان فقیر آف ایبهی کی مزاحمتی کاروایؤں نے شالی وزیر ستان میں انگریزوں پر قافیہ حیات ننگ کر دیا۔ وہ شب وروز فوجی دستوں پر شب خون مارتے رہے۔ اور گوریلا جنگ کا آغاز کر کے سرکاری فوجوں کو زبر دست مالی اور جانی نقصان پہنچاتے رہے۔ انہوں نے بہت سارے محاذوں پر انگریزوں کا سامنا کیا۔ اور ان کا کامیاب مقابلہ کیا۔ چو نکہ یہ سارے واقعات میرے موضوع سے باہر ہیں کیونکہ میر اموضوع سخن صرف اور صرف ہوں تک محدود ہے میں میرے موضوع سے باہر ہیں کیونکہ میر اموضوع سخن صرف اور صرف ہوں تک محدود ہے

سین پر بھی قاری کے ذوق طبع کے لئے چندا کیے اقتسابات حاضر خدمت ہیں۔ "ہمیں تھم ملاکہ تم نشان بازی کی مشق خوب کرنا کیو نکہ تم دنیا کے بہترین نشانہ بازوں کے خلاف جنگ کرنے جارہے ہو۔ مجھے اپنے کمانڈرافسرنے کہلایا تھا۔ کہ پٹھائن عور تیں مردوں کی طرح بہادراور جفائش ہوتی ہیں۔اپنی عزت کی خاطر اپنی اولاد تک قربان کردیتی ہیں"۔

#### مزید کیپٹن فریڈ لی کہتے ہیں۔

غروب سورج سے ذرا پہلے سکھ رجمنٹ کے ۲۲ فوجی جوان قلع سے باہریانی کی تلاش میں نکلے تھے چند کمحے بعد ۱۲جوان سہمے ہوئے واپس آگئے ان سے اسلحہ چھین لیا گیا تھا۔ان کی آواز بالکل بیٹھ گئی تھی۔بصد مشکل گویا ہوئے کہ ان پر پشت سے اجانک حملہ ہوااور آن کی آن میں حملہ آور ہمارے صف میں گھس گئے۔ دیکھاسب خواتین ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں خطر ناک ہتھیار پیش قبض لینی خنجر تھا۔ ہمارے ۲ جوان ہلاک ہوئے اور ہم بمٹکل جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ میں نمونے کے طور پر خیسور کی پہلی جنگ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ۲۴ نومبر ۱۹۳۷ء میں ہوں سے مرعلی کیمی تک اور رز مک سے ڈیڈیل کیمی کے لئے ایک ایک ہریگیڈ فوج بلائی گئی۔ تاکہ یہ دونوں دیتے بیک وقت خیسور کے لئے روانہ ہوں میسور کیمیے میر علی ہے ۱۴ میل اور ڈیڈیل سے ۱۲ میل کے فاصلے پر تھا۔ فوجی دستوں کے عقب میں قوم کے مشران ساتھ دے رہے تھے۔ دونوں فوجوں کو ٹینک۔ توپ۔ مثین گن اور دیگر وافر اسلحہ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ہوائی جہاز بھی محویرواز تھے۔ خچر اونٹ میگزین۔ گھوڑے متزاد تھے۔ ماہ ر مضان تھا۔ فوجی الیگڈینڈر نامی مقام ابھی عبور کر رہے تھے کہ ان پر ہیاڑوں کی بلند چو ٹیوں ہے اچانک مجاہدین نے حملہ کر دیا۔اور پھر بقاعدہ جنگ شروع ہوئی ان فوجی دستوں پریشت کی طرف سے مذکورہ مشران نے بھی حملہ کر دیا۔ان کی تعداد قلیل تھی۔ مگروہ بھی اس جہاد میں شریک ہو گئے۔ تجاہدین اس پامر دی سے لڑے کہ دشمن کی تو پیں بھاری اسلحہ اور ہوائی جہاز بھی مجاہدین کے سیلاب کونہ روک سکے رز مک اور خبسور کے در میان رابطہ منقطع کر دیا گیا۔اس طرح ہوں

## ایک ہی وقت میں متعدد فقیر

ٹاید فقیر آف لیبھی صاحب کی حیثیت کو کم یا گھٹانے کی خاطر انگریز حکام کی ایماپر متعدد فقیر ظهور پزیر ہوئے۔

جنوبی وزیر ستان میں دین فقیر

مخصيل تكى مروت مين امه خيلے نقير

كوبات ـــ كريوخ والا\_\_\_ كريوخ ملايا فقير

درہ کرم اور درہ ٹوچی کے سنگم پر شیر اتلہ فقیر

عربی النسل شامی فقیر۔۔۔جو اپنی اہم مثن خاص کی تکمیل اور مطلوبہ معاوضہ ملنے کے بعد روپوش ہو کر شام واپس چلا گیا۔ لور شاید کی اور مهم پر کسی اور جگہ بھوادیا گیا۔

ماجی تر نگز کی کے باب میں بھی میں ہوا تھا۔ کہ ان کے مقابلے میں ایک جعلی فقیر کو لایا گیا۔ گر

اس سے حاجی ترنگ زئی کی اہمیت کم نہ ہو سکی اسطرح فقیر آف ایب پھی کسی طور زیر دام یار ام نہ ہو سکے جیسے کہ تگریز گور نر فقیر ایب صاحب سے کتنے ہو سکے جیسے کہ تگریز گور نر فقیر ایب صاحب سے کتنے پریثان حال رہے تھے۔

#### مولوي نصف جهال

تحریک خدائی خدمتگار اورباچاخان پر فیدا تھے باچاخان کو ولی کا درجہ دیتے تھے نام نصف جہان اور معنی کل جہان تھے مستقل مزاج نڈر اور صاف گوانسان تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ عنفوان جوانی میں قید ہوا تھا۔باچاخان نے جیل ہی کے اندر مجھے نماز عید کا خطبہ دینے کو کہا۔ میر اسارا جسم کانپنے لگا تھا۔ یہ میر اپہلا تجربہ تھا۔ سارابدن لرزر ہا تھا۔ انہوں نے میری کیفیت دیکھ کر مجھے اپنا لعاب دہن دیااور پھر مجھ میں حوصلہ پیدا ہوااور ہمتِ کر کے خوب خطبہ دیا۔ وہ باچا خان کے بڑے گرویدہ تھے وہ ان کے کشف کر امات کے بہت سارے قصے سناتے تھے جب باچا خان کا ذکر کرتے توازرِاہ وار فنگی ان کے انکھوں میں آنسووں آجاتے۔ ایک بار مجھے خوب یاد ہے مسجد قصبان میں نماذ ظهر کے بعد کسی نے باچاخان کا ذکر بد کیا۔وہ بہت برداملک تھا۔ نصف جہان نے ان کے منہ پر ایک زبر دست مکارسید کیا۔ جس سے ان کی ناک سے خون بہنے لگا۔ نصف جمان نے اسے کماکہ تم کمخت ناک کے سامنے جھولی پہلاو تاکہ تمہاراخون مسجد کو ناپاک نہ کرے اس شخص نے ابیا ہی کیا۔ لوگ چ میں آگئے اور معاملہ کو رفع دفع کیا گیا۔ خدائی خدمگار کے وہ بڑے مخلص کار کن تھے۔ماسٹر حسن علیشاہ ان کے دوست کابیٹا ہونے کے ناطے سے دونوں میں باہمی محبت تھی۔ماسٹر حسن علیشاہ ان کی عقیدت مندوں میں شامل تھا۔ ہر روزا نھیں ظہر کی نماز کے وقت چائے ضرور پلا تااور خوش ہو تاباتوں میں ایک دن ماسٹر صاحب نے نصف جہان صاحب سے کہا کہ تم نے ساری زندگی جیلوں میں گزاری ہے اب جب کانگرس کی حکومت بدنسی تو تم کو کیا ملا۔ نصف جہان صاحب نے اسے بہت برا منایا اور کہا کہ تم نے میری کم قیمت لگادی۔ کیا میں کسی صلہ کے لئے سیاست کر تارہا۔ میر اصلہ تو ملک کوآزاد کرنا تھا۔ میر اصلہ مجھے مل چکاہے۔
مجھے اور کچھ نہیں چاہیئے۔ البتہ انہوں نے ماسٹر صاحب کے ساتھ چائے نوش کرنا ہند کر دیا۔
سختہ جان ان کی قدو قامت قلیل تھی۔ مگر مقصد اور حوصلہ جلیل وہ بڑے خود دارانسان تھے ان
کی زندگی جیل کی عسر ہے اور معاش کی غربت میں گزری مگر قناعت کے ساتھ۔ وہ اس شعر کی
مجسم تشریح تھے۔

، مجھے سزائے لئے بھی نہیں قبول وہ آگ کہ جس کا شعلہ نہ ہو تندوسر کش وبےباک

#### خان ملنگ مرحوم

سر خیل سر فیوش خدای خدمتگار تحریک کے سرگرم رضاکار تھے۔ ان کے والد کانام امیر پیاؤتھا افغان قبیلہ جنگی خیل (فاطمہ خیل) کے بطن جلیل تھے۔ ابتد اکیس تحریک خلافت میں رہے۔ جسکی پہلی وجہ ور دی کالی ہواکرتی تھی۔ جب تحریک خلافت ختم ہوی۔ تو وہ خدای خدمتگار تحریک میں اور سرخ ور دی پہننے گئے۔ خدای خدمتگار تحریک کا نشان اور منشور عوام کی خدمت کرنا، عوام میں احساس نیال اور احساس زمد داری پیدا کرنا تھا۔ قریبہ قریبہ گھر، گاؤں گاؤں جا کرعوام میں حصول آذادی کے لیے عملی جدوجہد پر ابھار نا۔ ان میں نیاجوش و جذبہ جہمہ اور ولولہ پیدا کرنا تھا اور خودا نئی مددآپ کا عملی نمونہ پیش کرنا تھا۔ اس غرض کے لیے خان ملنگ اپنے ہم خیال ساتھیوں کو لے کرچوک، ججرہ اور گلیوں کو خود صاف کرتے۔ لیے خان ملنگ اپنے ہم خیال ساتھیوں کو لے کرچوک، ججرہ اور گلیوں کو خود صاف کیا پر سے ہوئے جو دکھدر کے گیڑے پہنتے تھے۔ سادگی اختیار کرنے پر زور دیتے تھے۔ بدیش مال سے نفر ت کا اظہار کرتے رہے۔ گویا عوام وخواص سمی باہمی بھائی چرارے ، محبت ، اخوت سادگی ، خدمت خلق کا جذبہ ، اپنی پاؤل پر آپ کھڑ اہونا سکھاتے تھے۔ اور یمی اس انقلا بی سادگی ، خدمت خلق کا جذبہ ، اپنی پاؤل پر آپ کھڑ اہونا سکھاتے تھے۔ اور یمی اس انقلا بی سادگی ، خدمت خلق کا جذبہ ، اپنی پاؤل پر آپ کھڑ اہونا سکھاتے تھے۔ اور یمی اس انقلا بی سے نفر کی کی روح بھی تھی۔ اور راہ ور سم بھی۔

مین و مشقت کے مفت دی اسے بر قرار رکھنے کے لیے قیمت اوا کرنا ہوتی ہے۔ اور یمی حق شکر بھی ہے جو کوی غیرت کی پاسد اری اور حفاظت نہ کرے۔ وہ کفر ان نعمت کا مر تکب ہو جاتا ہے۔

#### اظهار حق کی سز ا

ظیفہ مردل خنگ نے پہاڑ ہے دن کے اجالے میں انزکر قمقوں کی روشنی میں بغیر کسی مزاحمت اور مدافعت سرکار کے بوں شہر کو لوٹا۔ ہندووں کو اغوا کیا اور شہر کو جلاکر دوکانوں کو خاکشر کر ریا۔ خلیفہ موصوف جس راستے ہے آیا جس دروازے ہے شہر کے اند داخل ہواسب کو قابل تعزیر گرداٹا گیا۔ اہل سورانی کو ۲۵ ہزار روپیہ جرمانہ کیا گیا۔ کیونکہ یمال کے باسیوں نے خلیفہ موحب کاراستہ نہیں روکا تھا۔ دروازے کو سر جمہر کر کے اسے بھی چھکڑی پہنادی گئی کیونکہ وہ صاحب کاراستہ نہیں روکا تھا۔ دروازے کو سر جمہر کر کے اسے بھی چھکڑی اس وقت کھول دی گئی۔ بھی قابل دست اندازی کا جرم کا مر تکب ہوا تھا۔ دروازے ہے جھکڑی اس وقت کھول دی گئی۔ جب پاکتان بنا۔ مگر قاضی فضل قادر کی قبر آج بھی جیل کے احاطہ میں موجود ہے جو منظر رہائی جب فان ملک سے جپ نہ رہا گیا۔ انہوں نے علاقہ کے بے بس باسیوں کی احتیاج کو احتجاج میں بدل دیا۔ اور ایک جذباتی تقریر کی جس سے بیجانی ماحول پیدا ہوا۔ انہوں نے بتایا۔ کہ حکومت وقت اپنے فرض منصبی کوبالائے طاق رکھ کر عوام کونا کردہ گناہ کی سزادے رہی ہے۔ میان ہوا گرافہ منال سے حکومت وقت کو جنھی وزکر اسے موردالزام ٹھرایا۔ عوام کا جرمانہ معاف ہوا گرافہ رخ تھی جب گل انہوں نے ایک غلیظ مثال سے حکومت وقت کو جنھی وزکر اسے موردالزام ٹھرایا۔ عوام کا جرمانہ معاف ہوا گرافہ رہ تھی ہو۔ گل آتی ہے۔ اس کوب جرم پائمالی کہتے ہیں۔

مان ملگ ایک نڈراور مخلص ساسی کارکن رہے ہیں ان کی ساری زندگی (جوانی برطها با دونوں فان ملگ ایک نڈراور مخلص ساسی کارکن رہے ہیں ان کی ساری زندگی (جوانی برطها با دونوں ) شکش ۔ قید و بند سے عبارت رہی ۔ ۱۹۳۱ء کا سال ہے ہری پور جیل ہے۔ تحریک آذادی معراج کو چھور ہی ہے سول نافر مانی ہے انگریزی سرکار کے تیوربدل گئے ہیں وہ انتخائی ظلم پر انز معراج کو چھور ہی ہے سول نافر مانی ہے انگریزی سرکار کے تیوربدل گئے ہیں۔ لوگ گر فاریاں پیش کر آچکا ہے۔ ظلم کی داستانیں رقم ہور ہی ہیں۔ جلیے جلوس ہور ہے ہیں۔ لوگ گر فاریاں پیش کر آچکا ہے۔ ظلم کی داستانیں رقم ہور ہی ہیں۔ جنوری کا مهینہ ہے میں۔ گاند ھی جی اور وائسرائے ہند کے مابین افہام و تفہیم فتم ہو چھی ہے جنوری کا مهینہ ہے ہیں۔ گاند ھی جی اور وائسرائے ہند کے مابین افہام و تفہیم فتم ہو چھی ہے جنوری کا مهینہ ہو

ہے۔خان ملنگ سے چپ نہ رہا گیا۔ انہوں نے علاقہ کے بے بس باسیوں کی احتیان کو احتیان کو احتیان کو احتیان کو احتیان کو احتیان کو احتیان میں بدل دیا۔ اور ایک جذباتی تقریر کی جس سے بیجانی ماحول پیدا ہوا۔ انہوں نے بتاید کر حکومت وقت اپنے فرض منصی کو بالا نے طاق رکھ کر عوام کو ناکر دہ گناہ کی سز ادے رہی ہے۔ انہون نے ایک غایظ مثال سے حکومت وقت کو جنجھوڑ کر اسے مور دالزام مخر ایا۔ عوام کاجرمانہ معاف ہوا مگر اظہار حق کی سز اخان ملنگ کو بھٹ تناپڑی اسے قید کر لیا گیا۔ اظہار حق بھی عجب گل محلاتی ہے۔ اس کو بے جرم یا نمالی کہتے ہیں۔

خان ملنگ ایک نڈر اور مخلص سیاسی کار کن رہے ہیں ان کی ساری زندگی (جوانی پڑھایا دونوں ) کشکش۔ قید وبند سے عبارت رہی۔ ۱۹۳۲ء کا سال ہے ہری پور جیل ہے۔ تحریک آزادی معراج کو چھور ہی ہے سول نا فرمانی ہے انگریزی سر کار کے تیوربدل گئے ہیں وہ انتائی ظلم پراز آچکا ہے۔ ظلم کی داستانیں رقم ہور ہی ہیں۔ جلسے جلوس ہور ہے ہیں۔ لوگ گر فتاریاں پیش کر رہے ہیں۔ گاند ھی جی اور وا ئسرائے ہند کے ماہین افہام و تفلیم ختم ہو چکی ہے جنوری کا مہینہ ہے ۔ پنڈت نہر و تصدیق احمد شیر وانی اور دیگر اکابرین کو گر فتار ہو کر دور دراز جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ مهاتما گاند هی اور سر دار پٹل بھی گر فتار ہوئے نینی تال جیل میں جو اہر لعل نہر و کو دو سال کے لئے قید کر لیا گیا۔ پورا ہندوستان عقومت خانہ بن چکا ہے۔ سر حد کی حالت سب سے ابتر ہے۔باچاخان اور ڈاکٹر خان صاحب دونوں کو ہندوستان کے دوسرے سرے پرواقع مزاروالی باغ جیل بھیجا گیا۔ جو ہندوستان کے دوسرے آخری سرے پرواقع ہے۔ قاضی عطاء اللہ اور خان سعد الله خان کو بنارس جیل بھیجا گیا۔ سر حد کے دیگر قیدیوں کو سر حد کے مختلف جیلوں میں بھیجدیا گیا۔لیکن سب سے زیادہ قیدی ہری پور جیل میں لتھے تعداد زیادہ ہونے کے باعث انظام میں خلل پیدا ہوا۔ نظم وضبط کامسلہ شروع ہوا۔ قیدی جیل کے قواعد کی خلاف ور زیال کرنے لگے تھے۔ یمال تک کہ بعض قیدیوں نے جیل کے ملاز مین پر تشدہ بھی کیا۔ ایک دن جیل خانہ جات کے جرنیل پر ائرے نے جیل کا معائنہ کیاای دوران اس پر بھی پھر مارا گیا۔ جس سے دہ شدید زخمی ہوئے دوسرے دن گورافوج کوبلایا گیا۔ جیل کے اندر مارشل لا لا گو ہوا۔ ایکے دن

نماز عید ادا کرنا تھا۔ جسکی بھی اجازت نہیں تھی۔ مسلح گورا سابی عمین تانے ہوئے نظر ہور ۔۔ تشمگین سے قیدیوں کی طرف گھورنے لگے تھے۔ جیل کے ملازمین کوآہنی ڈنڈے دے دئے گئے۔ تھم تھاجو قیدی باہر نظر آئے اسے مار کر ڈھیر کر دیا جائے تھم کی تغمیل جاری تھی۔باہر کے قیدی اندربار کول میں واپس آد تھمکے۔خوف تھیل گیا۔ مار دھاڑ کا معر کہ گرم ہوا۔ جوباہر نظر آتا۔ ۔ اے آہنی ڈنڈول سے تواضع کی جاتی جیل کے ملاز مین اپنے مخالفین کے تعاقب میں تھے۔ خان ملنگ بڑے بے باک اور صاف گوانسان تھے انہوں نے راقم الحروف کو خود بتایا کہ اسی دوران چند قدم کے فاصلے پر ایک قیدی کو سر پر ڈنڈارسید کیا گیا۔ اس کا سر پھوڑ دیا گیا۔ سر سے نے بے تحاشہ خون بہ نکلاا تناخون کہ ہمارے بارک میں خون کی لہر اندر آئی دیکھا۔ کہ وہ ہمارے گاؤں بازار احمد خان کاباسی ہے۔ جس کا نام شاجان تھا۔ شاجان کو اس پیہو شی کے عالم میں چھوڑ دیا گیا۔ کسی کو حوصلہ نہ رہا۔ کہ اسے گھییٹ کربارک کے اندر لایا جائے دوسرے دن معلوم ہوا کہ وہ علاوقہ سورانی کاباسی تھا۔ جو شاجان کا ہم شکل تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ لوگ نغیر وضو کے قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ تا کہ کسی جیل ملازم کی اس پر نگاہ نہ گئے۔ عجب نفسا نفسی کاعالم تھا۔ قیدیوں میں سے چن چن کر تقریباً ۲۰۰ یاس سے کچھ زیادہ قیدیوں کوالگ کر دیا گیا۔ معلوم بنہ تھاان کا کیا حشر بننے والا تھا۔ حکم صادر ہوا تھا کہ کل نماز عید نہیں ہو گی۔ پیہ بھی لمحہ فکریہ تھا۔ تمام قیدی حوصلہ ہار چکے تھے۔ مگر عبید اللّٰہ خان نے جو ڈا کٹر خان کے بر خور دار تھے ایک جذباتی تقریر کی خان ملنگ نے ان کا ساتھ دیا۔ فیصلہ ہوا کچھ بھی ہو نماز ضرور پڑھی جائیگی۔ خدانے خان ملنگ کو زبر دست گونج دار فلک شگاف آواز دی تھی۔اسکی اواز اتنی زور وار ہوا کرتی تھی کہ ہزاروں کا مجمع بغیر کسی لاوڈ سپیکر کے اسکی آواز سن سکتا تھاانہوں نے گر جیلی اور گو نجیلی آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جس کا مثبت روعمل سامنے آیا۔ اور قیدی ایک بار پھر امتحان و فا کے لئے تیار ہو گئے۔خان ملنگ بتاتے ہیں۔ کہ ان کا ایک ساتھی راستے ہی میں اس سے بیک گیا۔اور بپیثاب کابہانہ بناکر لب سڑک منتظر نتیجہ رہا۔جب نماز عیداداہو ئی۔معلوم ہوا کہ ہوں کا ایک اور صاحب بھی شریک شورش منٹ نہیں ہو سکے تھے۔ خطبہ کے انجام پروہ صاحب

دوڑتے ہانیجے مبحد میں واخل ہوئے اور کہا ہوئی تاخیر تو پچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ انہوں نے ایک دلدوز نظم سنائی لوگوں کور لایا انہوں نے کہااس نظم کی تخلیق میرے لئے باعث تاخیر ہوئی۔ کیونکہ وقت گزرتا گیا۔ اور مجھے احساس تک نہ رہا۔ بہر حال ان کی بیہ تاخیر باعث تحقیر نہ ہن تکی مگر جب قیدی مسجد سے نکلے اور اپنی اپنی بارکوں میں جانے لے دیکھا کہ وہی صاحب بر لب سرک محواستر احت ہیں۔

### معقل عیارہے سو بھیس بدل دیتاہے ایک اور واقعہ امتحان کرب وبالا کا

د فعہ ۱۴۴۴ فذ تھا۔ فصیل شہر کے سارے دروازے بند کئے گئے تھے لکی گیٹ کی طرف ہے ایک کھڑ کی آمدور فت کے لئے کھلی تھی۔ مگر ہر ایک کی جامہ تلاشی لی جاتی سرخ ور دی ممنوع ہو چکی تھی۔ نعرہ تکبیر کے لئے خاص قانون کے ذریعے غازی ایکٹ ۴ اسال قید بامشقت مقرر ہو چک۔ سوکڑی کریم خان میں خفیہ میٹنگ بلائی گئ۔ میر مصفل ملک اکبر علی خان تھے چند اکابرین جو جیل سے باہر رہ کر مفروروں کی طرح خود کو حکام کی نظروں سے چھپا کر رکھتے تھے۔ کوٹورام۔ حاجی اسلم خان۔ سلار یعقوب۔ حاجی عبدالر حمان داود شاہ و غیر ہ کے سامنے مسلہ درپیش تھا۔ کہ کل کون ہو گا۔ جو شہر میں داخل ہو کر اس نئے ضابطہ کی خلاف ورزی کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ماحول بڑامایوس کن تھا۔ لوگ تھک چکے تھے جو باقی تھے وہ نڈھال ہورہے تھے سب چپ چاپ خاموش اور سر بگریبان تھے۔۔۔۔ خان ملنگ سے نہ رہا گیا۔ خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا کہ میں انشاء اللہ کل ضرور اس ضابطہ کو توڑ دول گا۔ سب کے چہروں پر رونق آگئی۔ کل شب کی تاریکی میں مبح کازب سے کچھ پہلے سرخ وردی پہن کر خان ملنگ نے فقیروں جیسی گڈری پہن لی اور کوئے یار سے روانہ ہو کر سوئے دار چلے کھڑ کی میں سے داخل ہوئے ہی اسے فقیر جانا گیا۔ اور چھوڑ دیا گیا۔۔۔۔۔خان ملنگ نے متجد جعفر خان میں صلوٰۃ حاجت پڑھ لی کیو نکہ ابھی وقت نماز نہیں تھا۔وہ اپنی سنزل اور مقتل کی طرف پڑھے جب عوام کی پچھ گر ماگر می ہوئی تواس جگہ پر جمال آج پاکتانی پر جم امرار ہاہے۔ کھڑے ہو کر جلدی جلدی اپنی گدڑی اتار لی سرخ ور دی نمودار ہوئی اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ کیونکہ کسی میں بیہ حوصلہ نہ تھا کہ اس ن<sub>حرہ کی</sub> قیمت اداکر سکتا۔ باور دی فوجی آئے خان ملنگ کو گاڑی میں بیٹھاکر نامعلوم مقام کی طرف لے گئے۔

# ایک جذباتی فیصله

ایک خاتون مسلمان ہوئی اس کا نام اسلام کی بی تھا اسے باذار احمد خان کے ایک خان غلام حیدر خان اور خان تاج علی خان کے پاس امانت کے طور رکھا گیا۔ جب باامر مجبوری وہ اس امانت کو نہ نہما سکے اسے انگریز ڈپٹی کمشنر کے حوالہ کر کے اسے ھندووں کے حوالہ کیا گیا۔ توشدیدرد عمل کے طور پر خان ملنگ نے اپنا منہ کالا کر کے سب بنوں والوں سے مذکورہ کے لئے معافی کا خواستگار ہوا۔ جس کی بہت بڑی قیمت انہیں اور ان کی اولاد کو اداکر ناپڑی یاپڑر ہی ہے۔ جولائی سا ۱۹۵ء کا سال ہے خان ملنگ جیل میں ہے بقر عید سے ایک ون قبل اس کے رشتہ داروں نے گویابڑ ہے بر خور دار نے ان کی ضانت کر الی خان ملنگ پر گر ال گزری۔ وہ دل بر داشتہ ہوئے کہ ابا چاخان کو کیا جو اب دول گا۔ عید کے دوسر سے دن وہ رو ٹھے گئے۔ اور نصف صدی کی تار نے آزادی اینے میں سمو کر رخصت ہوئے۔

ے وہ جورو <u>ٹھے یو</u>ل منانا چاہیے

زندگی سے روٹھ جانا چاہئے

خان ملنگ جان پر سوز۔ سخن دلنواز اور نگہ بلندگی زندہ تصویر تھے۔ جوش کر دار کے مالک تھے شیریں گفتار۔ غریبوں اور بے نواؤں کا عمگساار تھے۔ وہ گفتگو میں نرم تھے۔ مگر جبحوآزاوی میں سرگرم ۔ وہ عوام کے ترجمان غریبوں کا در ماں اور بیچ مسلمان تھے۔ وہ باچاخان کے صحیح معنوں میں پیروکار تھے۔ وقت دعا میں باچاخان کا ذکر کرتے وقت ان کی انکھوں میں آنسو کی لڑی لگ جاتی وہ ان کے اکثر در ازی عمر کی دعا فرماتے۔ وہ ہو شھے ہو چکے تھی مگر جذبہ جوان تھا۔ انکی مالی حالت ناگفتہ بہ حالت تک خراب ہو چکی تھی۔ وہ جب اس جمال سے اٹھے توا پنے بیماندگان مالی حالت ناگفتہ بہ حالت تک خراب ہو چکی تھی۔ وہ جب اس جمال سے اٹھے توا پنے بیماندگان

کو نان جویں کامھتاج چھوڑا۔ فکر معاش اس پر مشزاد۔ ۔ غزالاں تم تووا قف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی دیوانہ مرگیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری

# خاندان ملک میر عالم میر زعلی کی مزیدرو ئداد

ملک میر عالم خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ۸ م ۱۸ میں انگریزوں کے خلاف سکھوں کا ماتھ دے کر بوں کے شاہی قلعہ پر قبضہ کیا تھا۔ مگر جب سکھوں کی دوسر ی جنگ میں انگریزوں کو فتح کیا۔ تو ملک میر عالم خان فتح حاصل ہوی اور پنجاب پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد قلعہ لکی فتح کیا۔ تو ملک میر عالم خان کابل کے ولیعہد کے ہمر اہ خوست فرار ہوئے۔ اور اسطرح بنوں پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہوگیا۔ جناب ملک سجانی خان ملک میر عالم خان کی اولاد میں سے نمائیندہ شخصیت ہیں جو ہمہ جت خوبیوں کے مالک ہیں ان سے ایک ملا قات کے دور ان ان کے خاند ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوئیں جو قاری کے ذوق طبع کے لیے پیش خدمت ہیں۔ جناب سجانی صاحب فرماتے ہیں ۔ جناب سجانی صاحب فرماتے ہیں :۔

"ہارے خاندان اور خود ہمیں جذبہ خدمت خلق اور جذبہ آزادی وری میں ملاہے۔ہارا جدامجد ملک میر عباس خان کا شمداء بالا کوٹ (سید احمد شاہ شہید، سید اسمعیل شہید) سے خاص تعلقات سے۔ جن کا شہوت مجھے ۱۹۲۲ میں مگال میں ملا۔ جب میں خاکسار کے ایک جتھہ کے ساتھ قحط ذدگان مگال کی امداد فراہم کرنے کے سلسلے میں علامہ مشرقی کے حکم پر مگال گیا ہوا تھا۔ ہاراامیر مولانا محمد امیر صاحب فاصل دہوبند عرف بدنی ملا سکنہ سرائے نورنگ ضلع ہوں سے۔ ہم ضلع مر شدآباد گئے جمال ہم نے غدار ملت میر جعفر کی قبر کو دیکھا۔ اور میدان ہوں تھے۔ ہم ضلع مر شدآباد گئے جمال ہم نے غدار ملت میر جعفر کی قبر کو دیکھا۔ اور میدان ہوں تھے۔ ہم ضلع مر شدآباد گئے جمال ہم نے غدار ملت میر جعفر کی قبر کو دیکھا۔ اور میدان ہوں تھے۔ ہم ضلع مر شدآباد گئے جمال ہم نے غدار ملت میر جعفر کی قبر کو دیکھا۔ اور میدان ہوں تھی۔ جمال سر ان الدولہ کاخون گر انتھا۔ خداکی قدرت ملاحظہ ہو کہ سارے مگال میں

فهری ابتر صورت حال تھی۔ مگر مر شدآباد میں ایک علاقہ جس کا نام پولندہ تھا۔ جہاں سو فیصد ھ فی سلمان اہل حدیث آباد ہیں اور اسلام کے احکامت کی بجا آوری میں سر شارر ہے ہیں وہاں قبط ے کوئی اثار نہیں پائے گئے بیرا یک معجزہ تھا۔ بیہ علاقہ سر سبز وشاداب اورآباد تھا۔ یہاں احمد گر ین مسجد میں درس قران کے بعد ایک ہوڑھا شخص حاجی سر اج الدین پٹھان ہے ملاقات ہوی۔ ریافت کرنے پر میں نے انہیں بتایا کہ میں (سجانی خان) بول سے تعلق رکھتا ہوں توانھوں نے مجھ سے مزید یو حیصا کہ بنول میں ان کا ایک دوست ہو تا تھا ملک میر عباس خان منڈان میر زعلی خیل جن سے پہلی بار ملا قات بالا کوٹ میں ہوی۔اور پھر دوستی ہو گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ میرے دادا تھے وہ فورااٹھے اور مجھ سے بغلگیر ہوے۔اور دیریتک مجھے اپنے باذوں میں ربائے رکھا شام کو ایک پر تکلف دعوت دی اور ساتھ ہی کھٹری کا ایک خوبصورت جوڑا بھی عنایت کر دیا۔ اس علاقه کابیہ معمول تھا کہ خواتین آٹا چاول یاروئی جو کچھ وہ بکانا چاہتیں ان کاآٹھوال حصہ جدا کر کے ایک برتن میں جمع کیا جاتا اور مہینے کے بعد وہ جمع شدہ ذخیرہ فروخت کر کے چندے کی صورت میں اجتماعی طور پر بالا کوٹ روانہ کیا جاتا تھا۔اور پھریہ شہدائے بالاا کوٹ کی اولاد میں تقسیم کا جاتا تھا۔ کیونکہ پولندہ کے مجامدین کی اولاد بھی وہیں بالا کوٹ میں اب رہالیش پذیر ہو چکی

ہم بگال (کلکتہ سے) کیم جنوری ۱۹۳۳علامہ مشرقی کے حکم پر پیدل لا ہور روانہ ہوے۔اور وو ہزار میل کی مسافت ساڑھے تین مہینوں میں طے کر دی۔

براریس ساس میں مالم خان نے ۱۸ میں قلعہ بول پر حملہ کیا۔ وہاں انگریزی فوج اور میر عالم خان نے ۱۸ میں انگریزوں کو شکست ھوی فتح خان مارا گیا۔ میر عالم خان نے فتح خان ٹوانہ قلعہ دار تھا۔ لڑای میں انگریزوں کو شکست ھوی فتح خان مارا گیا۔ میر عالم خان نے ایک کابل کی طرف سے معاونت حاصل ہو۔ولیہ دکابل ایک خرف سے معاونت حاصل ہو۔ولیہ دکابل ایک خرف کی میر افضل خان کو کابل بھیجا۔ تاکہ کابل کی طرف سے معاونت حاصل ہو۔ولیہ دگان کی میر اوآئے اور قلعہ ہوں پر قبضہ مکمل ہو ابھوں سے ۲۰۰۰ ہزار رو بید لگان کہ اعظم خان ان کے ہمر اوآئے اور قلعہ ہوں پر قبضہ مکمل ہو ابھوں سکھوں کو زیر دست شکست ہو یی اصول ہوا مگر بد قشمتی سے پنجاب میں انگریزوں کے ہاتھوں سکھوں کو زیر دست شکست ہو یی

انگریز عیسی خیل خوانین اور بعض دیگر خوانین مروت کی معاونت سے لکی کا قلعہ دوبارہ تبغنہ کیا۔ ہ تریر سے محد اعظم خان اور ملک میر عالم خان بد دل ہو کر ا فغانستان فرار ہو ہے۔اور قلعه ہوں کو میں سے سے است است میں است سے بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کر لیا۔ اس وقت انگریزی فون کی میں است کے قبضہ کر لیا۔ اس وقت انگریزی فون کی کمان میجر ٹیلر کے ہاتھوں میں تھی۔انہوں نے ڈیرہ سے بھی مدد حاصل کی تھی۔اس کٹشر ممان میجر ٹیلر کے ہاتھوں میں تھی۔انہوں نے ڈیر ہوسے بھی مدد حاصل کی تھی۔اس کٹشر مسر بول میں انگریزوں کا ہم نواملک لال باز خان قید ہوا تھا۔ اور گجرات میں قیدی بنا تھا۔ جبکہ ان کا دوسرا بھای انگریزوں کا حمایت کار ملتان میں اپنے ساتھیوں کے ہمر اہ سکھوں سے نبر دآزما تھا۔ جب سکھوں کو شکست ہوی تو لال باز خان کو رہا کر دیا گیا۔ اور دونوں بھا ئیوں کو کافی مرامات دیدی گئیں۔ملک جعفر خان آف غور ہوالہ نے بھی انگریزوں کی افرادی مَد د کی تھی۔ لعل باز خان اور جعفر خان کو ملک میر عالم خان کی جاگیر دیدی گئی۔ میر عالم خان والئے کابل <sub>امیر</sub> دوست محمد خان کی سفارش پر خوست سے واپس بیوں آئے۔ کسی قدر جاگیر واپس ملی مگر ملی پر شكرالله كاقبضه تھا۔اسے محال ركھا گيا۔جس پرايك بار پھر ملك مير عالم خان خوست چلا گيا۔اور وہیں و فات پائی ان کامز ار شریف خوست میں میر عالم آباد میں ہے۔

۱۹۲۰ میں میرے والد ماجد ملک جیلانی خان ریئس اعظم تیپہ منڈان۔ تیپہ بجل و سوکڑی و تیپہ فاطمہ خیل نے میرے بچپا شخ غلام سرور خان ما زون صاحب کے ہمر اہ کابل ہجرت کی شخ موزون صاحب صوبہ سر حد کے ایک مشہور مذہبی ،روحانی اور سیاس شخصیت تھے۔

شخ مازوں سے امان اللہ خان شاہ افغانستان نے ایک ملا قات میں بتایا کہ آپ لوگوں کو چاہئے کہ موزون وقت کا انتظار کر کے اپنے ہی ملک میں اپنے دستمن کا مقابلہ کریں۔ تو زیادہ بہتر ہے۔ بقول ملک سبحانی صاحب صوبہ سر حد بھر میں بیوں سے مقابلتا بہت ذیادہ تعداد میں لوگ ہجرت كرچكے تھے۔

ملک غلام سجانی صاحب اپنے بچپن کا ایک واقع بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک د فعہ ایک ہندو تھا نیندر شیر شمبو ھارے گاوں آیا اسوقت میری عمر بہت کم تھی شاید ۸ سال کی ھو گی۔ شیر شمبو کے ساتھ اساعیل خیل کاملک عبداللہ جان خان بھی تھے۔جو سبابی غلام اسحاق خان کا چپا<sup>زاد</sup> ہمائی تھا۔ ان کی موجودگی میں میں نے شیر شمبو تھانیدار جوبرا جابر افسر سمجھا جاتا تھا۔ کو کہا کہ تم انگریز کی نوکری کیوں کرتے ہو۔ اور یہ کہ انگریز کے خلاف ھاراسا تھ کیوں نہیں دیے؟ توقف کے بعد یو لا پیٹ مجھے مجبور کر رہا ہے۔ میں نے جواب دیا خداکا دیا ہوا ھارے پاس بہت توقف کے بعد یو لا پیٹ مجھے رکز رہا ہے۔ میں نے جواب دیا خداکا دیا ہوا ھارے پاس بہت ہے۔ آب نوکری جھوڑ دیں ہم آپ کو بہت کچھ دیں گے، میری اس حرکت پروہ خوش بھی ہوئے اور لاجواب تھی مزیدان کا غصہ بھی جاتا ہوا۔

ملک سجانی کہتے ہیں کہ ان دنوں لوگ جئے میں شرکت کرنے کیے کو سوں ممیل کا فاصلہ طے کرتے تھے۔ کہیں جلسہ تھا۔ میں چھوٹا تھا۔ پیدل جاتا پر اناصلہ کہ ممیل کا ہوگا۔ میر بے پاول سوجھ گئے اور ایک نا خن انگل سے الگ ھوا بخت تکلیف میں لیکواتا ھوا جئے کے اختتام پر واپس آیا متمام رات بے خوالی میں گزاری۔ میں پھر بھی خوش تھا۔ کہ میں نے قاضی فضل قادر شہید کی تقریرین کی تھی۔ ملک سجانی صاحب کو اس بات پر افسوس ہے۔ کہ پاکستان بینے کے بعد جن تقریرین کی تھی۔ ملک سجانی صاحب کو اس بات پر افسوس ہے۔ کہ پاکستان بینے کے بعد جن لوگوں نے صعوبتیں اٹھا میں تھیں آج بھی وہ محروم ہیں۔ مگر جنہون نے کاروان آزادی کورو کئے کہ کو شش کی تھی آج تھی ان طبقہ بن چکا ہے۔ گویا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ کہا خواد نے مختلف ادوار میں آزادی کی مختلف سجانی خان مزید کہتے ہیں جارے خاندان کے افراد نے مختلف ادوار میں آزادی کی مختلف تخریر پر میں لانا ایک ضخیم کتاب کی ضرور سے ہے۔ تو کیوں میں سرگرم حصہ لیا ھے۔ جے ضبط تحریر پر میں لانا ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ تو کیوں میں سرگرم حصہ لیا ھے۔ جے ضبط تحریر پر میں لانا ایک حقیقت بیان کروں کہ ھارے اس مختصر نشست میں ان سب کا احاظ کر نا مشکل ھے۔ ایک حقیقت بیان کروں کہ ھارے خاندان کو جو رکیسی ملی ھے وہ انگریزوں کی عطاکر دہ نمیں ھے۔ ہم نے تو انگریز کی شروع سے خاندان کو جو رکیسی ملی ھے وہ انگریزوں کی عطاکر دہ نمیں ھے۔ ہم نے تو انگریز کی شروع سے خاندان کو جو رکیسی ملی ھے وہ انگریزوں کی عطاکر دہ نمیں ھے۔ ہم نے تو انگریز کی شروع سے خاندان کے حکر انوں نے یہ اعزاز دیا

۔۔ میرے والد صاحب وار کو نسل کے ممبر تھے۔جب انگریزوں نے ۱۹۴۰ میں ایران پر حملہ کیا۔
میرے والد صاحب وار کو نسل کے ممبر تھے۔جس پر انہیں گر فتار کر لیا گیا۔ نار میں جو زمین (ایک
تو والد ماجد نے ممبری سے استعفی دے دیا۔ جس پر انہیں گر فتان سے زمین جو ڈھای سو کنال تھی کلک تاج
مربع) تھی سے محق سر کار ضبط کیا گیا۔ بقول سجانی خان سے ۱۹۳۰میں تحریک آزادی کے سلط
علی خان شہ بزرگ خیل کو دیدی گی۔ ھارے خاندان کے ۱۹۳۰میں تحریک آزادی کے سلط
علی خان شہ بزرگ خیل کو دیدی گی۔ ھارے خاندان کے ۱۹۳۰میں تحریک آزادی کے سلط

۱۰ افراد جیل گئے۔ شخ مازوں صاحب نے حاجی ترنگ زی اور فقر ائٹ بن کے ساتھ جماد میں ہمر پور حصہ لیا مولاناآزاد سجانی صاحب نے لا کھول رو پے ہندی مسلمانوں سے چندہ کے طور پر جمع کر کے شخ مازوں کو دیا تاکہ وہ فقیر ائٹسی کا معتقر المبیبی کا معتقر خاص تھا۔ شخ صاحب نے جو لائی اے 19 میں جمعہ کے دن رحلت فرمائی ان سے چند کر امات محمل منظر کرامات میں بیں وہ صاحب حال شخص تھے۔

ھارے بزرگوں نے جب محسوس کیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائیندہ جماعت ہے تو ۱۹۳۲ میں خدائی خدمتگار سے توبہ گار ھو کر تحریک سے علحدہ ہو ئے۔اور ضلع ہوں میں مسلم لیگ کو متعارف کرایا۔اور خود مسلم لیگ میں شامل ھوے۔

میں خود خاکسار تحریک سے منسلک رہااور ۱۹۳۸ء میں لکھنو یو پی محاز میں ڈاکٹر ستار خان اور حبيب الله خان مينا خيل مروت سابق چير مين سينظر فلك شير خان اور محمد غلام خان والد ملك ریاض خان ڈیویژنل صدر پی پی ہے ہمراہ گر فقار ہوئے۔ ۲ م ۱۹ میں علامہ مشرقی نے خاکسار تحریک کو ختم کیا۔ تو میں بھی ملکی حالات کے بیش نظر نظر یہ پاکستان کی تحریک میں شامل ہو گیا۔ دسمبر ۱۹۴۷ء میں ڈپٹی کمشنر ہوں ایس پی ہوں اور چند دیگر مسلم لیگیوں نے ہندووں کی چھوڈی ہوئی جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کر لیا جبکہ جس کے خلاف میں اور و کیل عبدار زاق نے بالا اشخاص کے خلاف لکھااور اشتمار چھپوائے جس کی پاداش میں ہم دونوں کو چالیس سر حدی کے تحت گر فقار کرلیا گیا۔ عوامی دباؤ کے پیش نظر بعد میں ہم دونوں کور ہاکر دیا گیا۔ ہماری کو ششوں سے پاکستان بھر میں پہلی بار اینٹی کر پشن انسدادر شوت کا محکمہ وجو دمیں آیاصوبہ سر حدمیں خدائی خدمتگار تحریک کے خلاف عبدالقیوم وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد نے غیر جمہوری اور غیر اخلاقی سلوک روار کھا۔ تو پیر مانکی شریف کی قیادت میں جناح عوامی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ بانی ممبران میں یہ خاکسار بھی شامل تھا۔ ۱۹۵۶ء میں حسین شہید سہر ور دی وزیر اعظم پاکتان نے ون یونٹ کے مسلہ پراختلاف پیداہوا۔ چنانچہ ۱۹۵۷ء کے آخر میں عوامی نشنل پارٹی وجود میں آئی صوبہ سر حدسے بیر مانکی شریف ہمارا قائد پنجاب کے میاں افتخار الدین اور سندھ کے جی ایم سید

ہوجتان کے عبدالصمد اچکزئی نے اس پارٹی میں شامل ہوئے ۲۵۰ء کے انتخابات میں نشنل عوامی یارٹی پاکستان میں سب سے بڑی ابوزیشن پارٹی تھی۔ ۱۹۳۰ء میں تحریک آزادی کے سلسلہ میں ہمارے خاندان کے افراد جیل گئے تھے۔ شیخ غلام سرور خان موزدن۔ شیخ غلام احمد۔ ملك غلام جيلاني خان ملك غلام حيدر خان - ملك محمد غلام - غلام رباني خان - محمد اياذ خان ـ نصر الله خان \_ حاجی عبد الرحمٰن \_ غلام غفار خان \_ گل حسن شاه \_ ڈاکٹر نشیم الله خان \_ غلام علی

خان وغیرہ۔ تحریک پاکستان کے غلام ربانی خان۔ نصر اللہ خان۔ عزیزالر حمٰن خان۔ عنایت اللہ خان و مولی سلیم شاہ صاحب فضل غنی خان۔امان اللہ خان وغیر ہ جیل گئے۔اور قید کئے گئے۔

ڈاکٹر نصر اللہ خان ٹی بی ایسوسی ایش کے تاحیات ممبر رہے۔اور تاحیات صدر رہے۔عنایت الله خان مخلص ساجی کار کن ہیں۔ مختلف ساجی تنظیموں میں سر گرم عمل رہتے ہیں۔ بول کسان جرگہ کے بھی ممبر ہیں۔ ٹی بی ایسوسی ایش کے فعال ممبر ہیں۔آج کل ایسوسی ایش کے سینئر نائب صدر ہیں۔ مخلص ساجی کار کن ہیں۔

#### رازونيإز

مرم جناب ایم شمشیر علی صاحب کی خدمت میں سلام مسنون۔ عنوان۔ غزل اور غزل گو۔ کے تحت آپ کابہت ہی شستہ ور فتہ مضمون روز نامہ جنگ کی اشاعیہ ۔ مور خہ ۱۳جون بغور اور بشوق مطالعہ کیا۔ آپ نے غزل اور غزل گو شاعروں کو چند سطور کے ۔ ذریعے اینے حلقہ خیال میں لے لیا ہے۔ یہ مضمون اگر چہ بہت ہی مختصر ہے گرآپ نے اختصار میں جامعیت و کھادی ہے۔آپ نے بیالکل میرے قلب کی بات بزبان قلم کاغذ پرر کھ دی ہے۔ کہ غزل کاآرٹ غیر تخلیقی نہیں۔اور نہ سکونی ہے۔اس میں زندگی ہے جان ہے۔ حرکت اور نمواس کی فطرت ہے اس لیے اس کی معنی آفرینیوں کی کوئی حد نہیں پھر آپ نے زندگی علم و حکمت اور غزل کی ترقی یا فکگی کے بارے میں نئے تقاضوں کی طرف بھی لطیف اشارہ کیا ہے۔ اور یہ بھی پچ فرمایا ہے کہ غزل گوشاعر اس وقت تک اپنے فن سے مطمئن نہیں ہو تاجب تک وہ اس کی رنگ امیزی میں خون جگر کی آمیزش نہ کرے وہ اپنے فن کو اد ھور ااور نامکمل خیال کرتا ہوہ جانتاہے کہ اس کے سازمیں صاحب ساز کالهوشامل ہوناچا بیئے۔ میں نے آپ کے اس قابل قدر مقالے کے چند الفاظ اس لئے لکھ دیے ہیں کہ آپ کم از کم پیہ جان لیں کہ کہنہ سال شاعر (جو غزل گو بھی ہواور دوسری پر انی اصناف کے ساتھ نئی اصناف کا مخترع بھی جاناگر دانا گیا ہے)آپ کا کس قدر ہم خیال ہے ملک اشعاراء گر امی صاحب نے کہا تھا کہ

### <sup>پ</sup> شعرم رابه مدرسه که بر د

مگر حفیظ کہتا ہے کہ اے اہل مدرسہ سہیاور ید کہ بدیں جابود سخن دانے چنانچہ الحمدوللہ چنداور بھی ہیں آپ بھی مل گئے۔ ضعیف انگلیوں سے یہ سطور تھییٹ رہا ہوں اور کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس غزل اور جن جدید غزل گو شعراء عالی قدر کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے ان میں کتنے ہیں جو شخسین باہمی کی انجمن کے سمارے نمودار ہیں اور کتنے خون جگر کو ہرووے کار لاتے ہیں۔

میرے پیارے استاد پروفیسر صاحب محض او عاسے مدعاسا منے نہیں آجا تا یہ آپ بھی جانے ہیں میں تو محض یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسا نبض شناس اور منصف ہاو ہو۔ اور شور شر ہے بے نیاز ہو کر نہری و محض یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسا نبض شناس اور منصف ہاو ہو۔ اور شور شر ہے بے نیاز ہو کر ام میری زندہ شاعر وں میں ہے ان کو سامنے لا کیس جو معیاری ہیں۔ باقی رہے نظم گیت نغمہ نوحہ ترانے کچھ بھی ہو جب تک غزل پر شاعر حاوی نہیں نظم میں رائے یہ ہے کہ نظم گیت نغمہ نوحہ ترانے کچھ بھی ہو جب تک غزل پر شاعر حاوی نہیں نظم میں شاعر تاثر پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ خدا کرے کہ آپ کو اس بارے میں مجھ سے اختلاف نہ ہو۔ غزل میا عام تاکری کی جان ہے۔ میں نے یہ سطور ایک جذبہ بے ساختہ سے دھر گھیٹی ہیں۔ علیل ہوں یہ شاعری کی جان ہے۔ میں نے یہ سطور ایک جذبہ بے ساختہ سے دھر گھیٹی ہیں۔ علیل ہوں مگر آپ کا مقالہ پڑھنے کے بعد چپ نہ رہا گیا۔ یہ واہ کا مقام تھا۔

دعاگوهنط ۱۹۲۸/۲/۱۳

جناب حفیظ صاحب کی خدمت میں دست بدسته سلام عرض ہے۔ آپ کا مکتوب گرامی ملا۔ آپ نے میرے ناچیز و خام خیالات کو جس استحسان نظر سے دیکھا ہے اور پھر جس جن توصیفی اور ستائش کلمات سے اپ نے میری حوصلہ افزائی کی ہے یہ محض آپ کی ادب پروری اور ادب نوازی کا نتیجہ ہے۔

> ے کشش نہ جام نگاریں کی پوچھ اے ساقی جھلک رہاہے میر آآب ورنگ تشنہ لبی

بعدرہ ہر جیست ان پر فخر کروں گا۔ آپ کی آپ کا ایک ایک حرف میں خان ہے اور میں تازیت ان پر فخر کروں گا۔ آپ کی آپ کا ایک ایک حرف میرے لئے سرمایہ نازے اور میں روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس سے ہمہ جت ہدایات زات گرامی دنیائے اوب میں روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس سے ہمہ جت ہدایات زات گرامی دنیائے اوب میں روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتی ہے۔

اورر ہنمائی کی حوصلہ افزاشعاعیں برابر بھیلتی رہتی ہیں۔آپ مختلف اصناف سخن کے جاطور پر منر عہیں اوسر چشمہ علوم ہیں۔ کتے تشکان اوب ہیں جھوں نے یمال سے فیض خاص عاصل نہ کیا ہو۔آپ کی زات گرامی بذات خود ایک انجمن ہے بلحہ ایک ادارہ ہے جمال قدیم وجدید صالح رجانات کے مختلف تلخوشیریں (تلحابہ شیریں) دہارے آکر حسین امتزاج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔آپ کا کلام بلا مبالغہ آپ کی شخصیت کی جلوہ گری ہے۔ جس میں مختلف اصناف مخن مختلف رنگ و آہنگ کے ساتھ قوس و قزاح کا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ اردوادب کوآپ جیمی شخصیت کی از حد ضرورت ہے۔ کیونکہ کیسوئے اردوابھی منت پذیریشانہ ہے۔ خداوند پاک آپ

جناب حفیظ صاحب میں خوش قسمتی سے باید قسمتی سے نہ تو نقاد ہوں اور نہ محقق نہ ادیب ہوں اور نہ شاعر بہر حال ان تمام کا قدر دان ضرور ہوں دنیا میں ہر انسان اپنے زعم میں مخصوص اقدار اور نظریات خواہ دہ ادبی ہوں یا ساجی سینے سے لگائے بیٹھا ہے اور ان ہی کے بیٹھا ہے اور ان ہی کے بیٹھا ہے اور ان ہی کے بیٹ نظر کسی چیز کی مدح یا فتح بیان کرتا ہے میں بحیثیت ایک انسان کے بچھ اس فقسم کے نظریات میں اور کھتا ہوں مگر آج تک ان کے اظہار کی جرات کھلے طور یر نہ کر سکا۔

مجھ میں ایک کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی قدر کر تا ہوں اور زندوں سے ڈرتا ہوں۔ گر آپ کا گرائی نامہ پڑھ کر کھے ہمت ہوئی ہے۔ اور اب کی دفعہ کچھ کھل کر اظہار مدعا پیش کرنے کی جمارت کر رہا ہوں امید ہے کہ میرے ضمیر کی یہ آواز آپ پر گراں نہ گذرے گی۔ اور نہ سمح خراشی کا باعث بنے گی۔ بلحہ آپ مذید حوصلہ افزائی کر کے ان خیالات و نظریات کے اخراج کا موقع دیں گے۔ جو میرے گوشہ ذہن کے سیمائی پردوں پر مدت مدید سے محفوظ پڑے تھے۔ اور اب ان نقوش کے مدہم اور ضائع ہونے کا خدشہ لاحق ہونے والا تھا۔

حفیظ صاحب میرے اس مقالے بعنوان غزل اور غزل گو کے محرک کچھ نفرت انگیز رجانات جو غزل کے خلاف روائ پارہے ہیں اور کچھ بعض معز کین شعراء اور نقاد ان اوب کی وہ آراء ہیں۔ جو صنف غزل کے حق میں منصئہ شہود پر آرہی ہیں۔ جنہون نے غزل کی تعریف (حرف ذدن بہ زنان) کی اور خودا کی بہت ہوئی غلطی کے مر تکب ہوئے ہیں۔ جو بجائے اسکے کہ اس صنف سخن کووہ قابل نفرین صنف سخن ہوں وہ قابل نفرین صنف سخن بازیا ہے۔
سخن کووہ قابل قبول بناتے انہوں نے الٹااسے نقصان پہنچا کر قابل نفرین صنف سخن بنادیا ہے۔
اور بعض خود منغز لین شعراء جنہوں نے اپنی ذہنی الجھنوں اور جنسی بے راہ رویوں کی وجہ سے
اور بعض خود منغز لین شعراء جنہوں نے اپنی ذہنی الجھنوں اور جنسی بے راہ رویوں کی وجہ سے
اس صنف سخن کوبد نام کر کے عفونت میں سنڈ اس سے بھی بد تر بنادیا ہے۔

جناب حفیظ صاحب میں نے آپ کوبلواسطہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس صنف یخن (غزل)کا ظرف اتنا تنگ اور محدود نہیں جتنا عام طور پر خیال کیا جاتا ہے نیزیہ بھی احساس دلانے کی کو شش کی کہ ہماری آج کی غزل کن خوبیوں اور کس کس قتم کے ارفع وپا کیزہ خیالات کے اظمار کاذر بعیہ ہونا چاہیے۔ یعنی غزل مشاہرہ حق کی گفتگو۔ رمز اور ایما کے پردے میں کلام کرنے کا نام ہے اور کچھ نہیں۔ میرایہ ہر گز مطلب نہیں تھا کہ موجودہ تمام معز لین شعراء ان بیانوں اور معیار پر صحیح از رہے ہیں۔ جن کامیں نے اپنے مقالہ میں ذکر کیا ہے۔ بلعہ میر امدعایہ تھا۔ کہ غزل انہی خوبیوں اور اقدار کی حامل ہونی چاہیے۔ گویا اظہار ادعا کو مدعا بنا کے چھوڑ دیا۔ اب مذاق سلیم ہی فیصلہ کرئے گا کہ وہ شعراء کتنے اور کون ہیں جن کا کلام انہی خوبیوں کا حامل ہے؟ حفیظ صاحب!آپ نے مجاطور پر فرمایا ہے کہ کتنے شعراء ہیں جو شخسین باہمی کے سمارے زندہ ہیں واقعی ازل سے فن کاراپنے فن کی صرف ایک اور ایک ہی قیمت وصول کرنا چاہتا ہے اور سے قیت اس کی دائیں شہرت ہے فنکار لا کھ بار دعویٰ کرے کہ اسے کسی ستائش کی تمنا نہیں ہے اور نہ صلہ کی پرواہ لیکن سے فطرت انسانی کا خاصا ہے کہ ہر فنکار اپنے سامع اور قاری ہے واو اور خسین کامتمنی رہتا ہے یہ تمنایا تواسکی زندگی ہی میں پوری ہوتی ہے (ایسے خوش نصیب کم ہیں) اور یا پھر موت کے بعد (اکثر فنکاروں کا بھی المیہ ہو تاہے) تیسری قتم ستی اور وقتی شہرت کی ہوتی ہے جویا تو فیشن پرستی کا ثمرہ ہے اور یا پرو پیکنڈا کا نتیجہ ہے۔ یہ تیسری قتم کی شہرت عام ا بقائے دوام کی صامن نہیں بن سکتی یمال میرامر قابل ذکر ہے کہ ہر فنکار کی شہرت چند بنیادی اقدار۔ ٹھوس اصولوں۔ لازوال صداقتوں اور چند معیاروں پر استوار ہوتی ہے۔ اور اس قتم کی تسرت دائمی بھی ہوگی اور لازوال بھی۔ میر اایمان ہے کہ بید دائمی اور لازوال شرت فنکار کا اپنا شهرت دائمی بھی ہوگی اور لازوال بھی۔ میر اایمان ہے کہ بید دائمی اور لازوال شر

حق ہے اور دنیا کی مختلف قوتیں اور سر گر میاں اسے کسی طور پر بھی اپنے حق سے ہمیشہ کے لئے محت ہے اپنے محت ہے جاریابہ دیر۔ محروم نہیں رکھ سکتیں۔ شہرت عام اور بقائے دوام اسے ملے گی اور ضرور ملے گی۔ جلدیابہ دیر۔

وقت خود ایک پار کھ اور کسورٹی ہے جو ہر برے پھلے میں امتیاز کرتی رہتی ہے آئ ذوتی کم ہیں اور عالبی عالب سود ائی کے مقابلہ میں میری زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ محض وقت کا تقاضا ہے جو ائل بھی ہے اور مشحکم بھی اقد ارک سانچے بدلتے رہتے ہیں۔ اور اقد ارکی تبدیلیاں نظریات میں تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ چاہے کہ فنکار جن اقد ار پر ایمان رکھتا ہووہ آفاق گیر ہوں ان میں وسعت پیک اور کشش ہو اور دائی اور لا ذوال اہمیت کے ھامل ہون۔ عد الت، شجاعت اور صد اقت کچھ اس فتم کے اقد ار ہیں ممکن ہے ذمانہ بدل جائے۔ زمانہ کچھ سے کچھ ہو جائے ستادوں کی گزرگا ہوں کی نشان دہی بھی ہو جائے زمانہ کے چرہ افکار سے پر دے بھی اٹھ جائیں سورج کی شعاعیں انسان کی گرفت میں آجائیں انسان چاند پر پہنچ جائے وہ عرش نشین ہو جائے مورج کی شعاعیں انسان کی گر وقت میں آجائیں انسان چاند پر پہنچ جائے وہ عرش نشین ہو جائے مران اقد ارکی اہمیت امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ بر ابر برو ھتی جائے گی ہر دور میں ان کی ضرورت اور اہمت سے کو کی انکار نہ کر سکہ گا

ضرورت محسوس ہوتی رہے گی۔ ان کی ضرورت اور اہمیت سے کوئی انکار نہ کر سکے گا۔

اقبال مجھے اس لئے عزیز ہیں کہ وہ اظہار صدافت کے لئے دل میں تڑپ رکھتے ہیں۔ اور اس طرح سے ان کے پیکر تصور میں جان آگئ ہے۔ چاہیے کہ ہمار اہر شاعر اس فتم کے اقد ار کو کلام میں ترو تنجدے ہیں ان کے فن کے حق میں انچھاہے۔ کیو نکہ اس طرح ان کا فن با مقصد اور عقت میں ترو تنجدے ہیں کا حامل ہو جائے گا۔ وہ شاعر عن جائے گا کیو نکہ عصمت میں عظمت ہے۔ دوم اس کا کلام سامع کے لئے بھی مفید شاہت ہوگا۔ وہ حرم کے در دکا در مان بن جائے گا۔ اور بہ مططع پر سال کا وعدہ بھی پور اہو جائے گا۔ اور اس طرح سے حق و صدافت کے اظہار سے وہ قوم کے اند عظیم انقلاب لانے میں کا میاب ہو جائے گا۔ کیو نکہ دنیا کے تمام بڑے بڑے کا عظیم شاعر کلہ حق صدافت کے اظہار سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک اس لئے آج کا عظیم شاعر کلمہ حق صدافت کے اظہار ہی میں پہچانا جانا چاہیے۔ حفیظ صاحب! میں جب بھی کئی کے کلام کا مطالعہ کر تا ہوں

<sub>پزبا</sub>ن دہیان کی خوبیوں کے علاوہ میں اس تلاش میں ہو تا ہوں کہ مجھے وہ اقدار مل جائے جو اس نن کی تخلیق کے باعث بنے ہوں اور جب یہ اقدار ہاتھ آجاتے ہیں توان کی نشان دہی ہے ماحب فن کامطالعہ کر تاہوں اور دیکھتا ہوں کہ تصویر اور مصور میں ہم آ ہنگی ہے یا نہیں بعض او قات ما یوسی ہوتی ہے۔ فنکار ہاتھ نہیں آتا کیونکہ اس کا فن ٹھوس اقدار چند مقاصد اور نظریات کی غمازی کرنے سے قاصر ہو تاہے۔ میرے نزدیک سرے سے یہ تخلیق ہی نہیں بلعہ لہود لعب ہے۔ دل کے بہلانے کا ایک زریعہ ہے۔ بعض مل جاتے ہیں کیونکہ وہاں ان کے فن میں صداقت ہوتی ہے چند مقاصد اور اقدار اس تخلیق کے موجب ہوتے ہیں ان کو دل و جان سے عزیزر کھتا ہوں تصور میں ان کے ساتھ شریک محفل ہو جاتا ہوں کچھ ان کی سنتا ہوں کچھ ا پی سنا تا ہوں ان کی راحتیں میری راحتیں بن جاتی ہیں اور ان کی مسرِ تیں میری مسر تیں ہو جاتی ہیں۔ یہ صاحب دل لوگ ہوتے ہیں ان کے خیالات با مقصد ہوتے ہیں۔ باہمت ، باعصمت ہوتے ہیں حسن بیان دلکش ہو تا ہے بیہ لوگ بجاطور پر دیدہ بینااور چرہ زیبائے قوم ہوتے ہیں۔وہ صحیح معنوں میں عظیم ہوتے ہیں۔اور لازوال شهرتِ کے مالک اس تلاش اور ز ہنی سفر میں بعض او قات میری ملا قات اس قتم کے فئکاروں سے ہوتی ہے جن کے سامنے مقصدیة ضرور ہو تاہے مگر کمراہی کا شکار ہوتے ہیںوہ مقصد داور ذریعہ میں فرق نہیں کر سکتےوہ رو ئی کو خدا سجھتے ہیں وہ ہر صدافت کوروٹی پر قربان دیکھنا چاہتے ہیں۔اور ہمارے اقبال کو بے جا طور پر آینے طعن و تشیع کا نشانہ بنادیتے ہیں وہ اقبال سے پوچھتے ہیں

م جمال غریب کونان جویں نہیں ملتی وہاں تھیم کے درس خودی کو کیا گئے ہے جمال غریب کونان جویں نہیں دندگی کھانے کے لئے نہیں بایحہ کھانا ذندگی کے لئے ہم کھاتے اس لئے ہیں کہ زندہ رہیں ذندگی کھانے حصول کا ایک زریعہ ہے۔ کوئی فردیمار ہوجائے گویاز ندہ رہنا مقصد ہے اور روئی اس مقصد کے حصول کا ایک زریعہ ہے۔ کوئی فردیمار ہو جائے سامنے اولے مقصد کویاز ندہ رہنا مقصد ہے روایت میں روئی کی طرف آٹھ اٹھا کر بھی نہیں دیجھا اسکے سامنے اولے مقصد ہے تو ہماری کہ پھر حالت میں روئی کی طرف آٹھ اٹھا کر بھی نہیں و چھوم ہوا چھت یائی مقصد ہے۔ ہو جا تاروئی ذیلی چیز ہے۔ صحت مقدم ہے معلوم ہوا چھت یائی مقصد ہے۔ ہو جا تاروئی ذیلی چیز ہے۔

جبکہ روٹی مقصد نہیں اہز امقدم کے برے کو زریعہ پر قربان کرنادا نشمندی کا فعل نہیں۔ جبکہ روٹی مقصد نہیں اہز امقدم کے برے کو زریعہ پر قربان کرنادا نشمندی کا فعل نہیں۔ جہدری حال مل تو جاتے ہیں لیکن ہاں ۔۔۔۔۔۔ نزدیک خیالات میں ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے ہت جلد ایک دوسرے سے ہم جدا ہو جاتے ہیں جناب حفیظ صاحب! میرے زویک ہے۔ شاعری پینمبری کا دوسر انام ہے یہاں مشاہدہ حق کی گفتگو مراد ہے مگر پر دے میں رمز اور ایما میں شاعر آج ان پنیمبروں فلسفیوں کا جائز وارث اور جانشین ہے جنہوں نے حکم حق کے اظهار کے لئے عسر تیں تکالیف اور مصائب جھیلیں آج ان آزمائیشوں ، کو ششوں اور کاو شوں کانام خون جگریڑ گیاہے۔ فنکارسے اس کی تخلیق تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنا قلم کے علاوہ صاحب نظر بھی ہو اگروہ محض شاعرہے تو میرے نزدیک وہ عظیم نہیں کیونکہ میں برائےاد ب کا قائل ہی نہیں مجھے توانسان شاعر کی حلاش ہے(انسان لیعنی انسان کامل) جن کے سامنے واضح مقصد ہواور جس کے پاکیزہ خیالات عفت تنخیل کے حامل ہوںاور جس کے دامن شاعری پر مومن کی نماز یڑھی جاسکتی ہواور اس کے باطن ظاہر سے زیادہ صاف ہوبلعہ صاحب فن کے دا من کواگر نچوڑا جائے تواس پر فرشتے و ضو کرناا پنا فخر سمجھے۔ابیا شاعر جو حرم کے در د کا درمان ہو اور جو مصطفے تک رسائی میں معاون ہو وہ مھہ فید سخن دلنواز اور جان پر سوز کا مالک ہو ایسا شاعر خود بھی حسین ہو گااور اسکی تخلیق بھی حسین ہوگی کیونکہ شاعری اگر ہمارے عقائد (اسلامی) نظریات،اقدار اور مقاصد کی نقیب ہو تووہ زندگی کو سمجھنے ، پیش کرنے اور آگے برو ھنے میں ممہ اور مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ میرے نزدیک شاعری انسانی روح کی واستان ہونی چاہیئے جوبے چین بھی ہواور بر گزیدہ بھی ہو۔جواعلے بھی ہواورار فع بھی ہوجو زندگی کے لئے بھی مفید ہواور روحانی بالیدگی کا بھی باعث ہو جو زندگی آمیز بھی ہو اور زندگی آموز بھی۔ جناب حفیظ صاحب! مزید شاعری جو گھن، گوج ہاہو، مار دھاڑ، پکڑ دھگڑ، شور، شان و شوکت الفاظ محض کھو کھلے نعرے بازی، غوغال ظاہری نمائش سطحی جذبا تیت، جنسی بے راوروی ، ذہنی الجھنوں ، لفظی ملمع کاری کی حامل ہواور جو صرف جنسی بھوک کی تشکین ہی جانتی ہو۔ تخریب پر ایمان رکھتی ہو۔ ایسی شاعری قوم کے اندر کسی قتم کا نقلاب لانے سے قاصر ہے اور بیہ محض انقلاب کا ایک نعرہ بن کررہ جاتی ہے اور

سے ہیں اس نعرہ بازی سے سامع کے کان کے پر دے اس طور پر بھٹ جاتے ہیں۔ پھر سامع ے کان میں حق وصداقت کی گونج نہیں پہنچ سکتیوہ حق وصداقت کے سننے کے لئے بہر ہہو جاتا ہے زان وبیان کی ظاہری ملمع کاری ہے آئکھیں اس طور پر خیزہ ہو جاتی ہیں کہ پھر دیکھنے والے کو برے تھلے کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کا شاکی ہو جاتا ہے ایسی شاعری میرے نزدیک ہلاکت اور فلاکت اور قومی تنزل کا باعث نبتی ہے۔ یہ سرے سے شاعری ہی نہیں ہے۔ یہ بع کم المهبی ہے طاغوتی اور شیطانی فعل ہے جس سے لادینیت اور الحاد کی فضا یرورش یاتی ہے وہ ایسی شاعری ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں سورۃ الشعراء میں کیا گیا ہے۔(وماهم الغاؤن) کے زمرے میں ایسے شعراء اور اس کے مداح آتے ہیں۔ گویا قران کے الفاظ میں یہ سب گمراہ ہیں۔ جناب حفیظ صاحب! قوم کے حق میں بعض شعراء اور ادیوں کا بیہ ر جھان ہے کہ وہ فن میں۔ تنہائی آزادہ روی اور بے باکی کا مظاہر ہ کرتے ہیں۔عظیم خطرعہ کے لئے تمہید تصور کرتا ہوں۔ زادہ روی اور بے باکی انی فکھ اچھی خوبیاں ہیں۔ کیونکہ یہ سوز دل اور نگاہ پاک کا ثمرہ ہیں۔جب آزادہ روی اپنے زعم میں بے راہ روی کاروپ دھار لے اور بے باکی گتاخی کی سر حدچھو جائے تو میرے نزدیک معیوب ومعثوب ہی نہیں مقہور بھی ہے۔ کیونکہ میں زاتی طور پر شکوہ کے مقابلے میں شکر کازیادہ قائل ہوں۔ شکوہ کرنا تو تخریبی فعل ہے جو تعمیر کے مقابلے میں آسان بھی ہے اور پر خطر بھی۔ گرانا توسب کوآتا ہے مگر فنکار کا کمال تواس میں ہے کہ وہ گر توں کو تھام لے۔شاعری بامقصد ہو توجو حسین بھی اور مفید بھی اور پیہ مقصد بلند بھی ہو اور صالح بھی۔ چاہتا ہوں کہ صاحب ساز کی جو بھی حرکت ہو خواہ وہ زہنی ہویا فعلی حقیقی ہویا خیالی په انگال نه ہو یمال تک که شاعری حسرت دیاس کی حالت میں قومی ہلا کت ہ تباہی کو دیکھ کر خون کے آنسو بھی رلائے وہ ضائع ہوبلعہ صاحب فن کا ہرآنسوایک شعرہے اور خون کی ہریو ندایک مصرع ہے مزید قوم کی شام فراق کی اس تیراہ شدہی میں شاعر کی دائمی خون آلود آ نکھیں شمع فروزال کا کام دے علیل۔

۔جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق میں یہ سمجھوں گاکہ شمعیں دو فروزاں ہو گئیں حفیظ صاحب اب اپ ہی فیصلہ سیجئے کہ کتنے شعراء ہیں جنھوں نے قوم کی تیراہ شدہی میں خون کے چراغ روشن کئے ہوں۔

خداحافظ شمشیر علی استاد شعبه ار دو گور نمنٹ کا کجہوں مور خه ۲۰ جون ۱۹۲۸ء

### کب ڈویے گاسر مایہ داری کا بیر سفینہ ؟ ششیر علی پوچھے ہیں۔ دیں مرفلہ رور اعلامہ

جواب حاضر ہے (ڈاکٹر ظہور احمد اعوان) .

ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر شمشیر علی خان ہوں کے رہنے دالے سفید ریش ، رفیق تارڑ جیسی قرا قلی ٹو پیوں کے رساچند سال پہلے ریٹائر ہو کر وکالت کی پر ٹیٹس شروع کی مگر دل اس کام میں نہ لگا کہ ول کے مریض ۔ایک بے قرار روح اور تر پتی آتما کے مالک ہیں ساج کی ناہمواریوںاور انسان کے د کھوں پر رونے ، چیخے والے آدمی ہیں روناانکو بہت آتا ہے بھلحوالیے ہیں کے عینک آنکھوں پر لگا کر گھنٹوں عینک ڈھونڈتے رہیں گے بیس برس پہلے ہم دونوں ڈیرہ کالج میں اکٹھے پڑھاتے تھے مارشل لاء کا جابرانہ دور تھامیں ڈیرہ میں سز اکاٹ رہاتھااور طرح طرح کی اذیتوں سے گزر رہاتھا۔ رہنے کو جگہ نہ مہینوں تک تنخواہ ملتی ، چھٹیاں منسوخ ، ڈیرہ سے باہر نکلنا ممنوع غرض ایک ایسادور تھا جب زندگی سے زیادہ موت سے پیار ہونے لگا تھا میں کھنٹوں ایک اکیلادریائے سندھ کے کنارے ہیٹھا ہی سوچتار ہتا تھا کہ زندگی کا کیا فائدہ ہے کیوں نہ جاؤں اس عالم میں شمشیر علی خان میری ڈھارس کی دیوار تھے چپ چاپ میرے قریب آگر دریائے سندھ کے کنارے بیٹھ جاتے اور مجھے وہال سے اٹھا لے جاتے بھی خفیہ پولیس والول ہے بچاتے خودا پنی چیزیں رکھ کر بھول جاتے مگر میری تواضع اور خبر گیری کرنانہ بھو لتے۔ میں اب سوچتا ہوں کہ شمشیر علی خان مجھے وہاں نہ ملتے تو میں کہاں ہو تا کئی مرتبہ میرااستعفیٰ میرے اور میرے پر نسپل کے ہاتھوں سے لے کر پھاڑا شمشیر علی خان ایک ہر ول عزیز استاد تھے مگر لکھنے سے گریزاں رہتے میں بارباران سے یہی کہتا کہ پچھ لکھیں آپ کے ول میں بہت پچھ ہے دماغ معمور ہے قلم کاغذ موجود ہے میریان کی نہی لڑائی رہتی مگر وہ اس طرف نہ آتے بارے اب انہوں نے قلم اٹھ لیا ہے بشاور کے بارے میں ڈاکٹر امجد حسین کی کتاب عالم میں انتخاب چھپی اس کی رودادیں اخباروں میں شائع ہوئیں تو شمشیر علی خان نے کتاب لکھی تو میں انتخاب چھپی اس کی رودادیں اخباروں میں شائع ہوئیں تو جی میں آیا کہ بنون کی تاریخ و ثقافت کو کتاب میں محفوظ کیا جائے شمشیر علی خان ہوئی محبت

کر نے والے انسان ہیں میرے کالم پڑھتے اور بڑے در دناک خط لکھتے تھے ان کا بھی کیی مشن ہے کہ اس معاشر ہو ساج کو کس طرح سنوار اجائے کر پین بد عنوانی اور دھاند لی کا تدارک کس طرح کیا جائے معاشر ہ سے تعصب و ننگ نظری کے چراغوں کو گل کر کے ترقی پیندی اور روشن خیالی ی کی قتریلیں کس طرح روشن کی جائیں شمشیر علی خان انقلابی آدمی ہیں۔ اور انقلاب کی راہ دیکھ رہے ہیں قائد اعظم علامہ اقبال ، علامہ مشرقی اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈروں کے پرستار ہیں وہ ایک ایسے نظام کے متمنی ہیں جو انسان کی زند گیوں سے غموں د کھوں اور پریثانیوں کو مٹاکر وہاں مسر توں اور آسانیوں کے سو رہے اجال دے وہ کی کہتے ہیں کہ اس سر مایہ داری نظام کو کیے ختم کیا جائے انہیں رہ رہ کر افسوس ہو تاہے کہ ساری دنیاسے سر مایہ داری نظام کی جزیں کٹ رہی ہیں جبکہ ہمارے ہاں اس نظام کے پنج مضبوطی سے گڑے جارہے ہیں۔ شمشیر علی خان اسلام کو انسان کے سب د کھوں کا مداوا سمجھتے ہیں مگر اس اسلام کو جے اسلام کے ٹھیکیداروں نے مقید کرر کھاہے اور اس کی جگہ ایک نمبر دہ اسلام لا کے بٹھایا ہواہے اس نمبر دو اسلام سے سرمایہ داری نظام کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ جعلی اور جھوٹے حکمر انول کی فر عو نیتوں اور زراندازیوں کے لئے گنجائش نکالی گئی ہے اگر گزشتہ بچپاس بر سوں میں ہمارے مذہبی طبقے اسلام کو حکمر انوں کے درباروں کی لونڈی بناکر اپنے حلوے مانڈوں کا بیدوبست نہ کرتے توآج پاکتان کا نسان سیاسی و معاثی طور پر آزاد ہو چکا ہو تا مذہبی اچارہ داروں نے اپنی اپی نہ ہی د کا نیں کھول کر انسانوں کو تقشیم اور غلام بنانے کا کاروبار جاری رکھا ہوا ہے۔ ان کی اور حکر انون کی منشامیں ہوتی ہے کہ پاکتان کے غریب انسان کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنے لئے ساسی اور معاشی فیصلے نہ کرنے پائیں اس لئے پاکستان کی تچی قیادت کو کافر قرار دینے کے مثن کو حزر جان ہنایا ہواہے سر سید احمد اٹھے اور پر صغیر کے مسلمانوں کو زیور علم ہے آراستہ کر کے قومی نصبہ سنوار نے کاکام شروع کیا توان طبقوں نے انہیں کا فر قرار دے ڈالا اقبال اور قائد اعظم نے مسلمانوں کوایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا ڈول ڈالااور پاکتان کے حصول کو ممکن بیایا ۔ تو <sub>بید</sub> دو ہستیاں ان اجارہ داروں کی آنکھول مین کھیجنے لگیں۔انہیں بھی کافر قرار دے دیا گیا پھر

و الفقار علی بھٹو آئے انہوں نے پاکتان کے غریبوں کو پنجابی سند تھی بلو چی پٹھان کے نسلی چروں سے نکال کرایک پارٹی بنایااور استحصالی اقلیت کے خلاف ایک طوفان اور سیلاب بنانا جاہا تو . پہ استخصالی طبقہ اس کے خلاف ہو گیااہے کا فر قرار دیا پھر سب نے مل کر اسے مر وادیا شمشیر علی ۔ غان سوچتے رہتے ہیں روتے ہیں اور بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گاپا کستان کا کیا ہے گا عالم اسلام کا کیاہے گا؟ مسلم دنیا کے اکثر حکمر ان خاندان غلاماں سے تعلق رکھتے تھے سب نے اپنی رعایا کو غلام ہنا کر خود امریکہ ویورپ کی باج گزاری قبول کرر کھی ہے ایک ارب افراد پر مشتمل مسلم امہ کا کیا ہے گاشمشیر علی خان کے سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں اس کے در جنوں خطوط میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ہر خط میں سوالوں کے طور مار ہوتے ہیںان کا کہناہے کہ پاکتان کی غریب اکثریت منتشر و خشہ حال ہے بے جہت ہے بے رہنما ہے بیہ اکثریت بہت طاقتورہے مگر اسے قیادت میسر نہیں ہے حکمر انول نے انہیں ناخواندہ جاہل، بے روز گار اور ا پنے حال ہے بے خبر رکھ کراپنے لئے آسانیاں پیدا کر لی ہیں۔ یہ اکثریت اگر ایک مرتبہ بیدار ہو کر سڑ کوں پر نکل آئی توپاکستان کے جابر و قاہر استحصالی طبقوں کو بناہ نہیں ملے گی مگر سب سے بڑا ملہ یی ہے کہ اس اکثریت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیسے کیا جائے انہیں سند ھی بلوچی ، پنجابی اور پھان کے عصدبیتی لسانی علاقائی نیلی نعروں کی زوسے کیسے نکالا جائے یہ کام کون کرے گاکسی کو معلوم نہیں شمشیر علی خان یہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ پاکستان میں انقلاب کا پھوڑ ا

یک کر تیار ہو چکاہے۔ کب پھوٹے گا کچھ معلوم نہیں سرمایہ داری نظام کے تاج و تخت کب اچھالے جائیں گے شمشیر علی خان مجھے نہیں معلوم لیکن اتنا پتہ ہے کہ ضرور اچھالے جائیں گے ہم دیکھیں مانہ دیکھیں ایسا ہو گاضرور۔

# قلمی خاکہ الحاج افسر علی خان

متاز ماہر تعلیم ہیں درس و تدریس سے والهانہ محبت رکھتے ہیں۔اس دشت کی سیاحی میں ساری زندگی گزری ہے وہ صاحب شعور ، مصفا قلب وز ہن کے مالک ہیں۔وہ کر دار اور گفتار میں اللہ کی بر ہان ہیں۔ ان کے قول و فعل میں صدافت پائی جاتی ہے۔ صائب الرائے انسان ہیں۔ ان کے مزاج میں استقامت ہے بااصول اور صاحب تقویٰ انسان ہیں۔ان کی شخصیت بڑی عظیم ے۔جو تجزیہ اور مداحی سے ماور ائی ہے۔وہ متحرک مبلغ ہیں۔ تبلیغ حق اور طلب حق سے ان کی زندگی عبارت ہے۔ وہ خشک زاہد نہیں۔ ہمہ جہت خوبیوں کے مالک ہیں۔ جب دیگر تبلغی دوست حضر ات مجھے بن باس لکھنے سے بازر کھنے کی تلقین کرتے توالحاج افسر علی خان میر احوصلہ بڑھاتے۔وہ کتے کہ تاریخ نویسی ایک مقدس کام ہے جسے تم مخو بی نبھار ہے ہو۔انہول نے بعض امور میں میری رہنمائی بھی کی اور ٹھوس شواہد کے ساتھ کچھ تاریخی واقعات کی بھی نثاندہی کی۔وہ بڑے دراک انسان ہیں۔معاملہ کی تہہ تک فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ تبلیغ دین بہت ہی محترم اور مقدس شعبہ حیات ہے۔اسے افسر علی خان ار فع اور مقام قصویٰ تک پہنچانے میں مقدور بھر كوشش كرتے رہے ہيں۔الحاج افسر علی خان ميرے نزديك ايك معيار ہيں۔ مكمل نمونہ اور قابل تقلید ہستی ہیں۔وہ مر نجان مرنج اور کشادہ طبعیت کے انسان ہیں ان کے بول میں مطال ہے۔ شریں گفتار ہیں۔ نرم دم گفتگو۔ گر دم جنتجو ہیں۔وہ ہمہ جہت اور سیچے مومن ہیں۔ بن ہاس کے مرتب کرنے میں افسر علی خان کی رعنائی خیال شامل حال رہی۔اور ان کی آرامیرے لئے مشعل راہ ثابت ہو کیں۔

## حاجی زمان خان مرحوم آف کئی تحریک آزادی کے متازر ہنما

م ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پروتی ہے بردی مشکل سے ہوتاہے چن میں دیدہور پیدا

حاجی زمان خان کاشاران متازمحبان وطن میں ہوتا ہے جنہھوں نے جوانی سے لے کربوھایے تک جان ومال کی عظیم قربانیاں دے کراپنے وطن عزیز کوانگریزوں کے شکنجے سے چھڑ الیاپکتانی قوم پر ایک ایسااحسان کیاجس کی مثال مشکل سے قوموں کی تاریخ میں ملتی ہے آپ کا تعلق موضع سی کے ایک معزز خاندان سے تھا۔آپ کی س ولادت ۵ کے ۱۸ سے ء تھی آپ نے لڑ کپین میں دینی تعلیم مختلف مکتبول اور مدر سول سے حاصل کی دینی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی قومی اور د فاعی کا موں میں حصہ لیناشر وع کیااور جلد ہی اپنے اخلاص اور ہمدر دانہ روئے سے ضلع ہوں کے باشندوں کوا پناگر ویدہ بنالیالہذاہر تومی اور ملی معاملات میں اس کاوجو د ہو ناضروری سمجھا جانے لگا۔ ۲۲۔ ۱۹۲۱ء میں ہجرت کا دور دورہ تھا۔ آپ نے یہاں بھی اپنی خدمات پیش کیں اور قوم کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کے ناخداکا کر داراد اکیا۔ ۱۹۲۸ء میں خان عبد الغفار خان کے ساتھ مل کر تحریک خلافت کے ایک سرگرم رکن ہے اور خواب غفلت میں پڑی قوم کو جگانے کی انتقک کوشش کی۔۱۹۲۹ء میں فریضہ حجاد اکیا۔اورو ہیں سے بیہ عمد کر کے واپس ہوئے کہ جب تک اس کی قوم لعنت ہے آزاد ناہو جائے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ چنانچیہ آتے ہی بول کی تاریخ کوایک نئی موڑ پر لا کھڑ اگر دیا۔اور ۱۹۳۰ء میں انگریزوں کے خلاف اپنے آبائی گاول کئی بیں خدائی خدمتگاران کی تحریک کا جراء کر کے ایک عظیم وشان جلسے کا اہتمام کیا۔جس کی صدرارت خام عبدالغفار خان نے کی انگریزوں نے اس کی پاداش میں آپ کو جیل بھیج دیا۔ جیل ہے رہائی پانے کے بعد ہوں کے مختلف قبیلوں کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی ملاقاتیں کرنا

شروع کر دیں اور انگریزوں کے خلاف آزادی کے لئے عدم تشروی جنگ لڑنے کی تلقین کی۔
قبیلوں نے آپ کی آواز پر لہیک کہا اور خدائی خدمتگار تحریک میں جوق در جوق شامل ہو گئے اور
اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انگریزوں کو آپ کی بیہ کاروائیاں ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں۔ چنانچہ
آپ کو سیفٹی ایک کی خلاف ورزی کرنے پر ایک بار پھر جیل کی تنگ و تاریک کو تھی میں ہند کر

### باطل سے دینے والے اے آسمان نہیں ہم سوبار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا

دوبارہ جیل ہے آتے ہی اپنے مشن کو جاری رکھااور دن رات ایک کر کے سر زمین بول کوایک انگارہ بیادیا جس پر انگریزوں کا قدم جمانا تحال ہو گیا۔ یمال سے فراغت پاتے ہی آپ نے ۹۳۹ء میں وزیستان کے قبائل کو انگریزوں کے خلاف جہادیا اکسانے کا منصوبہ بنادیا۔اور خود بھی ان کے ساتھ رہ کر دو تین سال انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے رہے۔آخر کار ستمبر ۹ ۱۹۴۶ء میں ضلع بوں کے کانگرس کی ہائی کمان کی طرف ہے مولوی عبدالمنان اور میر اکبر شاہ کی میت میں آپ کو وزیستان میں انگریز حکومت کے خلاف پر وپیگنڈ اکرنے کامقدس فرض سونیا گیا۔ آپ نے جس خوش اسلوبی سے میہ فرض ادآ کیا۔ قوم اسے بھی فراموش نہیں کرے گی انگریزوں کوآپ کا میہ رویہ پہند نہیں آیااور تیسری بارگر فتار کر کے سنٹرل جیل ہوں لایا گیا۔ جہال ہے آپ کو مشروط طورپ رہاکیا گیا۔اور قرار پایا کہ آپ کا داخلہ وزیر ستان میں ممنوع ہو گا۔لیکن آپ نے اس پابندی کو پیج سمجھتے ہوئے ایک بار پھر اپنی قوم کو ہید ار کرنے کے لئے وزیستان کارخ کیا۔ لیکن آپ کی بیہ کار گزاری ایک کانٹے کی طرح چبھتی تھی چنانچہ آپ کوہ ہیں سے گر فار کر کے تین سال قید بامشقت سنائی گئی۔ چنانچہ آپ کادوسر اگھر جیل بن چکا تھا۔ لہذاآپ نے محسوس تک نہ کیا۔ ۵ ۱۹۴۵ء میں پھر جیل کی ہوا کھانی پڑی لیکن چنددن گزرنے کے بعدوزارتی سطح پر حکومت میں تبدیلی عمل میں لائی گئے۔اورآپ کورہا کر دیا گیا۔ ۹۶۱ء جون کو پہلی بار مار مثلاء کے دور ان آپ کو

تین سال قیدبامشقت کی قید بھ گتنی پڑی آپ نے قید کے بیایام سنٹرل مجھ بلوچتان سنٹرل

جیل جملم اور ہری پور میں گزار ہے ہو ھا ہے کہ جہ ہے آپ جیل میں اکٹر ہمارر ہے۔ ۱۹ ہم ۱۹ ہم ۱۹ ہم اور ہری پور میں گزار ہے ہو ھا ہے کہ تک ۱۰ میل کے فاصلے پر دورہ ئید کھڑے او گول کا فقید الشال استقبال کیا گیا۔ جگہ جگہ ہمد و قول کی لا تعداد فائز نگ ہے سلامی دی گئی۔ اور آپ کی سواری پر پھولوں کو نچھاور کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد آپ کی صحت اور آنکھوں کی دید قید کی مصبتیں جھیلئے سے کافی صد تک اثر اند از ہو چکی تھی۔ لہذاآپ دور در از پھر نے اور دورہ کرنے کے قابل نہ جمیلئے سے کافی صد تک اثر اند از ہو چکی تھی۔ لہذاآپ دور در از پھر نے اور دورہ کرنے کے قابل نہ فراموش ہو گئے بہتر وعلاج و معالجہ کیا گیا۔ لیکن نقذ ہر کے لکھے کاعلاج نہ ہو سکا اور مور خہ ۱۳ اگست ہو قت دو ہے بعد از دو پہر یہ مر د مجاہد اور تحریک آزادی کا بیر جنما اس جمان فانی سے ہمیشہ اگست ہو قت دو ہے بعد از دو پہر یہ مر د مجاہد اور آپ ٹیس اندہ گان میں دو بیٹے اور ایک بیلئے چھوڑ گیا۔ اس میں موریخ اور ایک بیلئے جھوڑ گیا۔ ہمیشہ کے لئے رضت ہو گیا۔ اور اپنے لیس ما ندہ گان میں دو بیٹے اور ایک بیلئے جھوڑ گیا۔ ہما میں ضلع ہوں کے ہزاروں معززین نے طور پر ہڑ تال تھی اور ہر قتم کاکار وبار ہمد تھا۔ نماز جنازہ میں ضلع ہوں کے ہزاروں معززین نے شرکت کی اور پس ماندہ گان کو صبر جیل کی دعادی۔

# ميزان ماضى

بحساب فى روبييه وزن اشياء

گندم

×19+8

61917

61909

١٩٩٩ء ، ١٩٩٩روييه في من

۱۹۷۰ چینی آٹھآنے تاایک روپیہ فی سیر

۱۹۹۹ء چینی ۱۸روپیه فی سیر

۱۹۷۵ء تیل پیرول \_/ساروپیه فی گیلن

**م**کئی

المآنے تا اآنے یومیہ

٨\_٢ روپيه يوميه

سر روپيه يوميه

۲ روپیه یومیه

• • ۲ روپيه لوميه

مستري

۸ آنے تا ۵ . اروپیہ یومیہ

١٩٦٥ء سونا\_/٢٣٠ ارويييه في توليه

١٩٩٩ء سونا\_ / ٢٠٠٠ روييه في توله

١٨٤٠ء ٣٥٣ آنے يوميه

۴ آنے تا ۵ آنے یومیہ

١٩٥٤ء ايك روپيه يوميه

۱۹۲۵ء ۸ آنے۔۔ایک روپیہ یومیہ

۱۹۷۰ء ۲ روپیدیومیه

۱۹۹۹ء 🔸 کے روپییہ یو میہ

۱۹۹۹ء تیل پڑول ۔ /۱۲۵ روپیہ فی گیلن

نوٹ۔ ماضی میں دودھ۔ تھی کی فروخت کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مذید ہر فردوبٹر آس معاملہ

میں خود کفیل تھا۔ ہو قت ضرورت ایک دوسرے کو بیراشیاء مستعار دی جاتی تھیں۔ پھراسے لٹا دیا جاتا تھا۔ جب آبادی بڑھ گئی ساتھ ضروریات زندگی بھی بڑھ گئیں۔ اور تجارت کو فروغ ملا۔ مشینی دور نے احساس مروت کو پچھ دیا۔ تو دودھ اور تھی جیسی اشیاء بھی خریدنے کو مل گئیں۔ مشینی دور نے احساس مروت کو پچھ دیا۔ تو دودھ اور تھی جیسی اشیاء بھی خریدنے کو مل گئیں۔

#### نو چه بنول

## د کھادوں گاجمال کوجو میری آنکھوں نے دیکھاہے مجھے بھی صورت آئینہ جیرال کرکے چھوڑونگا

یہ امر واقعہ ہے کہ سر زمین ہون نہ صرف ذر خیز ہے باسمہ مر دم خیز بھی اس سر زمین نے امنی میں بہت سے مشاہیر ازم وبزم پیدا کئے ہیں۔ جن پر ہم کو فخر ہے۔ اور جنہوں نے ہر دور کی فرعون سامانیوں کا جم کر مقابلہ کیا۔ خصواہ وہ مغلوں کا شور و غلغلہ ہو سکھوں کے ظلم وستم کادور ہوا گریزوں کے جبر و جبر وت کا زمانہ۔

مجھی توترک مولدت بھی ہجرت۔ مجھی تحریک خلافت کی دہلیز پر خدائی خدمت گار تحریک کے سلسلے میں سول نا فرمانی میں پیش پیش رہے۔ شہید ہوئے اور اس طرح سے تجریک آزادی کو زندہ رکھا جن کے نتیجہ میں یا کستان معرض وجو دمیں آگیا۔

ہوں کی گزن اور گواہ ہے کہ ذندہ دلان ہوں کی جتنی ذیادہ تعداد تحریک آزادی کے جدوجہد کے سلط میں پس دیوار زندان چلی یعنی قیدوبند سے دو چار ہوئی۔ پوراصوبہ سرحد بھی اس تعداد کا حساب نہ دے سکا یمی وجہ ہے کہ جمال انگریزوں کے نقش ٹانی کے طور پر ہر علاقے سے نواب خان بھادر خان صاحب وغیرہ ابھر ہے وہاں ہوں محروم رہا۔ اور شاذو نادر ہی ایسے القلبات سے بھیان کو نوازا گیا۔ جو ہمارے لئے وجہ افتخار ہے۔ جو ہماری جماد آزادی کے لئے سرشاری کی در شرمساری کا اعدہ نہم

# تزقی معکوس

مگر اہل ہوں (ہویان) کو ان تمام عظیم قربانیوں کاصلہ ترقی معلوس کی صورت میں ملا۔ جس کی تفصیل ماضی وحال کے آئینی میں محفوظ اور منعکس ہے۔

### تصوبردرد

واستان بردی پر در داور طولانی ہے مگر مشتے نمونہ از خروار ملاحظہ ہو

1) قبل تخلیق پاکتان شر ہوں میں کل پانچ مر دانہ ہائی سکول تھے۔ پاکتان بننے کے بعدیہ تعداد کھٹ کر چاررہ گئی۔ مگر حال ہی میں نمبر سم ہائی سکول کو بھی نمبر چار ہائی سکول میں ضم کر دیا گیا۔
کیونکہ نمبر سم ہائی سکول مر حلہ انہدام میں تھا۔ موجودہ پینل ہائی سکول حالت نزاع سے گزررہا ہے۔ گویا تعلیمی حالت پست بلحہ نمایت ہی تاگفتہ ہہ ہے۔ یہ ۵ سالہ ترقی معکوس کی واضح مثال ہے۔ گویا ہم بیچھے کی طرف تھسلتے گئے۔

۲) کمشنری کے قیام کے لئے ہر لحاظ سے بول موزول ترین انتخاب ہو سکتا تھا۔ گراب خداخدا

کر کے بول کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا۔ ہے گربرائے نام صورت حال پہلے جیسی ہے۔ بعض
د فاتر ڈیرہ اساعیل خان میں اب بھی قائم و دائم ہیں۔ مسلمہ تعلیم میں معمولی آسامیوں کے لئے
بھی انٹر ویووغیرہ ڈی آئی خان ہی میں ہوتے ہیں۔

") ریڈوسٹیشن کے قیام کا بویان کا دیرینہ مقدمہ / مطالبہ تھا۔ گربے مانگے یہ کسی اور کے سپلے باندھ دیا گیا۔ ورنہ سیاس اور جغر افیائی لحاظ سے بول کی اہمیت مسلم ہے۔ بول افغانستان کے بہت ہی قریب ہے۔ ریڈیو سٹیشن قوت ساعت یعنی شنوائی اور روشنائی کا ذریعہ ہے۔ جس سے بول والوں کو محروم رکھا گیا۔

س) ہائی کورٹ ڈویژن بیٹی کی تشکیل کے لئے بول کا مطالبہ برحق ہے مگر۔۔۔

۵) ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کا صدر دفتر ڈیرہ اساعیل خان میں ہے ہوں کے باب میں اسکی کارگزاری مایوس کن ہے۔

۲) گومل بو نیورشی کے قیام کے لئے ہوں موزوں مقام تھا مگر۔۔۔۔۔ ہمارے ساتھ بو نیورشی ہزا میں مناسب اور متناسب نہئیندگی دینے کا وعدہ ہوا تھا۔ مگر۔۔۔ اور سیکینڈ کیس کھوین ہزا میں مناسب اور متناسب نہئیندگی دینے کا وعدہ ہوا تھا۔ مگر۔۔۔ اور سیکینڈ کیس کھویا ہے اوعابھی محض مدعاین کررہ گیا۔

موبائی حکومت کی طرف ہے نصد مشکل ۱۹۹۸ء میں منانہ کالج قیائم ہواا ہے گر اس کا اس کا ہوا ہے گر اس کا ہائی کا انتظام نہیں ہے اور نہ یہ سائنس ڈگری کا لیج کا درجہ حاصل کر سکا ہے۔
 ۹۔ پولی ٹیکنیکل انٹی ٹیوٹ اور کا مرس کا لیج کا درجہ فدید نہیں بڑھایا گیا۔
 ۱۰۔ زنانہ ہائی سکول میں ہاسٹل نہیں ہے۔

اان جامع ہائی سکول کے ہاشل پر ہون ہائر سکنڈری ہورڈ نے قبضہ مخاصمانہ کر رکھا ہے اسکے لئے ہون ٹاون میں جو زمین خریدی گئی تھی سناہے کمیشن کی حرص میں اسے بھی بچ دیا گیا ہے اور جامع ہائی سکول کے طلباء کوایک جائز سہولت سے محروم رکھا جار ہاہے۔

۱۲۔ بیوں ہر دور میں بین الا قوامی شهرت رکھنے والے کھلاڑیوں کو جنم دیتا**رہا ہے۔** گریماں سپورٹس کمپلیمس کی جو صورت بدہےوہ سب پر عیال ہے۔

۱۳ ہون میں آگرہ ایک تاریخی اور قدیم شہر تھا۔ جس کے کھنڈرات زمانہ برد اور انسان برد ہونے کے باعث صفحہ ہستی سے مٹ رہے ہیں۔ ان کھنڈرات سے بہت سارے نوادرات دریافت ہوئے مگر کسی اڈیٹوریم کی غیر موجودگی کی وجہ سے یا توصائع ہوئے یا پھر برآمدکی گئیں۔ ۱۲ ہوں کی بسماندگی کے پیش نظریمال انڈسٹریل سٹیٹ کھولنے کی اشد ضرورت تھی مگر اس پر کماحقہ توجہ ہی نہ دی گئی۔

10۔ ضلع ہون کودیگر دنیا سے موثر طور پر مسلک کرنے اور تجارت کو فروغ دینے کے لئے ہوی ریا کے لئے ہوئی ریا کہ دیا کے لئے ہوئی دیا گئیں بچاھانے کی ضرورت ہے مگر۔۔۔۔ البتہ چھوٹی لائن کو بھی منہدم کر کے پیڑیوں کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ گویاس معمولی سہولت سے بھی ہوں کو محروم کر دیا گیا۔ بیڑیوں کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ گویاشا ہر اواعظم سے باہر رکھا گیا۔ یہ نگی بے انصافی نہیں تو کیا ہے ؟

ے ا۔ بوں کالج قدامت کے لحاظ سے قابل التفات ہے مگر ابھی تک اسکی عمارت مکمل نہیں ہو سکی ہے۔

۱۸۔ بول کے لئے ایک ہپتال اور ایک مزید کالج کی منظوری تھی مگر۔۔۔ خدا کا شکر ہے

انظار بسیار کے بعد اب دوسر اکالج ایک مستعار عی بلڈنگ میں شروع ہو چکا ہے۔ ماضی میں مخلف ادوار میں ہوں کالج کی تعمیر کے لئے رقم مختص ہوتی رہی مگر مصلحت کے تحت اس رقم کو کہیں اور جگہ منتقل کیا جاتار ہا۔ غزنی خیل کالجے اور کر ک کالجے بیوں کامر ہون منت ہو ناجا ہے۔ <sub>19۔</sub> شہر ہوں کی مضافاتی زر خیز اور قیمتی زمین پر مختلف کالو نیاں۔ سکول۔ کالج۔ ہیپتال۔ دولن ماز جیسی کمر شل منڈی وغیرہ تعمیر کر کے حقیقت میں شہر بوں کے چھھڑے کاٹ دئے گئے ہیں۔ورنہ متز کرہ منصوبوں کے لئے شہر سے مناسب فاصلے پر کم زر خیز زمین کم قیمت پر حاصل ی جاسکتی تھی۔

۲۰ بون کے لئے ہوائی سروس کامناسب انتظام نہیں ہے۔

۲۱۔ بوں برقی قوت کی تخلیق کا منبع اور سرچشمہ ہے مگریمال بیشتر دیمات اس نعمت سے محروم

۲۲ یخصیل بیوں میں علاقہ ممہ خیل۔ میریان۔ نورژ۔ مند یو۔ شاہ دیو۔ منڈیڈاک اور عیسی کا بیشتر حصه کشت و بران براہوا ہے۔ ذرائم ہو تو یہ مٹی بردی ذر خیز ہے ساقی۔ان علا قول کے لئے خاص منصوبہ بندی کے تحت متعدد ٹیوب ویل در کار ہیں۔ کیونگی سے علاقہ سیم و تھور کی زدمیں ہے اور کینسر کی طرح زمین کی زرخیزی کو جاے رہی ہے۔ ٹیوب ویلوں کی تنصیب سے یہ علاقہ

ایک بار پھر زر خیز بن سکتاہے۔

۲۳ ضلع ہوں کی بیشتر اہم سڑ کیں (لنک روڈ) ہنوز کچی ہیں۔ورنہ کین سسسے پختہ کی جا

۲۷۔ دریائے کرم کی وجہ سے بیمال کی سینگروں کنال اراضی آب پر و ہو چکی ہے اس اژوہانے ماضی میں بہت ساری زمین نگل لی ہے۔اسکی بازیا ہی ممکن ہے۔البتہ دریائے کرم کی سر شاری اور ماضی میں بہت ساری زمین نگل لی ہے۔اسکی بازیا ہی ممکن ہے۔البتہ دریائے کرم کی سر شاری اور لابالی پن کو قابو کیاجائے اور اس کے لئے منصوبہ بندی کی جائے۔

# روئیدادِ گل خوئیداد (مولوی)

مولوی گل خوائیداد جید عالم۔ صاحب قلم وعمل اور تحریک آزادی کے صف اول کے رضاکار رہے ہیں۔ ان کی زندگی مسلسل جدو جمد دے عبارت تھی۔ وہ صرف مولوی نہ تھے۔ اور نہ ان ، -کی سر گرمیوں کا محور صرف اور صرف محراب و ممبر تھا۔ بلیحہ ان کا نکتہ نظر وسیع اور مشاہرہ حق و قع تھا۔ وہ بڑے وسیع المشر ب انسان تھے ان کا حلقہ احباب وسیع تر تھا۔ وہ دیوبید کے فارغ التحصيل تھے۔ان کے حلقہ ارباب واحباب میں مولانالد الکلام آزاد ۔سر سیداحمہ خان۔علامہ محمہ ا قبال ۔ قائد اعظم محمد علی جناح۔ مولانا شبیر احمد عثانی۔ خواجہ محمد عباداللہ۔ خواجہ احمد دین۔ عرشى صاحب مولانا احمد على لا هورى - غلام محمد اور محمد اسلم جير اج بورى جيسے اكامرين كانام ناي ہے۔ مولانا کی بڑی اچھی لا ئبریری تھی اس میں نایاب تھی ننٹے تھے معلوم نہیں ان کا کیا حشر ہو چکا ہو گا۔ کیو نکہ ان کے بیماند گان میں ان کا صحیح جانشین اور سجادہ نشین پیدانہ ہو سکا۔ مولانا گل خوسکد ادبازار احمد خان میں ۸۸۲ء میں پیدا ہوااور وہیں سن کبیری ۹۵۹ء میں وفات پائی۔ انہوں نے طویل عمریائی مگر ان کا جوش و جذبہ ہمیشہ ہمیشہ جوان رہا۔ ان کی ذات میں عجب کشش تھی۔ صغیر و کبیر۔ فقیر و امیر انہیں ہم جلیس اور ہم انہیں سمجھتے تھے۔ مولانا تحریک خلافت کے سر گرم اور فعال کار کن رہے ہیں۔ان کی مساعی سے بول کاہر فرووبشر خلافت کمیٹی کا ممبر مناتھا۔ انہیں کی تجویز پر ملک معزاللہ خان شاہ بزرگ خیل خلافت کمیٹی ضلع ہوں کے صدر ہے۔ انہوں نے تحریک حجرت کو کامیاب بنانے کی کو ششیں کی۔وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خاص معتمد تھے۔ کابل اور مولاناایوالکلام کے در میان جواہم پیغامات کا تباولہ ہو تار ہا۔ وہ انہیں کے ذریعے ہو تارہا۔ حکومت کی مختلف ایجنسیال الن کے تعاقب میں رہتی تھیں۔ ایک باراہم د ستاویزات مولانا ابدالکلام کو منتقل اور مطلوب تھے۔ اور جو حکومت افغانستان کی طرف سے ا نہیں کے وصیلے بھجوائے گئے تھے۔ مولوی گل خوائیداد نے ان سب کو حفظ ما نقدم کے طور ازبر کر لئے اور پھران دستاویزات کو ہمر اہ د ہلی لے گئے۔وہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ زیر نگرانی ہیں۔ اور بہ کہ انہیں دستاویزات سمیت گرفتار کیا جانیوالا ہے۔ مولوی صاحب کی بیت الخلاجی گھی کے اور متعلقہ دستاویزات کو جلا کر انہیں تلف کر دیا۔ جب باہر آئے گرفتار ہوئے گران سے کچھ بھی ہر آ ہد نہ ہو سکا بہذا چند دن کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے بیہ ساری روئیداد مولانا ہوالکلام آزاد کو سنائی اور ساتھ بے کم وکاست اس پیغام / پیغامات کو زبانی ای تر تیب اور تر سل بوالکلام آزاد ہوئے خوش اور مطمئن ہوئے۔ جب تحریک سے ساتھ سنایا۔ جس سے مولانا ابوالکلام آزاد ہوئے خوش اور مطمئن ہوئے۔ جب تحریک خلافت اور کا گری س بہم شیر و شکر ہوئے تو وہ بھی کا گری سے لئے اپنی صلاحیتیں و قف کر گئے۔ گرجب مسلم لیگ کی بول میں افتتاح ہوئی تو وہ ملک تاج علی خان خان ذادے کے ساتھ ملکر مسلم لیگ کی تروی و ترقی کے لئے کوشاں رہے۔ اور مسلم سٹوڈ نٹس فیڈریشن کے ممبر طلباء مسلم لیگ کی تروی و ترقی کے لئے کوشاں رہے۔ اور مسلم سٹوڈ نٹس فیڈریشن کے ممبر طلباء کے ساتھ شالی وزیر ستان کا دورہ کیا۔ جبکہ مسلم لیگ کے لئے وہاں کی فضایو می سازگار نہ تھی۔ کے ساتھ شالی وزیر ستان کا دورہ کیا۔ جبکہ مسلم لیگ کے لئے وہاں کی فضایو میں سازگار نہ تھی۔ مقابلہ کرنے کا خوگر تھا۔

مر مولانا قل خو ئيداد ہر مسمل كاختره پيتانى سے معابلہ رے و و ر ساد مولوى صاحب جاجى مير زعلى خال فقير آف ايلي جابدا عظم كے معتد ما تقى رہ ہيں وہ ان كے لئے چنده فراہم كروانے ميں كوشال رہتے ہے۔ گئاباروہ گر فحار بھى ہوئے۔ جب بيں وہ ان كے لئے چنده فراہم كروانے ميں كوشال رہتے ہے۔ گئاباروہ گر فحار كھا۔ مولوى بيات سے ريٹائر فرہو ئے۔ اور درس و تدريس سے سر وكار ركھا۔ مولوى صاحب كى زندگى يوششيں نا تمام سے عبارت صاحب كى زندگى يوششيں نا تمام سے عبارت رہى۔ مولوى صاحب بوے باك اور صاف گو انسان ہے۔ جرات اظہار كے لئے ضرب المثل ہے۔ ايك دفعہ ايك ند ہى تقريب (فاتحہ خوانی) ميں عب صورت حال پيدا ہوئى۔ بازار المثل ہے۔ ايك دفعہ ايك ند ہى تقريب (فاتحہ خوانی) ميں عب صورت حال پيدا ہوئى۔ بازار احمد خان كا ايك متمول صاحب زر در سر بر آور دہ شخصيت ان كے چارپائى پر بيٹھ كر مولوى صاحب سے خاطب ہو كر كى عالم دين كى جو بيان كى۔ مولوى صاحب نے اپنى چادرت منہ والے دو گو ان ليا الحد خان كا ايك مقل طلب ہو كر كى عالم دين كى جو بيان كى۔ مولوى صاحب نے اپنى چادرہ وہال سے فوراً اٹھااور خود کو شو لئے ليا اور كما تم غلاظت تم كو خود كو شو لئے ہو ماحول پر سكوت اور محویت جھا گئے۔ بات خود كو شو لئے لگا۔ مولوى صاحب سے پوچھا بظا ہم غلاظت تو شميں ہوتى كيو تكہ تم اس كے خوگر ہو چكے ہو ماحول پر سكوت اور محویت جھا گئے۔ بات محموس نہيں ہوتى كيو تكہ تم اس كے خوگر ہو چكے ہو ماحول پر سكوت اور محویت جھا گئے۔ بات محموس نہيں ہوتى كيو تكہ تم اس كے خوگر ہو چكے ہو ماحول پر سكوت اور محویت جھا گئے۔ بات سمجھ ميں آنے والی تھی۔ وہ صاحب زر و زور شخص سود و ذيال سے سر و كار ر كھتے تھے۔ سود اپنا۔

زیاں اور وں کا۔ مولانا گل خوائیداد مجاہد مولوی تھے۔ نڈر صاف گواور بے باک ان کے دل میں سوزالمی تھا۔ نگاہ میں پاک تھی اس لئے گفتار میں بے باکی پائی جاتی تھی واقعی سوزالمی تھا۔ نگاہ میں پاک تھی اس لئے گفتار میں تفاوت نہیں لیکن ملاکی آذان اور مجاہد کی آذان اور مجاہد کی آذان اور

### سانحه بنول

## کیا تاریخ خود کود ہراتی ہے

ہوں شوگر ملز کے ذیلی اور عارضی و فتر پر رات کی تاریکی میں حملہ کیا گیا۔ حملہ کرنے والے علاقہ غیر سے تعلق رکھنے والے وزیری تھے۔ نتیج مین چو کیدار امیر نواز خان مروت شہید ہوئے کلرک غنی الرحمٰن مروت اور چیڑاسی محمہ صدیق مروت کو اغوا کیا گیا۔ یہ سانحہ جنوری 197۸ء کو پیش آیا۔ علاقہ ممش خیل نے شدیدرد عمل کااظہار کیا۔ کیونکہ یہ سانحہ انہیں کے علاقہ کے اندر پیش آیا تھا۔ ولاباز خان داود شاہ کے باسی انقلامی اور سیمانی طبعیت رکھتے تھے۔ان کی تحریک پر سارا ہوں سیخ پاہوا۔ اسی دن جائے و قوعہ کے نزدیک ایک ہنگامی جلسہ ہلدی منڈی مین ہوا۔ جسکی صدارت ائے ڈی رب نواز خان ممش خیل نے کی فیصلہ ہوا کہ ردعمل کے طور میرانشاہ روڈ کو بند کر دیا جائے اور وزیر ستان سے تعلق رکھنے والے افراد بسول اورٹر کول سے اتار کر انہیں انقاماً مرغمال بنایا جائے چنانہ اس پر فوری عمل ہوا تقریباً ۵۰ افراد مرغمال بنادیے گئے۔ جنہیں منظر خون وزیرِ سکنہ ہون کی تحویل میں رکھا گیا۔ بیہ بھی فیصلہ ہوا۔ کہ ۱۲ جنور ی ۱۹۲۸ء میں ایک عوامی جلسہ ہو گا۔ جس میں بیون بھر کے عوام شرکت کریں گے۔انتظام اور ا نغرام کے لئے مجلس عاملہ تھکیل دی گئی جس کے ممبران محد حیات خان سوکڑی۔ بہاول خان آمندی \_ میرولی خان آمندی \_ عمر ایاز خان \_ شیرین خان محمد نور بادشاه \_ محمد امین شاه ذو لبخاك مولوی محمد رحمٰن اور علی خان ممش خیل وغیر ہ تھے۔

مولوی محمد را اور حاص می می در الله کی منڈی) جس میں مروت کے کچھ خوانین ۱۹۲۸ جنوری ۱۹۲۸ء مقررہ جگہ پر جلسہ عام ہوا۔ (ہلدی منڈی) جس میں مروت کے کچھ خوانین ۱۹۲۸ جنوری ۱۹۲۸ء مقررہ جگسے کی صدارت بھی اے۔ ڈی رب نواز خان ممش خیل نے کی ذیل نے ہی شرکت کی اس جلسے کی صدارت بھی اے۔ ڈی رب نواز خان ممش خیال شاہ ہوں لیڈروں نے خطاب کیا۔ سالار محمد بعقوب خان بازار احمد خان مروت۔ منور لیڈروں نے خطاب کیا۔ سالار محمل سوکڑی۔ مولوی عبدالطیف ہوں سئی۔ نوان مورانی۔ مولوی نصف جمان شروت۔ ملک خان زادہ سورانی۔ مولوی نصف جمان خان ایم پی اے۔ نواب شیر افضل جنگ مروت۔ ملک خان زادہ سورانی۔ مولوی نصف جمان خان ایم پی اے۔ نواب شیر افضل جنگ مروت۔ ملک خان زادہ سورانی۔ مولوی نصف جمان

ممش خیل۔ پیریخی زمان نور ژمریان۔ عمر جان خان ایڈو کیٹ۔اور د لاباز خان۔ موضر الذکر پے ے جلسے میں خوب گرمی پیدا کر دی۔ جس کے نتیج میں مخصیل ہوں کی سطح پر ذیل ممبران پر چھتمل د فاعی کمیٹی بیادی گئی۔ حق داد خان منڈان۔ ملک حمید اللہ خان منڈان۔ امیر خان مغل خیل ہے ملک دراز خان جھنڈو خیل ۔ محمد اسلم خان ۔ ملک اکبر علی خان فاطمہ خیل۔ عمر جان خان ایڈوو کیٹ کئی۔ محمد خان کئی ملک ولی خان بار ک زئی۔ پیر سخی زمان مریان رحم زاد خان میر اخیل ولد باز خان داود شاہ اے۔ ڈی رب نواز خان ممش خیل۔ فیصلہ ہوا کہ ۲۸ جنوری ۱۹۲۸ء کو ہلدی منڈی میں پھر جلسہ ہو گا۔ مگر مقررہ راتیخ سے پہلے ۲۳ جنوری ۱۹۲۸ء کو جناح یارک بول میں تاریخ کاایک عظیم وشان جلسه ہوا۔ شاید حکومت کی ایما پریہ جلسه ہوا۔اب پس پر دہ حکومت وقت بویان اور قبیله مروت کے جذبات اور ردعمل کواین حکمت عملی اور منصوبه بدی كاحصه بنانے كى دريے ہو كى۔ جيسے كه ماضى ميں ہو تار ہاہے ذيل كے افرادنے خطاب كيا۔ ملك بهادر خان سورانی \_ نواب ذاده رحم دل خان مروت \_ نعمت الله خان نمز کی خیل مروت و عطاء الله خان ایروو کیٹ۔ خاجی تاج علی خان ایروو کیٹ قاضی حبیب الرحمان سوکڑی۔ ملک رضا خان ممر خیل مروت خلیفه میر احمد لنژیوه مروت د لاباز خان داود شاه \_امیر داد خان عیسکی \_ منور خان ایڈوو کیٹ۔ایم پی اے۔سالار محمد یعقوب خان بازار احمد خان عیسکی۔عبدالرحمٰن شاہ نارشیر مست اوررحم زاد خان مير اخيل \_

## قرار دادیں

ا۔۔ سرائے کہاخیل میں پولیس تھانہ قائم ہو۔ لیوی پولیس میں وزیروں کی بجائے دیگر قبائل مثلًا ہویان۔ مورت۔ بیتلنی کو بھی جگہ دی جائے اور ان میں ان قبائل سے ہی خاصہ دار لئے جائیں ۲۔۔ ایجنسیوں کو توڑا جائے۔ سا۔۔ ۲۲ جنوری ۱۹۱۸ء کو شالی وزیر ستان کا جائیں ۲۔۔ ایجنسیوں کو توڑا جائے۔ نامہ جنوری موجودگی میں اقوام ضلع ہوں اور پولیٹیکل ایجنٹ کی موجودگی میں اقوام ضلع ہوں کے ساتھ بات چیت کرئے۔ (صاف ظاہر ہے قرار داور زبان و میان نے ظاہر ہے کہ کی اور کی طرف سے بات چیت کرئے۔ (صاف ظاہر ہے قرار داور زبان و میان نے ظاہر ہے کہ کی اور کی طرف سے

گویا خفیہ ہاتھ کے اشارہ پر میہ سب بچھ ہوا جیسا کہ مضمون سے ظاہر ہے۔ مزید بکا خیل کے مقام
پر پولیس تھانہ قائم ہو چکا ہے ایجنسی کے بارے میں ادغام کے فیصلہ کا نظار ہے۔
تاریخ مقررہ سے قبل وزیر اور ہویان بشمول قوم مروت کے در میان بقاعدہ لڑائی شروع ہوئی
جس میں ۱۲ ہویان بشمول ملک غوث علی شاہ ہزرگ خیل اور ایک مروت اقبال خان مینا خیل
شہید ہوا۔ عوام کہتی ہے یہ جنگ غلط فنمی کا نتیجہ تھی جوذ ہمن و نظر رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ
سوچی سمجھی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔

#### ۔ دنیا کے بے شار سخنہائے گفتنی خوف فساد خلق سے نا گفتہ رہ گئے

خون ار زاں اور خرابی بسیار کے بعد مسعود قبائل نے مداخلت کر کے اس جنگ کوروک لیا۔ اور ا یک عهد نامه مرتب کرالیا۔ جس کالب لباب بیہ ہے کہ آئیندہ ایساسانھہ رونما نہیں ہو گا۔ اگر ہو جائے تو قوم مسعود سے رجوع کیا۔ دونون قبائل براہ راست اقدام اٹھانے سے گریز کریں گے۔اگر اس کے بعد وزیروں نے کسی کواغوا کر کے برغمال بنایا تو قبیلہ محسودا پنی ذمہ داری پوری کرے گا۔اور مجر موں سے ۲ لا کھ روپیہ کا نڑہ (جرمانہ)وصول کیا جائے گا۔ مگریہ صرف کا غذی کاروائی ثابت ہوئی۔ کیونکہ چند ماہ بعد ہوں کی ایک بہت بردی بررگ ہستی کو دن دھاڑے اغوا کیا گیا۔اسے سر غمال رکھا گیا۔عوام نے شور مجایا ہائے بابائے بنوں کو اغوا کیا گیا۔ مگر پچھ بھی نہ ہو کا پھر (کانزہ) اپنی جگہ ہے نہ ہل سکا۔ البتہ اس عمد نامے کے مرتب کرنے اور کرانے سے ایک بار پھر وزیر قبائل کی دور اندیثی اور درا کی ثابت ہوئی ہے اور بویان کی روایتی سادہ لو جی۔ باہمی منافرت اور سطح بینسی اجاگر ہوتی ہے۔ یہ ایساموقع تھاجس کے طفیل قوموں کی شیر ازہ ہدی کی جاسکتی تھی۔وزیروں سے اس عہد نامہ پر ۲ ااشخاص نے صاد کر کے اس پر مهر تقیدیق ۔ ثبت کر دی۔ مروت قبیلہ نے ۵اشخاص نے دستخط کئے۔ جبکہ بویان کی طرف سے صرف ۳ ثبت کر دی۔ مروت قبیلہ نے ۵اشخاص اشخاص شریک محفل ہوئے گویا ملک بہادر خان۔ ملک حمید اللہ خان اور پیر سخی زمان۔ اور جو شریک شورش محفل تھا۔اور جواخو ت باہمی۔ا تحاد کا مظهر اور ہیر و تھا۔یعنی د لاباز خان انہیں باہر شریک شورش محفل تھا۔اور جواخو ت باہمی۔انتحاد کا مظہر اور ہیر و تھا۔

ر کھ دیا گیا۔ گویا عضو معطل۔ بعض افرادان کی ہر دلعزیزی سے خائف ہوئے۔ اور بعد میں انہیں اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں شہید کرادیا گیا۔ اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں شہید کرادیا گیا۔ ہاں تاریخ خود کو دہر اتی ہے۔ دہر اتی رہیگی۔ سے منزل ملی انہیں جو شریک سفر نہ تھے

## شجره نسب شاه فرید عرف (شیتک)

- بر ہم خیل۔مند یخیل وشیشے برادران پسران نقر ہ دین (1
- نقر دین۔غازی خیل،خو حِک خیل بر ادران پسر ان مند بو (1 ابراہم خیل۔مموخیل برادران پسران احمد خیل (4
  - قمری خیل۔ گیدڑ خیل پر اوران پسران کا کاخیل (4
  - خواجه ـ کرک پر ادران پسر ان نمبر (0
- كاكاخيل\_نمبر\_برت، فتح خان خيل اورميتاخيل بر ادران پسر ان جونشم خيل (4
  - احد خیل۔میر تبر۔جونشم خیل اور مدار خیل پر ادران پسر ان بالے (2
    - پید خیل عر خیل امن خیل اوربائید خیل بر ادران و پسر ان بری (A میناخیل \_ کا کاخیل اور نمبر بر ادران اور پسر ان رستم
  - (9 بوراخیل\_موسیٰ خیل اوررسپ خیل بر ادران اور پسر ان زرگر خیل (1+
    - فتخ خيل \_ الله خيل اور ليوان بر ادران اور پسر ان غزنی خيل (11
  - ملیب حسن۔ جعفر خیل اور خوجک خیل پر ادران اور پسر ان محبوب (11
    - مند بواور تن كر ادران اور پسر ان بارك زى از زوجه دوئم (11
      - سر کی خیل اور ایم خیل بر ادر ان اور پسر ان نقر ه دین (10
        - نفره دین پسربارکزی از زوجه اول (10 شو بک اور و مخل بر ادران اور پسر ان عمر خیل
        - (14 کابر اور میریان خیل بر ادر ان اور پسر ان شادی خیل
- (14 شادی خیل عمر خیل اور پیرو خیل بر ادارن اور پسر ان محبوب
- ماندی خیل مالی خیل دواوت خیل اور بر مل خیل پر ادر ان اور پسر ان مهدیو ماندی خیل مالی خیل دواوت خیل اور بر مل خیل پر ادر ان اور پسر ان مهدیو (IA
  - (19
  - كالا خيل ـ يو تى خيل ـ دريپ خيل اور ميلا گان پر ادران اور پسر ان ميسو كالا خيل ـ يو تى خيل ـ دريپ (۲.

۲۱) اخوند خیل ترگل خیل میرگل خیل اور ریشم خیل بر ادران اور پسران تپ ئ

۲۲) ملیو۔ مند یو۔ تنی کبر ادر ان اور پسر ان نور ژ

۲۳) نورژپر میرنی از زوجه چهارم

سه م کی اور بھر ت پر ادران اور پسر ان میر ئی از زوجہ سوئمل (۲ سوئمل

۲۵) ممه خیل پسر میرنی از زوجه دوئم بارک زئی پسر میرنی زوجه اول

۲۷) پیراخیل عمر خیل ارشادی خیل بر ادران اور پسر ان محبوب

۲۷) عمر خیل پسر کرئی

۲۸) کرئی۔ محبوب ارلیدی بر ادر این اور پسر آن محر ت

۲۹) مغل خیل ارجی خیل بر ادر ان اور پسر ان لیدی

سوا خیل اور قلندر خیل بر ادر ان اور پسر ان سر کی خیل (سر)

۳۱) عالم گل خیل اور خداخان خیل بر ادر ان اور پسر ان قلندر خیل

۳۲) میری اور شمی (سمیع) بر ادر ان اور پسر ان کیوی

۳۳) کیوی اور سورانی بر ادر ان اور پسر ان شینک زوجه اول

۳۴) داوژ پر شینک زوجه دوئم

٣٥) زيلم اور مويد پسر ان شيك زوجه سوتم

٣٦) الوخيلي پسر حسن خيلي

ے ۲۷) حسن خیلی۔ ٹو بکی اور غونڈوبر ادر ان اور پسر ان فریلم ہوید

۳۸) معیل خان- تی مندان اور ایسپ بر اور ان اور پسر ان

شجره نسب سيمي پسر کيوي پسر شيک

مند ڈان۔عیسی۔صنوبر یاسنیہ وراور تیبے بر ادران اور پسر ان سی ذکہ فتر ذکا سے ذکا

سندو بن من من من من من اخیل جیٹ اور شادیو بر اور ان اور پسر ان منڈان بازید خیل فتح خیل میتاخیل جیٹ اور شادیو بر ادران اور پسر ان منڈان الہ خیل اور منسر میں اور از راور سر ان مازید خیل

بالیست خیل اور بیست بر ادر ان اور پسر ان بازید خیل شهر اد خیل به میال داد خیل به قاسم خیل به ملک دین کینگر اور حیدر خیل بر ادر ان اور د سازین شاخیل

سر ان میناخیل پسر ان میناخیل سکندر خیل کفشی خیل اور لیدی بر ادر ان و پسر ان چیف

سکندر سیل کی یں اور بیدی بر ادر آب رہ کہ ۔ بنگش خیل خیک خیل خانے اور صابو خیل بر ادر ان و پسر ان بادیو عنایت خیل خونی خیل اور افضل خیل بر ادر ان و پسر ان فتح خیل زنوئی اور زنی خیل بر ادر ان و پسر ان خانئے

(

(

(1

(

(1

(1

(1

(1

(1

(1

(1

(

(

زنونی اور زبی میں بر ادر ان و پسر ان حاک حجے خیل علیی خیل اور پائی خیل بر ادر ان اور پسر ان صابع خیل حجے خیل میر زعلی خیل اور ممیت خیل بر ادر ان و پسر ان دنی خیل لنداخیل میر شمداد خیل تاجی خیل پسر شهداد خیل

مائک خیل اور میال خیل پر ادران و پسر ان سکندر خیل بهادن خیل اور میری خیل بر ادران و پسر ان میال خیل بهادن خیل رباد کی خیل اور میری خیل پر ادران و پسر ان مائک خیل بهاد خیل رکک دیدان اور بشر خیل پر ادران و پسر ان مائک خیل بهاد خیل رکک دیدان اور مدی پر ادران و پسر ان لیدی خواجه مد عباس خیل اور مدی پر ادران و پسر ان لیدی خواجه مد عباس خیل اور مدی پر ادران و پسر ان مدی

خواجه مد عباس ین اور مدی بر اور ان و پسر ان مدی بهر ام خیل شانی خیل اور کالان خیل بر اور ان و پسر ان عباس خیل بهر ام خیل شغال خیل سیاخیل اور گلستان خیل بر اور ان و پسر ان خواجه ور خان خیل شغال خیل بایک خیل اور عقیب خیل بر اور ان و پسر ان خواجه ور روزی خیل کی خیل بایک خیل اور عقیب خیل بر اور ان و پسر ان خواجه ور

روزی یں۔ کی میں اور ان دراز خیل پسر روڑی خیل دراز خیل پسر روڑی خیل محب خیل کڑا خیل اور مشکر شاہ خیل براوران کمال خیل داد خیل انسی خیل محب خیل کڑا خیل اور مشکر شاہ خیل براوران کمال خیل داد خیل پسر ان

# شجره نسب عيسكي

- ا) حسن خیل و سکندر خیل اور شمشی خیل بر ادر ان و پسر ان عیسی از زوجه اول
  - ۲) نقر ه دین پسر عیستی از زوجه دوم
    - ۳) سرور پسر عیستی از زوجه سوئم
  - ه) منگر خیل۔مانک خیل اور سمل خیل بر ادر ان و پسر ان حسن خیل
- ۵) مستی خان خیل وسلیمه خیل و محبت خیل اور المل خیل بر ادر ان و پسر ان سکندر خیل
  - ۲) سیر داوربدٔ اخیل بر ادر ان دپسر ان سر در پسر عیسی
  - علامت خیل اور بهلونی بر ادر ان و پسر ان بد خیل
    - ۸) شهباز خیل پسر مسی خان خیل
    - ۹) شکی اور شجاع بر ادر ان و پسر ان محبت خیل
      - ١٠) غرني خيل پير ملڪر خيل
    - ١١) مشش بل اورخان خيل پسر ان غزنی خيل
  - ۱۲) مش بل شاہ برگ خیل کا جداعلیٰ ہے جس کا ذکر آنے کو ہے
    - ۱۳) بایر خیل اور کله خیل بر ادران و پسر ان از زوجه اول
      - ۱۴) اسمعیل خانی پسر نقره دین از زوجه دوئم
    - ۱۵) بدل اور میلوبر ادر ان اور پسر ان نفر ه دین از زوجه سوئم
    - ١٦) كبير خيل اور خانان خيل بر ادران وپسر ان اسلميل خاني
      - ۱۷) جھنڈو خیل پسر نقر ہ دین از زوجہ اول
        - ۱۸) سرمت پیر جهنڈو خیل
  - 19) عبیت خیل دملیک خیل اوراعظم خیل پر ادران و پسر ان سر مست

# شجره نسب سيناور بإصنوبر

| اننجل مامنجل پسر سيناوراز زوجه اول                                 | (  |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| سوکژی اور خوجژی یاخوزژی بر ادران و پسر ان سنتیاوراز زوجه دوم       | (  |
| رشتی خیل و مستی خیل و ہیب خیل اور مصری خیل پر ادران و پسر ان مخل   | (r |
| والي خيل وشودي خيل وحسن خيل اور كمال خيل بر ادران وپسر ان سو کژ می | (~ |
| سفيد خيل وشامه خيل وزيباخيل اورسر قومي برادران دپسران خوجزى        | (۵ |
| وزير خيل اور يعقوب خيل بر اوران وپسر ان شودی خيل                   | (۲ |
| بيادر خيل پسر والي خيل                                             | (4 |

#### شجره نسب سورانی پسر شیتک

- ا) یک و غرز نی و منداخیل و میک پر ادران و پسر ان سورانی
- ۲) خوزکو حن خیل و کویزی و همستی یا موسکی بر ادران و پسر ان یک پسر سورانی
- س) میر خوجه (مشر)اوراحمد خان (کشر) کر ادران و پسر ان داؤد شاه پسر خوزک پسر پک پسر سورانی
  - ۵) جونئ پسر حسن خیل پسریک پسر سورانی
  - ۲) مودى خيل اور ملى زئى بر ادران دپسر ان مسكى پسر يك پسر سورانى
  - دله خیل اور نفر الدین بر اور ان و پسر ان ملی ذئی پسر میسکی پسر پک پسر سورانی
    - ۸) سلطان خیل اور ملاخیل بر ادر ان و پسر ان مسود ی خیل
      - ۹) خدى اوربوزى خيل بر ادران و پسر ان وله خيل
    - ۱۰) بو بک خیل اور عنگی خیل اور زوزی خیل بر ادر آن و پسر ان خدی
    - ۱۱) توریز وعالم گل بروحاجی برد ااور عالم خان بربر ادر ان و پسر ان ملاخیل
    - احمد خیل و میسو خیل و آدم خیل اور میا نگان بر ادر ان و پسر ان نقر الدین
      - ۱۳) فضل حق اور مخل خیل بر ادران دپسر ان آدم خیل
      - ۱۴) بوزی خیل اور مخل خیل بر ادران دپسر ان میر خوجه مشر پسر داؤد شاه
        - 1a) لدی خیل اور گله خیل بر ادر ان و پسر ان احمد خان کشر پسر و اؤد شاه
  - ١٦) مستی خیل و جیران خیل اور بلی خیل بر ادران و پسر ان احمد خان کشر پسر داود شاه
    - اک ظفر خان و شال اور عثمان خیل بر اور ان و پسر ان لدی خیل پسر احمد خان کشر
  - ۱۸) 💎 موسم خیل اور خدز خیل خان بر اور ان و پسر ان ظفر خان پسر لدی پسر احمد خان کشر
    - اعد خیل پر احمدخان میت خیل اور عزیز خیل پر ادران و پسر ان گله خیل پسر احمدخان

- ۲۰) ختک خیل وعیر خیل اور حجاخیل مر ادر ان و پسر ان ممیت خان پسر گله خیل کثر
- ۲۱) حیات خیل اور ریمی بر ادران و پسر ان ممش خیل پسر خوزک پسریک پسر شورانی
- ۲۲) کبوی خیل اور شوب خیل بر اور ان پسر ان آمندی پسر خوزک پسریک پسر سورانی
- ۳۳) اتمان خیل اور جانی خیل بر ادران و پسر ان شوب خیل پسر آمندی خیل پسر ممث خیل
  - ۲۴) دولت خیل دسید خیل اور غیرت خیل بر اوران دپسر ان حیات خیل پسر ممث خیل
  - ۲۵) امبورک خیل یا عنبرک خیل وبامی خیل وخوجه خیل وارین خیل خدی خیل وسور گلی
    - اور براہیم خیل برادران و پسر ان ریمی پسر ممش خیل پسر خوزک پسریک پسر سورانی
      - ۲۷) سرمت پر موسم خیل پسر ظفر خان پسر لدی پسر احمد خان کشر
- ۲۷) غیبی خیل اوربر ہیم خیل بر ادر ان و پسر ان خدر خان پسر ظفر خان پسر لدی خیل پسر احد خان کشر احد خان کشر
- ۲۸) کمال خیل داشر ف خیل و حاجی خیل در کیت خیل دسال تباربر ادر ان د پسر ان یلی خیل پسر مخل خیل پسر مرخوجه مشر پسر داؤد شاه پسر خوزک پسر پک پسر سورانی
  - ۲۹) فضل خیل اور مخل خیل بر ادر ان پسر ان آدم خیل پسر نصر الدین پسر ملی زئی پسر موسکی پسر یک پسر سورانی

# شجره نسب غرزئي

- ۱) واله دین اور خونی بر ادران و پسر ان غرزئی پسر سورانی
- ۲) دېر مد خيل دېر مه ملکه زوجه اول واله دين پسر غرز کې پسر سوراني
- ۳) فتح خان اور دریا خیل بر اور ان و پسر ان واله دین از زوجه دېر مه ملکه زوجه اول

  - ۵) طلحه پسر ہیبک پسر فتح خسان پسر الله دین از زوجه اول دہر مه ملکه
  - ٢) مغل پر طلحه پسر ہیبک پسر فتح خان پسر واله دین از زوجه اول دہر مه ملکه
- 4) بایر خیل اور دوران بر ادر ان و پسر ان مغل جو بسب اہمیت والدہ دھر مہ ملکہ دھر مہ خل مہ خیل مشہور ہے
  - افن خیل اور عابد خیل بر ادر ان و پسر ان والله دین از زوجه دوئم پسر غزئی
    - ۹) سلطان خیل پسر خانون خیل پسر والله دین پسر غرز کی پسر سور انی
      - ١٠) شجاع خيل پسر سلطان خيل
        - اا) طوطه خیل پسر شجاع
- ۱۲) هوزه خیل اور زکر خیل پر ادر ان و پسر ان خونی خیل از زوجه دوئم خونی پسر غرزی پسر سورانی
  - ۱۳) مشکی خیل اور روبیا خیل بر ادر ان و پسر ان کچوزئی
    - ۱۴) امیرالله خیل پسر کچوزئی
- ۱۵) جیون شاہ خیل دحیات خیل وخو بی خیل و چندن خیل و پنداخان بر ادران و پسر ان زکر خیل و پنداخان بر ادران و پسر ان زکر خیل پسر خونی پسر غرزئی پسر سورانی
  - ١٦) حنى اور سرنى خيل برادران دپسران خونی از زوجه اول پسر غرز كی
  - اک چناخیل اورایروت خیل بر اوران و پسر ان حنی پسر غرزئی پسر سورانی

- ا) حیات خیل وصدری خیل ولژخیل ومیوه خیل اور خچونی بر ادر انوپسر اند سزنی خیل پسر خومیپسر غرزئی پسر سورانی دواخیل اور کیکل ملیش خیل بر ادر ان و پسر ان عابد خیل پسر والله دین پسر غرزئی پسر
- دواخیل اور کمکل ملیش خیل بر ادر ان و پسر ان عابد خیل پسر والله دین پسر غرز ئی پسر سورانی

# شجره نسب منداخيل

- ر) لعلوز ئي وليباخيل وماليواور جاوز ئي بر ادر اان وپسر ان منداخيل
  - ۲) ممر خیل اور شور وٹر ابر ادر ان اور پسر ان <u>لعلے</u> زئی
  - س) عیسک خیل و ہگلی خیل اور کم تعی بر ادر ان و پسر ان ہیسا خیل
  - س مندی زئی و تورکی دونده خیل اور بازیدی بر ادر ان پسر ان مالیو
- ۵) میں خیل وبر ہیم خیل وهمزه خیل اور یو بحر خیل بر ادر ان پسر ان چاوز کی
  - ٢) مير قلم بروبهر ام نبراور عابد خيل برادران پسران ممر خيل
    - جو ننی خیل پسر ہگلی خیل
      - ۸) شوی خیل پسر کم تکی
  - ۹) بالاخان و بهادر خان و خزر شرو على ذى اور كوپاربر ادر ان پسر ان توركى
- ۱۰) کال خیل و کو کل خیل و ملی زئی وایر اهم خیل اور آنم خیل پر ادران پسر ان بازیدی
  - اا) سمعيل پسر مالاخان
  - ۱۲) بدر ٹاک پرسمعیل
  - ۱۳) دوری خیل پسر کمال خیل
  - ۱۴) باجی خیل پسر ملی زئی
  - ایمل خیل پسربراهیم خیل

# شجره نسب ہیبک

- الاخیل اوراساعیل خیل بر ادران پسر ان میبک
   سلیمی خیل اور نانی خیل بر ادران پسر ان بالا خیل
- ۳) ممازی و نظر خیل و عبدالحیل وبارک خیل اورکی بی بر اوران پسر ان اساعیل خیل

#### شجره نسب تنيئے

- ۱) میر اخیل واساعیل خیل وگری اور قفل خیل بر ادران پسر ان تیئے
- ۲) رسول خیل و دولت خیل و تاجو خیل و مستی خیل و میوه خیل اور نظام خیل پر اور ان و پیر ان میر اخیل
  - - سم) نرمه خیل و مند خیل ویاسین اور بهاژ خیل بر ادر ان وپسر ان موسی خیل
- ۵) ما تقی خیل لوملیک خیل و مره خیل اور مندره خیل بر ادران پسر ان نقل خیل از زوجه اول
  - ۲) روری خیل اور تخل خیل پر ادران و پسر ان نعل خیل از زوجه دوم خور مین خیل میل اور تخل خیل بر اوران میش خیل میش خیل میش خیل میش میش خیل میش خیل میش خیل میش خیل میش خیل میش م
    - علام خیل اور خواجه خیل بر ادران پسران مستی خیل
  - ۸) بور خیل و خدر خیل و کوپر خیل اور مندن خیل بر اوران پسر ان تاجی خیل (۸
    - و خلیل خیل اور سفیل بر ادران و پسر ان ہا تھی خیل
       علدن خیل و خلیل خیل اور سفیل بر ادران و پسر ان ہا تھی خیل
      - ۱۰) نجل خيل پسر مده خيل

## شجره نسب خاندان غور بواله (غربیوں وال)

- ۱) عمر خان اور سمل بر ادر ان پسر ان حسن خان بوسفر ئی
- ۲) کرک و تمک و تنز خان اور خدر خان بر ادران پسر ان عمر خان
  - ۳) عمر خان و ظفر خان اور مهر شاه بر ادر ان پسر ان تنز خان
- ه) قطب ومنگل و مغل خان و منگل خان اور چیاژ پر ادر ان پسر ان ظفر خان
- ۵) مغل خان نے اپنی حیات میں کل ۲ (چھے) ہو یاں کی جو مختلف اقوام سے تھیں جن
  - کے باعث مغل خان اپنے ہم عصروں میں مضبوط حیثیت کے مالک تھے۔

زوجهاول قوم تترخيل مروت \_ زوجه دوئم قوم باکی خیل زوجه سوئم مسات ثائسة

زوجه چهارم قوم عالم خيل زوجه پنجم قوم ميخن خيل زوجه ششم مسمات داور

- ٢) نوجه اول سے سر فرازودراز زمتال اور سینئے برادران پسر ان مغل خیل
  - عاسم اور قاسم بر ادر ان پسر ان مغل خیل از زوجه دوم
  - ۸) محمد حسن اور منصور بر ادران پسر ان مغل خیل از زوجه سوم شائسته
    - ۹) نفرت پر مغل خیل از ذوجه چهار م
    - ۱۰) نوازخان پر مغل خیل از زوجه خشم
      - ۱۱) لا مور پسر مغل خیل از زوجه ششم
    - ۱۲) جنگی اور سکندربر اوران پسر ان قاسم پسر مغل خیل
    - ۱۳) تحکیم وامین وابر اہیم اور دیوانہ بر ادران پسر ان سیخے پسر مغل خیل
- ۱۴) خان صوبه و ظالم خان اور صابطه بر ادران پسر ان حکیم پسر سینئے پسر مغل خیل
- 1۵) الهداوزرخان ومير افضل وگلام اور غنے برادران پسر جنگی پسر قاسم پسر مغل خيل
- ١٦) صاحب دار اور آغاخان وغير ه بر ادر ان پسر ان الهد اپسر جنگي پسر قاسم پسر مغل خان
  - اک حکیم دامین وبر اهیم و دیوانه اور جعفر خان بر ادر آن پیر آن سینئے

۱۸) سر دارخان و فیض الله خان اور میر اکبربر ادران بسر ان جعفر خان از زوجه اول ۱۹) پرول خلان اور غلام حسن بر ادران بسر ان جعفر خان از زوجه دوئم

## شجره نسب خاندان بازار احمد خان شاه بزرگ خیل

- ۱) غزنی خیل پسر لنگر خیل پسر حسن خیل پسر عیسی
  - ۲) شپل اور خان خیل بر ادر ان پسر ان غزنی خیل
- ۳) احمد خان بن ملک و زیر اعظم بن ختک خان بن گنگر خان بن مشش بل بن غزنی خان
  - - ۵) عالم خان اور سمل خان بر ادر ان پسر ان خانان
- ۲) شاه بزرگ پسر اعظم خان پسر احمد خان پسر وزیرِ اعظم پسر ختک خان پسر کنگرخان
  - پىرىشش بل پىر غزنى خان
  - 4) دریاخان اور شر افت خان بر ادر ان پسر ان شاه بزرگ از زوجه اول
    - ۸) تپل و کشمل پسر ان وبر ادران شاه بزارگ از زوجه دوئم
    - ۹) مساة بی بی و مسمات مدینه دختر ان شاه بزرگ از زوجه دوئم
- ۱۰) زیر دست سر مست ان مست اور قلندر بر ادر ان وپسر ان شاه بزرگ از زوجه سوئم
- ۱۱) خالصوبه پسر شرافت خان پسر شاه بزرگ از زوجه اول شرافت خان پسر شاه بزرگ
  - ۱۲) الهد او ذو لفقار اور صحبت بر ادر ان پسر ان تیل پسر شاه بزرگ
    - ۱۳) مهر دل اور شاه کو تربر ادر ان پسر ان کشمل پسر شاه بزرگ
  - ۱۴) میر ہو س اور مدت پر ادران پسر ان زبر دست پسر شاہیز رگ
    - ۱۵) جنگ بازاور خبد ربر اوران پسر ان سر مست پسر شاه بزرگ
  - ۱۶) د کس خان اور شیر دست بر ادر ان پسر ان ذن مست پسر شاه بزرگ
    - اک قلم خلان اور عالم خان بر ادر ان پسر ان شر افت خان از زوجه دوئم

- سر داریسر ذوالفقاریسر عمل پسر شاه بزرگ (IA
- سعادت پسر صحبت پسر عمل پسر شاه بزرگ (19
- لعل باز خان اور در ب خان بر ادران پسر ان جنگ بازپسر سر مست پسر شاه بررگ (1.
- میر عالم وشیر زاد اور میر اکبربر ادران پسر ان دکس خان پسروان مت پسر شاه بزرگ (11
- نظم خان اور عالم خان بر ادران پسر ان خالصوبه پسر شر افت خان پسر شاه بزرگ (11 ضابطه خان وحاجي مز د خان اور زیر دست بر ادر ان پسر ان شارافت خان از زوجه دوئم
- (44 صوبید ار اور زر داربر اوران پسر ان الدیی پسر میل پسر شاه بزرگ
- (10 فيض الله خان ومير عباس خان اور سر فراد خان بر ادر ان پسر ان لعل بازخان پسر جنگ (10
  - بازخان پسر سر مت پسر شاه بزرگ
- اكبر على خلان وعبد الله خان ومير زمان خان اور قيصر خان بر ادران بسر ان درب خان (14 پر جنگ بازخان پسر سر مست پسر شاه بزرگ
  - متازخان ورب نوازخان اور ملك د مسازخان بر ادران پسر ان ملک اگبر علی خان از (12
- زوجهاول
- بد بع ازمان خان ـ شاه دوله خان اور عطاء الله خان بر ادر ان پسر ان ملک اکبر علی خان از (ra
- زوجه دوتم
  - مير سر ورخان ومير سيد خان اور مير وال خان پر اوران پسر ان مير زمان خان پسر (19
- مجرحیات خان۔ محمد افضل خلان۔ محمد منور فیٹالور ملک سر فراز خان پر اور ان پسر ان دربخاك
  - (m. أمير سرورخان بسر مير زمان خان پسر درب خان از زوجه اول
- مجد نوازخان پسر ميرسرورخان از زوجه دوئم (11)
- اعجاز خان وامتياز خان خان اياز خان وملك اياز خان اوربلقياز خان بر ادر ان پسر ان ممتاز
  - (mr خان پیر اکبر علی خان پیر درب خان